#### تصوف، عقائد

# مرسائل مم غرالاً الدو

از: حجة الاسلام امام محمد غزالي

جلددوم

دَارُالِلْشَاعَتْ مُلاِيْبَانِ ١٤٤٤ وَوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سمن المناقب المناقب المناقب المناجي

ضخامت : 440 صفحات



مکتبه سیدا حمد شهبیدارد و بازار لا مهور مکتبه امدادی فی بی سیستال روز ملتان بو نیورش بک ایجنمی خیبر بازار پیثاور کتب خاندرشید بدید مدینه مارکیث راجه بازار را والبندی مکتبه اسلامیه این بور بازار فیمل آباد مکتبه اسلامیه کامی از اسامیت آباد اوارة المعارف جامعه وارالعلوم كراجي بهيت القرآن اردو باز اركراچي اوارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437-B ويب رو ذلسبيله كراچي بهيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس كلشن اقبال كراچي اوار واسلاميات مومن چوك اردو بازار كراچي اوار واسلاميات ١٩٠- انار كلي لا بور بهيت العلوم 20 تا بحدرو ذلا بور

﴿انگلینڈیس ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL JNF, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London F15 2PW



### فهرست مضامين

# مجموعه رسائل امام غزالي

# جلددوم

## مشتمل برپنچ رسائل

|            |                                                     | estina otto |                                           |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| ro         | كائنات ارضى وساوي ميس غور وفكر كى دعوت              |             |                                           |
| 12         | آ فآب کی پیدائش کی مکتسیں                           |             | وض ناشر                                   |
| ۳.         | چا ندستاروں کی پیدائش ک <sup>ے حکم</sup> تیں        |             | الحكمة في مخلوقات الثلا                   |
| ۳۳         | ز مین کی پیدائش کی حکمتیں                           | 11          | تعارف از جناب مولانا مولوی محمر شفیع سابق |
| <b>r</b> 9 | سمندر کی پیدائش کی حکمتیں                           |             | مفتی دیو بند                              |
| rr         | ياني كى پيدائش كى تحمتىن                            | .ir         | تقريظ از مولا نااطهر على صاحب شيخ الجامعه |
| ۳۳         | ہوا کی پیدائش کی حکمتیں                             |             | الامداد بيكوژ كنخ                         |
| M          | آ گ کی پیدائش کی حکمتیں                             | 11          | مقدمه                                     |
| ۵۱         | انسان کی خلیقی تھکمتیں                              | 14          | مصنف کے حالات                             |
| 41         | اس باب كا تتمه جات                                  |             | نام اورسندولا دت                          |
| ۷۵         | ىرىندول كى پيدائش كى تىكىتىن                        | •           | تعليم                                     |
| ۸٢         | چو پایوں کی پیدائش کی حکمتیں                        | 14          | مخصيل علم حديث                            |
| 91         | شېد کې کنهي ، چيونځي ، کنړي ، ريشم کا کيثر ااورکنهي | IA          | نظاميه کې مندنشينې                        |
| 91         | مچهلی کی پیدائش کی حکمتیں                           | 19          | عزلت نشيني كامحرك                         |
| 1.1        | نباتات كى حكمتول كابيان                             | rı          | شعركوني                                   |
| 1.9        | دلول میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کابیان               |             | تفنيفات                                   |
| 111        | حقیقت روح انسانی                                    | rr          | وفات                                      |
| 119        | نصل الم                                             | rr          | مقدمه كتاب                                |
|            |                                                     |             |                                           |

| غزاني جلددوم | مجموعه رسائل امام |
|--------------|-------------------|
| •            |                   |

| فهرست مضامين |                                             | (~  | مجنوعه رسائل امام غزائي جلد دوم              |
|--------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| r•A          | اص ا                                        | Ira | قصل                                          |
|              | توائے متناز عداورننس کی مثال                | IFY | فص .                                         |
| PH           | اقصل                                        | IOT | ف <b>م</b> نِ                                |
|              | مجابدة بهوى بين ننس كے مراتب ، بهوى وعقل    | 104 | ف <i>ص</i> ل                                 |
|              | کے مشورہ میں کیا فرق ہے                     | 174 | تذكره                                        |
| 110          | افصل ·                                      | AFI | ميزان عمل                                    |
| <b> </b> • ; | إخلاق بدل عكتة بين                          | 14. | د يباچه                                      |
| riz          | افصل                                        | 141 | فعل ً                                        |
|              | اخلاق کی تبدیلی اور ہوی کے علاج کا مختصر    | •   | سعادت کی طلب میں ہل انگاری مافت ہے           |
| 1            | المريق عمل                                  | 121 | نس ا                                         |
| rr.          | اصل سيح                                     | •   | تیامت کے معلق عدم یعین مجی حمانت ہے          |
| '            | وہ فضائل جن کی قصیل ہے سعادت ملتی ہے<br>اند | IAI | نس ا                                         |
| rrr          | اصل                                         | •   | شاہراه سعادت بعنی علم اور تمل                |
|              | اتهذیب اخلاق کاشعصل طریقه<br>افعه           | IAM | فص ا                                         |
| 1 7 7        | اسل<br>اور به دوکا                          | •   | تزكينفس كااجمالي بيان                        |
|              | آمبات نضاص<br>افعو                          | 191 | فعن ا                                        |
| , ,          | ن<br>فنهایت حکمت اور اسکی افراط وتفریط تعنی |     | قوائے نفس کا آبس میں ارتباط                  |
|              | مکاری اور بیوقونی<br>مکاری اور بیوقونی      | 190 | فصل                                          |
| rrr          | نصل<br>نصل                                  | •   | عمل کی علم سے نسبت ان کا ثمرہ سعادت ہے الل   |
|              | فضیلت شجاعت کے ماتحت کیا مجھدورج ہوگا       | •   | تضوف اس پر متفق بین اور دوسرے الل نظر مویدین |
| rrs          | نصل "                                       | 144 | فعل                                          |
| •            | عفت اوراس كے متعلق اخلاق رؤیله كا اندراج    | •   | صوفیا کے زویک علم حاصل کرنے                  |
| rr.          | فصل                                         | •   | کاطرین دوسرے لوگوں سے جدا ہے                 |
| •            | وه بواعث جونيكيول كى ترغيب دية بين ياان     | r•r | فص ا                                         |
| 1            | ہےرو کتے ہیں                                | •   | ان دوطریقوں ہے اولی کونسا ہے                 |
| rivir        | اصل یہ                                      | r+r | نعل .                                        |
|              | خیرات وسعاوت کی تشمیں<br>ند                 | •   | جنت ماویٰ تک وینچنے کے لئے کو نے علم وعمل کی |
| ró+          | الفل<br>انت ب                               | •   | منرورت ب<br>منرورت ب                         |
|              | سعاوتوں کی غابت اوران کے مرتبے              |     |                                              |

|              | <u> </u>                                |              |                                                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ·            | ے زوال تک لازی ہیں                      | ror          | [نصل                                                  |
| mmr          | قاكده:                                  | •            | تدموم ومحمود خوابشات                                  |
|              | آ واب نماز                              | ryr          | اس .                                                  |
| PP4          | آ دابنوم                                | •            | مقتل علم اور تعليم كى بزرى                            |
| rrq          | آ داب العسلوٰة                          | AFT          | اصل _                                                 |
| ror          | آ واب امامت                             | •            | المقل كانشين                                          |
| ror          | آ داب جمعه                              | 121          | اصل                                                   |
| ras          | آ داب میام                              | •            | علوم مستعده م استاداور شاگرد کے فرائض                 |
| <b>704</b>   | اسم فانی اجتناب معاصی کے بیان میں       | rer          | اصل                                                   |
| ייזוריים     | ول کے گزاہوں کے بیان میں                | •            | مال حاصل کرنا اور اس کے اکتساب کے ضروری               |
| <b>172</b> 1 | آ داب محبت ومعاشرت باخداد بابندگان خدا  | •            | امور                                                  |
| r2r          | آ داب عالم                              | r•r          | إس ا                                                  |
| P2.M         | آ دا ب طلبا م                           | •            | عم دنیا کومنانے کا طریقہ                              |
| ^            | اولا دے آ داب دالدین کے ساتھ            | ۳.0          | ص _                                                   |
| r20          | آواب معاشرت امناف فلق عيساته            | •            | موت کا خوف دورکرنا                                    |
| FZA.         | مان رعایت حقوق محبت<br>م                | <b>171</b> • | اصل میر ر                                             |
|              | آ واب محبت                              | •            | ر ہروان افھی کی میل منزل<br>او ہروان افھی کی میل منزل |
| PAA          | ديبا چداز مترجم                         | <b>F10</b>   | اصل                                                   |
| ,            | التفرقة بين السائم والزنتقة<br>آغاز كاب | TIA          | ند بهب اور فرقه بندی                                  |
| rar          | ا عاد حاب<br>فصل                        | •            | رمالدمهاة به                                          |
| F92          | المل ا                                  | •            | خابية السعادة                                         |
| r•r          | ا<br>اصل ا                              | rn           | بتلية المتلية                                         |
| r•∧          | أنس                                     | ٣٢٣          | آغاز کتاب                                             |
| רוו          | العسل                                   | rro          | مسم اول اداب طاعات                                    |
| ۲۱۳          | فعل                                     | rry          | آ داب استيقاظ يعني بيداري                             |
| ۴۱۷          | ض ف                                     | F12          | آ داب دخول بيت الخلاء                                 |
| ۳۲۲          | ض نصل                                   | i"rA         | آ داب وضو<br>ع                                        |
| FFA          | ض .                                     | rrr          | آ واب عشل<br>آ                                        |
| rr.          | إصل ا                                   | ***          | آ داب حيم<br>عر                                       |
| ~~~          | ا ا<br>د .                              | 1            | آ داب دوانگی مسجر                                     |
| ~FA          | همل<br>نما                              | •            | آ داب دخول معجد                                       |
| . Pra        | س ا                                     | FFI          | و كران آ داب كاجوطلوع آ فمآب                          |
|              | 1                                       | L            | ]                                                     |

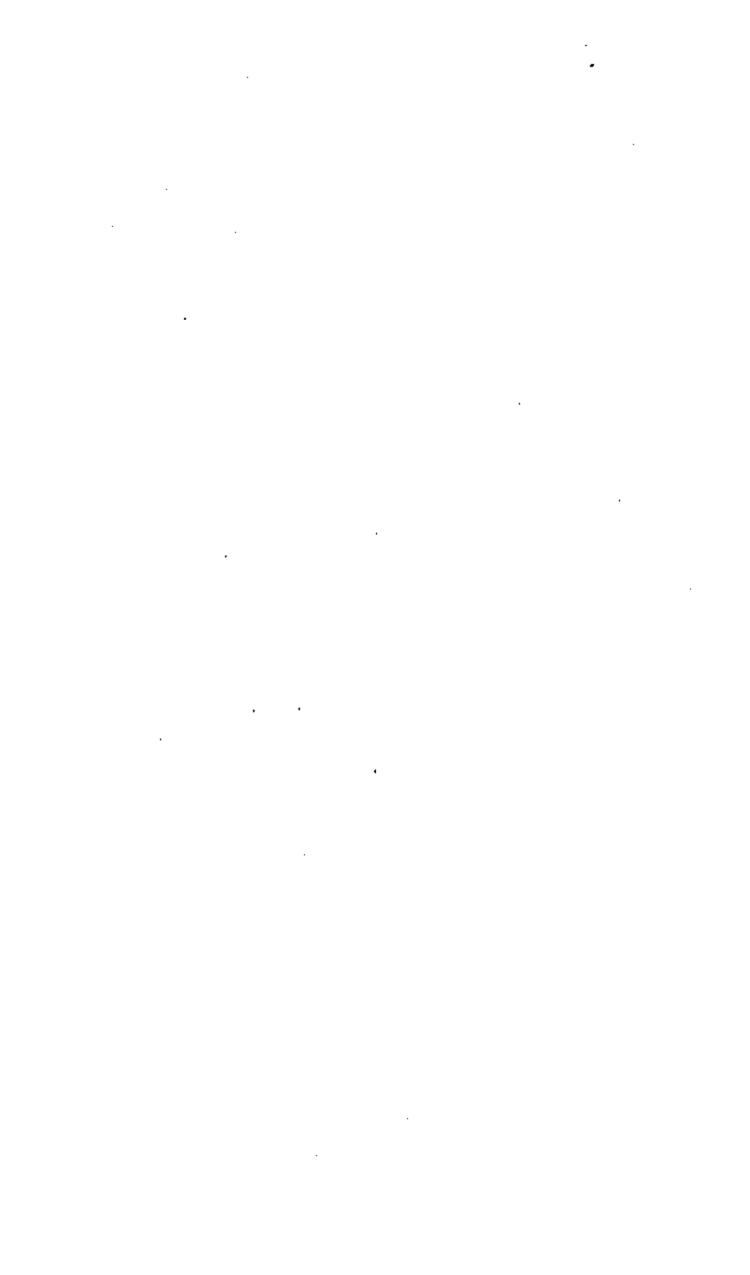

#### عرضِ ناشر

نحمدهٔ ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین اماهیمه:

ججۃ الاسلام امام محمد غزائی کی شخصیت مجتاج تعارف نہیں۔ پانچو یوں صدی ہجری ہے ان کا نام نامی آسان علم پرسورج کی طرح چیک رہا ہے ان کی کتابیں ہرخواص وعام کے زیر مطالعہ ہیں اوران لوگوں کی تعداد کا انداز ہ کرناممکن نہیں ،جنہوں نے امام غزائی کی کتابوں ہے استفادہ کیا اور کررہے ہیں۔

امام غزائی کی یوں تو بہت می تصانیف ہیں گران ہیں بہت کم ہی کاہیں ہیں جن کا اردو ہیں ترجمہ ہوااور جن سے برصغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ دار الانشاء سے کو بھراللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزائی کی مشہور تعنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ جا رجلہ وں ہیں شائع کرچکا ہے جو تمام طقوں ہیں پہند کیا گیا۔ کافی عرصہ سے ہماری قبلی خواہش اور علمی حلقوں کا دلی تقاضہ تھا کہ امام غزائی کی ان نا در کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر مردور زمانہ سے اب وہ کتابیں ناپید ہوتی جاری خواہش پوری ہوئی ہے۔ ہم کتابیں ناپید ہوتی جاری خواہش پوری ہوئی ہے۔ ہم کتابیں ناپید ہوتی جاری خواہش پوری ہوئی ہے۔ ہم طابوء سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ گرگو ہر مقصودان کے ہاتھ جیسی آتا ہم نے اس سلطے میں طلباء سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ گرگو ہر مقصودان کے ہاتھ جیسی آتا ہم نے اس سلطے میں جناب خالد اسحاق ایڈ و کیٹ کی لا ہر بری اور انجمن ترتی اردو کرا چی کے کتب خانہ خاص کے بلور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری رسائی ہوئی اور بطور خاص ممنون ہیں جن می تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری رسائی ہوئی اور رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیس کے اور تمام دینی حلقوں ہیں اس مجموعہ کی اس مجموعہ کی جائے گی۔

ُ ر((برزر) (خلیل اشر ف عثمانی )

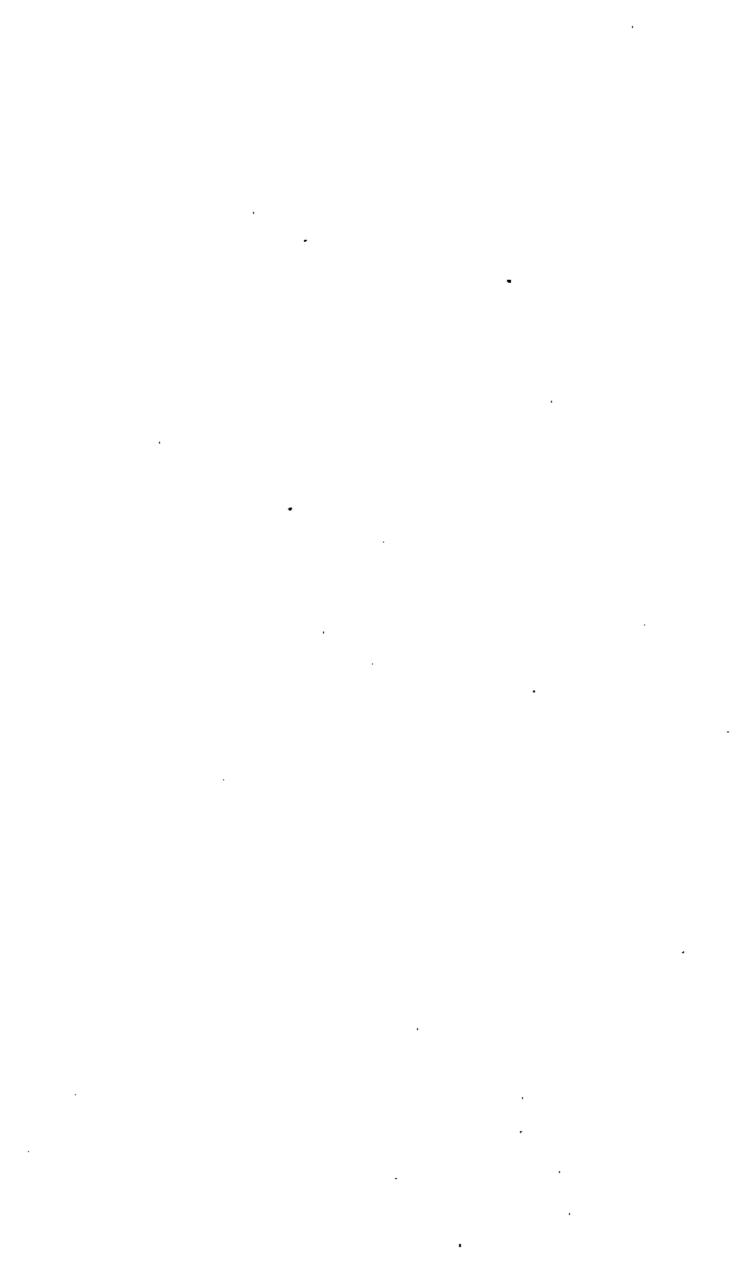



ان في ذالك لعبرة الاولى الابصار

# الحظمة في مخلوقات الله تصنيف حضرت المام محمد غزالي



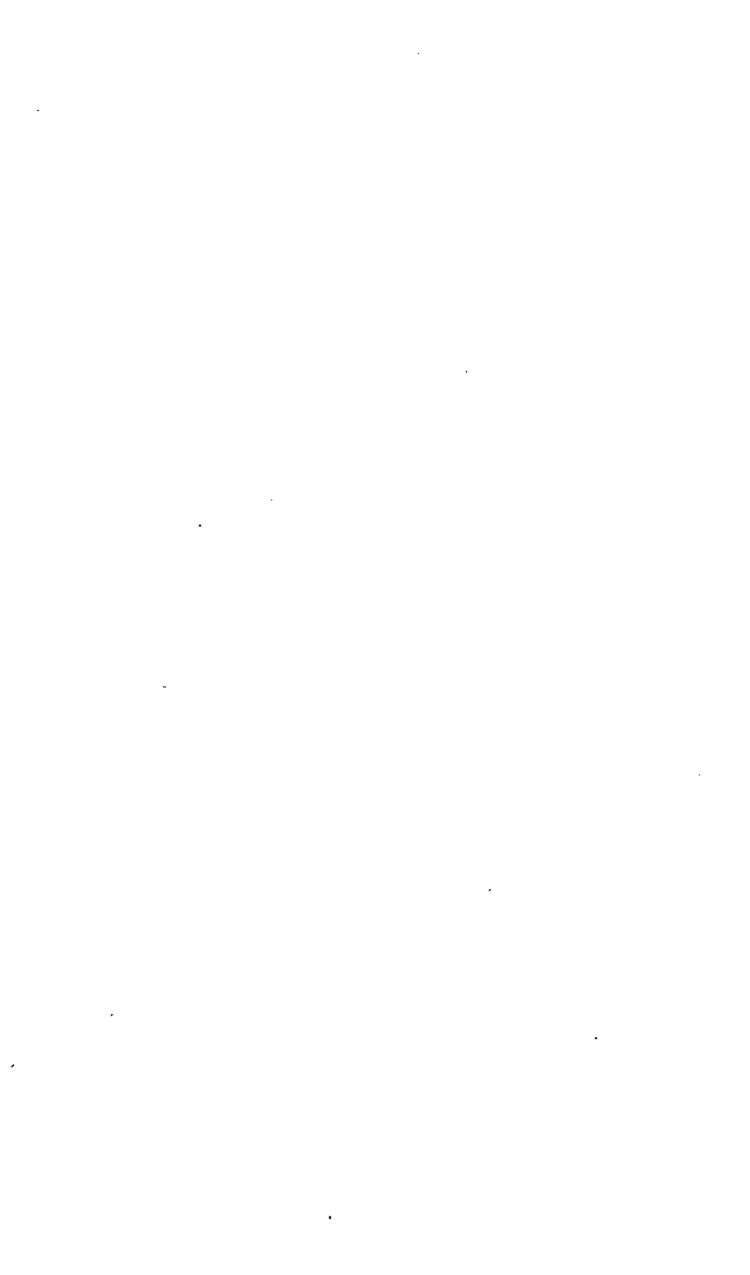

#### تعارف از جناب مولا نامولوی محمشفیع صاحب سابق مفتی دیوبند

انسان کیااوراس کی بستی کیا کہ خالق کا ئنات کے افعال وصفات کی حکمتیں اور اسرار معلوم کرے۔ وربہار ان زاد دم محش وروی ست پقہ کے داند کے عالم از کیست کیکن انسان عجائب المخلوقات میں سب ہے زیاوہ عجیب مخلوق ہے۔ ایک طرف اس کی نزاکت وضعف کی صنبیں تو دوسری طرف اس کی اداوالعزمیوں کا میدان بھی بڑا وسیع ہے۔وہ طبعی طور پر راز کا کنات معلوم کرنے کے وريد بتائي كم ماته أئ ياند أئ الريد عقق عماء است كا آخرى فصله ان مسائل من يبي بوتا بكي

س نكود دكمشايد لحكمت اين معمارا

سمجے اتنا کہ کچھ نہ سمجے افسوں معلوم ہوا کہ کچھ نہ معلوم ہوا محمروانا ئے روم نے انسان کی اس فطری خواہش کا ایک عذر بھی اس طرح بیان فرمایا ہے۔

نشكيدز

اس عذر کے ماتحت متقد مین ومتاخرین علماء نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں تشریجی امور کی عقلی حکمتوں پر حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی کتاب المصالح العقلیہ اردوزبان میں ہے،اور تکوین امور کی حکمتوں پرامام غزائی کارسالہ الحکمة فی مخلوقات اللہ تعالی عربی زبان میں تھا۔ ہمار ہے محترم دوست مولا نامحر علی صاحب لطفی جوایینے جدا مجد حضرت مولا نامفتی لطف الله صاحب علیکڑھی کے خلف رشید ہیں اینے اس رسالہ کوار دوزبان میں منتقل فر ما کرار دو داں طبقه پر برااحسان کیا۔ بری خوبی یہ ہے کہ ترجمہ نہ تو بالکل تحت اللفظ ہے جس کو پڑھنے میں طبیعت الجھے اور نہ تحت اللفظ ہے اتنا آزاد کہ اصل کلام کامفہوم بدل دے ساتھ مقدمہ میں حضرت امام غزائی کے پچھ حالات وسوانح بھی متند کتابوں سے جمع فر مادیئے۔امید ہے کہ انثاء الله تعالى بيرساله مسلمانوں كے لئے خصوصاً نوتعليم يافتة طبقه كے لئے بے حدمفيد ثابت ہوگاانٹدتعالی موصوف کو جزائے خیراوراس رسالہ کواصل رسالہ کی طرح متبول ومفید بنائے۔

(بنده محمشفیع عفی الله عنه ) دارالعلوم کراچی ۲۶۸ر جب۵ پ<u>۳۴ ج</u>

تقریظ از مولا نااطهر علی صاحب الجامع الا مداد بیکور تیخ الجامعه الا مداد بیکور تیخ میں نے عزیزی مولا نامحرعلی صاحب لطفی بنیر وحفرت مولا نامفتی لطف الله صاحب علیکرهی کی تاز و محنت کاشرون در موز کا کنات " ترجمه اردوالحکمة فی مخلوقات الله مصنفه ام غزائی کامطالعه کیا ، موصوف نے اس سلسله میں جس محنت کاشوت دیا ہے وہ قار مین رسالہ کوخود محسوں ہوجائے گا امام غزائی کے بعض رسائل ایسے ہیں کہ جن کا اگر اردوتر جمہ ہوجائے تو ہمارے بوجوانوں کے لئے بیحد مفید تابت ہو گئے ان رسائل میں سے ایک رسالہ سی ہی ہے ۔ تصنیف بازوں نو ان کا نام ہی کافی ہے کین اس کے ترجمہ میں لطفی صاحب نے جوخو بیاں رکھی ہیں وہ مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں ۔ میں متر جم کو ان کی کوششوں پر مبار کباد دیتا ہوں اور تمام مسلمانوں خصوصاً نو جوانوں سے اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ لطفی صاحب کی محنت وعرف ریز ی کو قبول فرما کیں ۔ اور مطالعہ کرنے والوں کو اس کے خوان کی سفارش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ خت تعالیٰ لطفی صاحب کی محنت وعرف ریز ی کوقبول فرما کیں ۔ اور مطالعہ کرنے والوں کو اس کے فوائد و ثمرات سے مستفیض ہونے کا موقع بخشیں ۔ آھیین یار ب العالم مین ۔

فقط اطهرعلی ۱۱/۱ گست <u>۵۵ء</u>

#### مقذمه

ستائش می سزد البته یکآذات بزدال را که اوازنطق تشریف شرف بخشید انسال را حما مرز و مصلیا

انسان کی فطرت ہے کہ ہرشئے کی حقیقت دھکمت معلوم کرنے کی جبتو کرتا ہے،اور یقینا اشیاء کی حقیقتوں کاعلم قلبی اذعان ویقین کے ثبات واستحکام کا موجب ہے۔ای حکمت ومصلحت کے چیش نظر خالق کا کتات نے اپن مخلوقات ومصنوعات میں نحور وفکر کرنے کی جا بجا وعوت دی ہے۔

انظر و االمی آثار رحمة الله رحمت البی کی نثانیوں کودیکھوکہ کس طرح کیف یحیی الارض بعد موتہا موت کے بعد زمین کو زندگی بخشا ہے ان ذالک لمحی الموتی۔ بیٹک وہ مردوں کوزندہ کرنے والا ہے۔

مردمومن کی حق شناس نگاہ میں کا مُنات ارضی وساوی کی اونی سے اونی چیز بھی اسرار قدرت کے بیش بہا خزانوں کو اپنے اندرمستور کئے ہوئے ہے اور اس کی بصیرت افروز نظر جمادات کے ایک ایک سنگریزے ہیں ،اور نباتات کے ایک ایک ہے میں معرفت الٰہی کے دفتر بے یا یاں کا جلو و دکھے رہی ہے

برگ درختال سبز در نظر ہو شیار برورتے دفتریست معرفت کردگار سن نیست انعینات سے میں سیسی ایت کی ن

کا نئات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع وخالق کے وجود اور اس کے کمال قدرت کی زبان حال سے شہادت دے رہاہے

بر خمیا که از زمی روید وحده لاشریک له گوید عربی کے ایک شاعرنے اس مغہوم کوادا کیا ہے وفسسی کن شسئ لسه آیة تسدل عسلسی انسه واحدد اس موضوع پر فاضل مصنفین نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کا جہۃ اللّٰہ البالغدائی معری فاضل ابراہیم آفندی کی اسرارالشریعہ 'جۃ الاسلام امام محمۃ غزائی کی ''المسجد حسمہ فسسی مسخلو قسات الملّه ''اور حضرت مولا نااشر ف علی تھا نوی کی ''المسحد المح المعتقلیم للاحکام المنتقلیم ''یتمام تصانیف تقریباً ای موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ کسی میں تشریعی امور کی حکمتوں کا یہ گئی ہیں۔ کسی میں تشریعی امور کی حکمتوں کا بیان کیا گیا ہے اور کسی میں تکوین امور کی حکمتوں کا۔ آخر الذکر مولا نااشر ف علی تھا نوی نے اپنی گرانقدر تصنیف المصالح العقلیہ میں تشریعی امور کی حکمتوں اور ان کی مخفی اسرار کو بے نقاب کیا ہے جس کو پڑھ کر قلب میں بصیرت تشریعی امور کی حکمتوں اور ان کی مخفی اسرار کو بے نقاب کیا ہے جس کو پڑھ کر قلب میں بصیرت پیرا ہوتی ہے۔

نیشنل اسمبلی پاکتان کی لائبریری میں جب بیکتاب میرے ہاتھ گئی اس کو پڑھااور بالاستیعاب پڑھا۔ کتاب قابل دید ہے اورا پی نوعیت میں نہایت دلچیپ اورمفید تصنیف ہے۔
مصنفین سلف نے اپنی مخضر ومشغول زندگی کے قیمتی لمحات صرف کر کے کہیں کیسی گرانفذرعلمی خدمات انجام دی ہیں۔ اورا پنے مابعد کے لئے کیے کیے بیش قیمت علمی خزانے جمع کرکے کتنا بڑا احسان کیا ہے ، ان گرانفذرعلمی خدمات کا صلدانسان کیا اواکرسکتا ہے اس کا اجر جڑیل اللہ تعالی ان کوعطافر مائے گا۔ واللہ عددہ حسین النہ واب

حضرت مولانا تفانوی مرحوم کی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ول میں شوق بیدا ہوا کہ
اس شم کا مخضر رسالہ یا کتا بچہ میں بھی لکھوں کہ آخرت میں ذریعہ نجات ہوا بی علمی بے مانگی کا پورا
پوراا حساس تھا، جو ہمت کو پست کئے ہوئے تھا۔ نیکن بیشوق اس حد تک بڑھا کہ طبیعت نے مجبور
کر دیا اور ول میں بیعز م کرلیا کہ کم از کم کسی ایسی کتاب کا ترجمہ بی کیا جائے جواس موضوع پر
ہوکہ ما لا مدمك كله لا يدرك كله

جس کتاب پرنظر کی کئی نہ کئی ہے اس کا ترجمہ کر کے 'السسا بقون الاولمون'' میں اپنے لئے مقام حاصل کر لیا ہے۔ آخر حضرت امام غزائی کی کتاب 'الحکمۃ فی مخلوقات اللہ'' ہاتھ آئی ، پھراس کے ترجمہ کی تلاش دہتجو کی کہ میری بیسمی تخصیل حاصل نہ ہو، باوجود تلاش کے اس کا کوئی ترجمہ دستیاب نہ ہوسکا، خیال کیا کہ شاید قدرت نے بیسعادت مجھ جیسے تہی دامن ہی کے نصیب میں رکھی ہو ہلم اٹھایا اور ترجمہ شروع کر دیا۔

ال حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہرصاحب قلم تصنیف و تالیف کے بلند مقام پر بی<u>ش</u>ے کا جائز حقدار نہیں ہو<u>تا</u>

نه جر که آئینه داروسکندری دارد

اگر چہمیرے ذوق وشوق نے مجھے اس خدمت کی تنکیل کے لئے آ مادہ کر دیا ہے، تا ہم میں کسی طرح بھی مصنفین ومترجمین کی صف میں کھڑے ہونے کا اپنے کو اہل نہیں سمجھتا، ہاں بیضروریقین رکھتا ہوں کہ جب اس سرایا رحمت کی بارش خاد مان علوم پر برہے گی تو یقین ہے کہ اس کی باران رحمت کے دو چارقطرے میرے دامن عصیاں پر بھی ضرور پڑیں گے۔اور یقبینا مجھ جیسے نا کار واور آلود و عصیاں کی مغفرت کا سامان ہوجا کیں گے کہ ،

رحمت حق بها نه می جوید

ا ثنائے ترجمہ میں ہندوستان کا سفر پیش آگیا ، ہر چند کہ کتاب سفر میں ہمراہ تھی لیکن سفر میں اتنا موقع ندمل سکا کہاس کا م کو جاری رکھ سکتا ،اور تقریباً ۲ ماہ کے لئے بیسلسلہ مسدود ہوگیا، واپس آ کراس کی تکیل کی۔

ابتدائے کتاب میں فاضل مصنف حضرت امام غزائی کی مختضر سوانح حیات بھی مستند ومعتمد کتابوں ہے مطالعہ کر کے لکھی ہے ، کہ صالحین کا تذکرہ بھی ذکر خیر اور عمل صالح میں شامل آ ہے،اوراس کی رحمت سے بعید نہیں کہ یہی کام بارگاہ ایز دی میں میری نجات کا ذریعہ ہوجائے كەدەنكتەنوازىيى

گرچه از زیکال نیم خود رابه نیکال بسته ام

درریاض افرینش رشته که گلدسته ام کارین افرینش کی گئی ہے کہ کوئی فردگز اشت کا سکتر جمہ کرنے میں اس امری حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ کوئی فردگز اشت نه بوتا بم انسان خطاو بسال سے این دامن کویاک نبیس رکھ سکتارومیا ابری مفسی ان النفس لا مارة بالسوء

ناظرین کرام سے استدعاہے کم میری کوتا ہوں کو بعنوائے ''واذا مسسدو ا بالسلىغوامۇو اڭواما" درگزرفرماتے ہوئے ميرے ق مين دعائے خيركرين كدالله تعالى اب حقیر خدمت کوشرف قبول عطا کرے اور میری نجات کا وسیلہ بنائے۔ ان اجرى الاعلى الله (مترجم بحم على طفى ١٩٥١ء)

#### مصنف کے حالات

تاز ہخواہی دانستن گرداهمائے سیندرا گاہے گاہے بازخوال ایں دفتر باریندرا

یدایک ایسی با کمال شخصیت کا تذکرہ ہے جو عالم باعمل بھی تھا اور درویش کامل بھی ، ایک لائق مصنف بھی تھا اور مصلح صادق بھی ، جوغز الی کے مشہور لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

نام اورسنہ ولا دت ۱۰۰۰۰۱ مزال کانام محرب، ابوحاد کنیت اور غزالی عرف ہے، اور لقب نیان کرتے ہیں، لقب زین الدین ۔ بیشتر مورضین غزالی کی نسبت طوس کے قبریہ غزالہ کی طرف بیان کرتے ہیں، لکین تحقیق یہ ہے کہ اس کی نسبت ' غزال' کی مناسبت سے ہے، جس کے معنیٰ کا ہے والے کے ہیں امام غزال کے والد ماجداون کا ہے اور اس کی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ اس نسبت سے ان کوغزالی کہا جا تا تھا۔

امام غزالی خراساں کے ضلع طوس میں طاہران کے مقام میں وہیں ہے کو پیدا ہوئے ، جب ان کے والد کا انقال ہونے لگا تو اپنے دونوں بیٹوں امام محمد غزالی اور احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپر دکر دیا کہ وہ ان کو تعلیم دلائیں۔

تعلیم ..... سرمایہ میں موجانے پراس درولیش دوست نے بھی افلاس و تنگدی کی وجہ ہے ایک مدرسہ میں داخل کر دیا ، جہال خور دلوش کا انظام بھی تھا ،امام غز الی نے ایک موقع پراس کا ذکر ایس طرح کیا ہے:۔طلبنا العلم لغیر اللہ فا بی ان یکون اللہ للہ جم نے پیٹ کی خاطر (غیر اللہ کے لئے )علم سیکھنا شروع کیا تھا ،کین تقاضائے علم نے اس طرح سے علم کے حصول کا انکار کیا اور بتایا کہ علم محض اللہ بی کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اس زمانه میں آج کی طرح با قاعدہ اسکول ومدارس نہیں ہتھے ، اہل علم مسجدوں اور خانقا ہوں میں بیٹھ کرتعلیم ویتے ہتھے۔

امام غزالی نے این عی شہر کے ایک لائق عالم احمد بن محدراذ کانی سے ابتدائی تعلیم

حاصل کی ، پھر جرجان میں امام ابونفرا ساعیل ہے ، جو پچھ پڑھتے تھے اس ہے متعلق اساتذہ کی تقریراورنوٹ لکھتے جاتے تھے جیسا کہ اس زمانے میں طریق تھا ، یبال سے فیض حاصل کرنے کے بعد نیٹا پور چلے گئے اور وہاں کے ایک مشہور عالم دین امام الحرمین عبد الملک ضیاء الدین کی خدمت میں زانو کے تلمذ طے کیا ، یہ بزرگ او نچ در ہے کے علماء میں شار کیے جاتے تھے ، ان سے استفادہ کے بعد امام غزالی کی علمی قابلیت کی بڑی شہرت ہوگئی اور بڑے بڑے سامی معرکوں میں امام غزالی کو فتح و کامیا بی حاصل ہوئی۔

ایک مرتبہ نظام الملک طوی کے دربار میں مجلس مناظر و منعقدتھی ہلمی مباحث پر تذکر ہ تھا ، دور دراز مقامات کے مشاہیر علاء موجود ہتھے ،امام غزالی بھی شریک ہتھے ،اس مباحثہ میں فتح وکا مرائی سہرا جس کے سرر ہا، بیا یک نوعمراور جواں سال امام غزائی ہتھے ،اس کا میا بی اور فتح مبین نے امام غزالی کی شہرت میں جارجا ندلگا دیئے۔

امام غزالی کے عہد طالب ملمی کا ایک واقعہ مشہور ہے ، ایک بار جب وطن واپس آرہے تھے ،راستہ میں قافلہ لوٹ لیا گیا ،اور امام صاحب کی پونجی بھی چھین لی گئی امام غزالی کو اپنی پونجی میں جس چیز کے چھن جانے کا قلق تھا ،و ہان کے تعلیمی نوٹ تھے جواسا تذ ہ کی تقاریر کے دوران لکھ کر تیار کیے تھے۔ڈاکوؤں کے سردار سے جاکراس کا مطالبہ کیا ،ڈاکوؤں کے سردار نے کہا پھرتم نے خاک پڑھااور ہنسکروہ کا غذات واپس کرد ہے۔

۔ کی کی میں کہتے کو تو یہ ایک معمولی بات تھی کیکن اس طعن کا امام صاحب کے قلب پر اتنااثر ہوا کہ پھر جو پچھ پڑھااس کو سینے میں محفوظ رکھا۔

شخصیل علم حدیث ..... تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد علم حدیث کی بھیل کا شوق پیدا ہوا ،اوراس کی تخصیل کے لئے علامہ اساعیل هضی اور حافظ عمر بن ابی الحسن روسانی پرنظر انتخاب پڑی ، بیدونوں بزرگ علم حدیث میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔

موخر الذكر عالم حديث كوامام غزالى نے وطن طوس ميں اپنے يہاں مہمان ركھا،ان كى خدمت كى اوران كى صحيح بخارى، خدمت كى اوران كى صحيح بخارى، خدمت كى اوران كى صحيح بخارى، اور اس كى صحيح بخارى، اور سحيح مسلم انہيں بزرگ سے پڑھيں اوراس طرح امام غزالى نے اپنے فن حديث كے شوق كو آخر عمر ميں بوراكيا۔

نظامید کی مسئد سینی ..... ۱۸۳ هیم امام خزالی نهایت عظمت و شان کے ساتھ دارالعلوم نظامید کی مسئد تدریس پر فائز ہوئے نظامیہ وہ دارالعلوم نظا جس کو نظام الملک طوی نے کثیر رقم خرج کرکے قائم کے قاءاس کی مسئد نثینی معمولی منصب نظاء اس مسئد پر بڑی بڑی بڑی جلیل القدراور با کمال ہستیوں نے درس دیا تھا امام غزالی کا اس منصب پر فائز ہونا اور مسئد تدریس پر معمور کیا جان بن علم طبقہ کی نظر میں بڑی کا میا بی تھی ۔

عرصہ تک امام غز الی نے اس خدمت تذریس کو بحسن وخو بی انجام دیا اور ہزاروں تشدگان علوم کوسیراب کیا، آپ کے ثنا گردوں میں بڑے بڑے صاحب کمال اور اہل علم ہوئے۔

عز لت مینی ۱۰۰۰۰۰۱مام غزالی کی طبیعت میں قدرے جاہ پبندی اور تمکنت تھی اور بہت نازک مزاج تھے،ریشم کے کپڑے زیب تن رہتے ،ابن جوزی لکھتا ہے، کسان پہلبسس المحر بیر والمذہب (ریشم اورسونا) پہنا کرتے تھے۔

کین ایک وقت و ه آیا که امام غزالی کی طبیعت میں غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا اور دنیا سے قطعاً ترک تعلق کر کے عزلت نشین ہو گئے۔ سلمی مباحثوں اور مناظروں سے نفرت ہوگئ ، شخصی و قد وین کی طرف توجہ کی ، دنیا کے ان نمائش ہٹگامہ آرائیوں سے عفہ ہوگیا ، کھانا چیا بالکل سادہ رہ گیا ، تعلقات آجیشات برطرف ہوئے ، بدن پرقیمتی لباس فاخرانہ کی جگہ معمولی کمبل رہتا تھا کھانے لذین ومرغن غزاؤ کے بجائے معمولی ساگ پات پرگز ربسرتھی رفتہ رفتہ طبیعت پر تصوف کا رنگ غالب آگیا۔ اور ہملوت میں مجاہدات وریاضات ان کی زندگی کا معمول ہوگیا اور شخ بوعلی فائندی سے آپ نے بیعت کی۔

غزلت نشین کے زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام غزالی کو ایک صحراء میں پریشان حال جاتا ہوا دیکھا ایک خرقہ زیب تن تھا پانی کی چھاگل ہاتھ میں تھی ، پیشخص امام غزالی کو حلقہ درس و تدریس میں اس شان ہے دیکھے ہوئے تھا ، جب جارچا رسومشیّا قان علم کا حجمر مث امام کے گر دہوتا تھا۔

اس نے امام غز الی کواس پراگندہ حال میں دیکھ کر پوچھا، کیا بیدحالت پہلے ہے بہتر ہے، امام غز الی نے بہتر ہے اس کی طرف دیکھا اور بیددوشعر پڑھیے! ہے، امام غز الی نے بنظر حقارت اس کی طرف دیکھا اور بیددوشعر پڑھیے! ایم نے کیلی وسعدیٰ کاعش تو منزل پر ہی چھوڑ دیا۔اوراب میں اپنے حقیقی محبوب اور رفیق اعلیٰ ہبتیۃ عدوسو ... تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت الى مصحرب اول منزل فنارت بى الاشواق مهلا فهذه منازل من تهرى رويدك فانزل

عز لت نشینی کا محرک ۱۰۰۰۰۰۱م غزالی کو درس و تدریس کے مبارک شغل بحث میں سے مبارک شغل بحث میں سے مبارک شغل بحث

و تمحیص کے علمی تذکروں اور وعظ ونصیحت کی پاک مجلسوں سے عز لت نشینی اور اس درویشانہ سادہ زندگی کو بہند کرنے کاوہ قوی مجرک کیا تھا جس نے امام کے قلب پر ایسااٹر کیا تھا۔اس کی ہابت مورضین نے امام غز الی کے بھائی احمد الغز الی ہے متعلق ایک روایت نقل کی ہے۔

ایک مرتبہ امام غز الی وعظ فر مارہے تھے ہزاروں علاء صلحاء مشائخ اور امراء بیٹھے تھے کہاجا تک ان کے بھائی احمد الغز الی آنگے اور اس طرح مخاطب ہوئے۔

اصبحت تهدى ولاتهتدى وتسمع وعظاولا تسمع

فیا حجر الشحرحتی متی تسن السحدید و لا تقطع ان دوشعروں کا امام کے قلب پریاڑ ہوا کہ پھر بھی وعظ نہ کہا، اپنے باطن کی اصلاح وتعمیر میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا و مافیہا سے بالکل بے نیاز ہوگئے ،ساری عمر مجاہدات وریاضات میں بسرکی۔

علامة بلَى نه بحى امام غزالى كى زندگى ميں انقلاب كا سبب اى واقعه كو تفهرايا ہے۔ ليكن خودامام غزالى اپنى تصنيف "الممذقذ فى المضدلال "ميں يوں تحرير فرماتے ہيں: ـ "تُم اللي فسر غست مسن هذه المعلوم اقبلت

بهمتى عملى طريق المصوفية وعلمت ان

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغی ۔۔۔۔ کی طلب وجنتو میں رواں دواں ہوں ، شوق محبت نے مجھے لاکارا ، او محرانو روا کدھر جاتا ہے۔ادھرآ کہ تیرے محبوب کا مقام یہ ہےاب اپنے سفر کوختم کر۔۔ معہ حقیق سے میں عشق سے کہ ت

مبین حقیر گدایان عشق را کیس قوم شبان بے کمروخسر وان بے گلماند

بہ میں جس میں ہو ہوا ہے۔ کرتے ہو الیکن خود ہدا ہے۔ پڑگل نبیل کرتے ، دوسروں کو پندونصیحت کرتے ہولیکن خو داس یر کار بندنہیں ، پس اے سنگ فسان آخر کب تک تم اس طرح ہے لوے کو تیز کرتے رہو گے اور کا ٹو گے نبیل ۔ طريقتهم انماتتم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفسس والتنزه عن اخلاقها المذمرمة وصفاتها الخبيثه حتى يتوصل بها الى تخلية القلب من غير الله وتحليه بذكر الله

جب میں ان علوم سے فارغ ہوکرصوفیاء کے طریق کی طرف متوجہ ہواتو معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم محمل سے حاصل ہوتا ہے۔اوران کے علم کا حاصل نفس کی گھٹا ئیوں کا قلع کرنا ،ا خلاق رفیلہ اورصفات نبیشہ سے پاک ومنزہ ہونا ہے تا کہ اس کے ذریعہ اپنے قلب کو غیراللہ مسکی آلودگیوں سے پاک وصاف کرلیا جائے۔اور ذکرالہی کے نور سے اس کومنور کیا جائے۔
امام غز الی اپنی اس درویشانہ پاک زندگی پرایسے شاد کا مستھے کہ پچھلی زندگی کواس کے مقابلہ میں جاہلانہ تاریک زندگی بتاتے ہتھے۔

ا مام غزالی کی صحرا نو در دی کے زمانہ میں کسی نے فتویٰ طلب کیا ،آپ نے جواب میں کہا مجھ ہے دور ہو،'' ایا ہم البطالہ'' کی یا د تا ز ہ کرتا ہے جس زمانہ میں فتویٰ نو لیسی کا کام کیا کرتا تھا ،اس زمانہ میں اگر تو بیسوال کرتا تو میں جواب دیتا۔

اس جواب سے انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ امام غز الی اس معراج کمال پر تھے کہ درس وفتو کی کے ملمی دورکو دیرانی اورخرابی کا دور بتاتے ہیں۔

اے دل طلب کمال در مدرسہ چند

میمیل احول و تحکمت وہند سہ چند
ہر فکر کہ جزؤ کرخداوسوسہ ست
شرے زخدابدارایں وسوسہ چند
زوالنون مصریؒ نے غالبًا ایسے ہی پاک باطن ففوس کی بابت سے کہا تھا۔
هم قوم انٹر وااللَّه علی کل شنی

یہ و ولوگ ہیں جنھوں نے ماسوی اللہ پر اللہ کوتر جیجے دی ہے اور بس اس کے ہو گئے خدا نے بھی انھیں نو از لیا۔

یقبیناً انسان جب اس درجہ پر پہنچ جا تا ہے تو پھراس کی زندگی کا حاصل بجرمحبوب کے اور پچھ بیں ہوتا زآ میزشِ جان وتن توکی مقصودم وزمردن وزیستن توکی مقصودم تو دیر بزی که من رفتم زمیاں گرمن گویم زمن توکی مقصودم

شعر گوئی ......امام غزائی کوشعرون سے بھی مناسبت تھی کین صرف رہا عیات کی حد تک کہ قصا کد ، مدح سرائی اور خوشامدوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے امام غزالی کی آزادانہ افقاد طبیعت کے موزوں نہ تھے بدیں وجہ آپ نے بھی کسی کی شان میں قصیدہ نہیں لکھا،ایک رہا گی ملا خط ہوے

ہاجامہ نماز ہے بسر خم کردیم وزآب خرابات تیم کردیم شاید کہ دریں میکدہ ہادریا بیم آل یار کہ در صومعہ ہاگم کردیم اس رہامی میں رنگ تصوف جھک رہا ہے ، گویاعشق محبوب میں اس درجہ وارفتہ وسرشار ہیں کہ ذبان حال کے علاوہ زبان قال میں بھی اس کوضبط نہ کرسکے۔

تصنیفات .....اگر چیز ہوتقویٰ کی اس زندگی میں تمام معمولات متروک ہو بچکے تھے، تاہم تصنیف وتالیف کا مشغلہ اس عزلت نشینی کی زندگی میں بھی جاری تھا ، امام غزالی کی تصنیفات یوں تو بیشتر علوم وفنون میں پائی جاتی ہیں خاص کرعلم کلام اور اخلاق پر آپ کی تصانیف نہایت مسبوط اور جامع ہیں مجملہ ان کے جند تصانیف درج ذیل ہیں۔

''احیاءالعلوم'''کیمیائے سعادت'''جوا ہرالقر آن'''تہافتہ الفلاسف' ''حقیقۃ الروح''''عجائب المخلوقات''''انحکمت فی مخلوقات اللہ' یا توت۔ آپ کی بے شارتصنیفات کود کیھر کرتعجب ہوتا ہے کہ اس ۵۵سال کی مختصر ومحدود زندگی میں عز لت نشینی وریاض ومجاہدات کا زمانہ بھی شامل ہے ،عبد طنولیت وعہد طالب ملمی بھی اور مجرمصائب وآلام روزگار ہے بھی دو حیار ہونا ،تصنیفات وتالیفات کا اتنا بڑا و خیر و جمع کردینا

آ سان ہیں۔

#### ال معادت بهزور بإزونيست

و فات .....افسوس بيآ نآب علم و حكمت هن هي عمر كيم مسال بوركرك اپنے جائے ولا دت طاہران من بميشہ كے لئے غروب ہو گيا ، ليكن اپنى تصانيف و تاليفات ميں آج بھى اى طرح روشن و درخشاں ہے اور تا قيامت روشن رہے گا۔ دارا شكوہ صاحب سيفنة الا ولياء نے امام غز الى كى قبر بغداد ميں بتائى ہے۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب''الشبات عندالملمات' میں امام غزالی کی وفات سے متعلق بیروایت نقل کی ہے کہ جمادی الثانی هنده ہے (مطابق ۱۸/دیمبرال الا کو دوشنبه کی صبح کو حسب معمول الشھے، وضو کیا،نماز نجرادا کی ،اور کفن منگوایا، آئکھوں سے لگایا،اور کہا کہ آ قا کا تھکم سرآ تکھوں پر،اور لیٹ گئے اورا سے لیٹے کہ پھر بھی ندا تھے۔

رفت آل طاؤس عرشی سوئے عرش چوں رسید از باتفانش ہوئے عرش مرجع

نتر برم محم علی لطفی

<u> ۱۹۵۲</u>

#### مقدمهٔ کتاب

حمدوسیاس اس خدائے واحد کے لئے جس نے اپنے مقربین بارگاہ کو محصوص نعتوں سے نواز ااورا پی مصنوعات میں غور و فکر کرنے والوں پر خاص لطف و کرم فمر مایا اپنی کا نئات میں مدیر و فکر کوائیان ویقین کے استحکام کا ذریعہ بنایا ان اصحاب فکر و نظر نے غور و فکر سے اپنے خالق حقیقی کو بہجاتا اس کے واحد و میکا ہونے کا کامل یقین حاصل کیا اور خدا کی عظمت وقد رت کا مشاہدہ کیا اور اس کو تمام عیوب سے منزہ ومبر اہونے کا دل سے اعتراف کیا بلاشہ وہی عدل وانصاف کے ساتھ قائم ہے اور اہل نظر اس کے کمال قدرت پر شاہد عدل جیں وہ اچھی طرح وانصاف کے ساتھ قائم ہے اور اہل نظر اس کے کمال قدرت پر شاہد عدل جیں وہ اچھی طرح جانے جی کہ مرف وہی قادروتو انا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب مین میں فر مایا ہے۔

خدااوراس کے فرشتے شاہر ہیں کہ بجز اس ذات داحد کے کوئی لائق پرستش نہیں ادر صرف وہی عدل دانصاف کا مالک ہے اپنے ارادہ میں غالب ہے ادر اپنے تمام امور کو حکمت مصلحت کے ساتھ انجام دینے والا ہے۔

درودسلام ہواس ذات پر جوسیدالمرسلین امام المتقین ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کی سننے والے ہیں جن کااسم گرامی محمد پھڑٹا ہے جوتمام انبیاء میں آخری نبی ہیں اور صلوۃ وسلام ہوان کی اولا دواصحاب پر جب تک دنیا قائم ہے۔ اما بعد! خدا تجھ کوحقیقت شناسوں کی توفیق عطا کرے اور دین کی فلاح وجمرانی نصیب فرمائے خدا کی معرفت اس کی مجائبات و مصنوعات میں قد بروتفکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور درحقیقت بہی معرفت ایمان ویقین کے ثبات واستحکام کا موجب ہے اور اس سے ابرار متعین کے منازل و مدارج میں تفاوت ہوتا ہے کیونکہ حقیقی معرفت کا حصول مخلوقات الہی میں غور وفکر کرنے پر منحصر تھا اس لئے اس کتاب کوار ہا بعقول کی رہ نمائی اور ان کے استفادہ کے لئے لکھا گیا اس میں ان حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی طرف قرآن حکیم نے متعد جگہ ارشاد فر مایا ہے۔

الله تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا کی وحی کے ذریعہ اس کی رہ نمائی فر مائی اور اصحاب نظراورار باب عقول کواپی مصنوعات میں غور نگر کی اپنی استعداد کے مطابق وعوت دی۔

قل انظرو اماذافی السموات و الارض اے محر ﷺ پاوگوں سے کہدو بیجئے کہتم غور کرو کہ آسان وزمین میں کیا کیا چیزیں ہیں و جعلنا من الماء کل شنی حی افلایو منون اور پانی ہے ہم نے ہر چیز پیدا کی اب بھی وہ ایمان نہلا کمیں گے

اس شم کی اور بھی متعد د آیات ہیں جن کے معانی میں غور وفکر کرنے سے خدا کی معرفت اور حقیقی عظمت کاعلم ہوتا ہے جوسعادت وفلاح کاحقیقی سبب ہے اور جس پر انعامات ابھی کامدار ہے۔

اس کتاب میں چندابواب ہیں اور ہر باب میں مخلوقات الہی کی تکوین حکمتوں اور مصلحتوں کوتی الامکان وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے اگر دنیا کی تمام مخلوقات اپنی تمام قوتوں کو صرف کر دنیا کی تمام کلوقات اپنی تمام کمتوں کو ہالا ستیعاب بیان کرے تو بیام نامکمل رہے گام نامکمل رہے گام نامکمل رہے گام نامکمل رہے گاہ درسب عاجز ہوں گے۔

فلفی سر حقیقت نه توانست کشود گشت راز دگر آل راز افشامی کر د

# کا ئنات ارضی وساوی میںغور وفکر کی دعوت

افلم ينظرو االى السماء فوقهم كيف بنينا ها وزيناها ومالها من فروج.

کیاان لوگوں نے اپنے او پر آسان کی طرف نظر نہیں کی ہم نے اس کو کیسا بلنداور وسیع بنایا ہے پھر ستاروں سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنہ تک نہیں۔

دوسری جگه فرمایا:

الله الذى خلق سبع سلوات الله الذى خلق سبع سلوات الله الذى خلق سبع سلوات

جنبتم اس جہاں میں غور دفکر کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا یہ تمام جہاں ایک مکان ہے جس میں جہاری جملے طروریات کی اشیاء موجود ہیں آ سان کی نیلگوں جہت ہے اور زمین جمارے لئے بہتر ہے یہ سیارے آ سان میں روشی کے لئے بجل کے تقول کے قائمقام ہیں جواہرات زمین کے شافوں میں اس طرح سے محفوظ ہیں جیسے قیمتی ذخیروں کوجع کردیا گیا ہے اور ہرایک چیز اپنے اپنے قرید سے اپنے مقصد کی تحیل میں کا رفرہا ہے اس مکان کا با لک انسان ہے اور اس مکان کی جملا اشیاء مالک مکان کی ضروریات کے لئے مہیا کی تی ہیں نباتات انسان ہے اور اس مکان کی جملا اشیاء مالک مکان کی ضروریات کے لئے مہیا کی تی ہیں نباتات ہوں یا حیوانات سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خالی حقیق نے آ سان کارنگ ایسا بنایا اور انوار کا مجموعہ ہوتا تو نگا ہوں کو خیر وکر دیتا کیونکہ سبز اور نیلگوں رنگ نگاہ کے مناسب اور سازگار ہے انسان آ سان کی وسعت وفراخی کود کی کونشس میں کیف اور سرور حاصل کرتا ہے اور سرازگار ہے انسان آ سان کی وسعت وفراخی کود کی کونشس میں کیف اور سرور حاصل کرتا ہے خصوصاً اس وقت جبکہ ستارے اپنی پوری تا بانی کے ساتھ نگلے ہوئے ہوں اور ما جہاب اپنی میں حدوثانی ہیں جہاں کومنور کئے ہوئے ہودنیا کی جزے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہایت درخشانی ہیا کہ عبتر ہے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا ہیا دیے درخشانی ہونے در بار کی چھتوں پر نہا ہے درخسان سے درخشانی حدوثانی جہاں کومنور کئے ہمتر سے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا ہیا ہے درخشانی ہیا در بار کی چھتوں پر نہا ہی جستا در بار کی چھتوں پر نہا ہیا کہ حدوث ہونیا ہے درخسان سے درخسان میا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا ہائی جستان کہا ہونے میں جہاں کو کو جستان کی جستان کی جستان کی جستان کی جستان کے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا ہیں جستان کی جستان کی جستان کی جستان کے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا کہ کو خور کی کیگوں میں دیات کے لئے کہتر ہے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے در بار کی چھتوں پر نہا کیفی کو خور کو کی خور کیا ہو کے درخسانی کی خور کیا ہوئی کے درخسانی کی خور کیا ہوئی کی خور کیا ہوئی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو

خوبصورت نقوش ونگار کراتے ہیں جن کود کھے کرآ تھوں میں نوراور قلب میں سرور پیدا ہوتا ہے لیکن ان زیبائش وآ رائش کی طرف بھی اگر متواز دیکھا جائے تو آخر کارول اکتاجا تا ہے اور ایک تسم کی کوفت ہونے گئی ہے بر خلاف آسان کے قدرتی مناظر وخوشمائی اور اس کی وسعت اور ستاروں کی چک ود مک کو جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت اس سے بھی نہیں گھبراتی بلکہ قدرت کی گوتا کوں گلکاری اور اس کی صنعت کود کھے کر انسان کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کے ممال وقدرت کا سکہ میشو جاتا ہے اور وہ دل کی گہرائی سے بے ساختہ پڑھے گلتا ہے کہ رب نا مال وقدرت کا سکہ میشو جاتا ہے اور وہ دل کی گہرائی سے بے ساختہ پڑھے گلتا ہے کہ رب نا مال کی خدمت اور اس کی صنعت میں اپناول بہلا کیونکہ یہ تیرے دنج وقر آسان کی طرف دکھی کر خدا کی قدرت اور اس کی صنعت میں اپناول بہلا کیونکہ یہ تیرے درنج وقر آسان کی طرف کے کائی سامان ہے اور ستاروں کود کھی اور پیران کی ہرکتوں اور فاکدوں پر نظر کر کہ دنیا والے کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمند رکی تاریک اور اندھیری راتوں میں بیستار سافروں کیسی رہنمائی کرتے ہیں۔

اوربعض حکماءاس کے بھی قائل ہیں کہ ستاروں میں جانے کے لئے راستے ہنے ہیں۔ اورا یک سیارے کے باشندے دوسرے سیاروں کے ہاشندوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ سی حکیم نے کہا ہے کہ آسان کی طرف نظر کرنے ہے دس فائدے حاصل ہوتے

ہیں۔

- (۱) انسان کارنج وغم دور ہوتا ہے
- (۲) برے خیالات وور ہوتے ہیں۔
- (r) خوف وہراس دل سے جاتار ہتا ہے۔
  - (٣)خدا کي يادتازه موتي ہے۔
- (۵) خدا کی عظمت ول میں پیدا ہوتی ہے۔
  - (۲) فاسد تفکرات دور ہوتے ہیں۔
  - (۷) سود اوی امراض کوفائدہ ہوتا ہے۔
  - (۸) مشاق داوں کوسلی وسکون ہوتا ہے۔
- (۹)عشق الہی کے بیاروں کوشفاء ہوتی ہے۔
- (۱۰) دعا کرنے والوں کی دعا وُں کامرکز وقبلہ ہے۔

# آ فناب کی بیدائش کی حکمتیں

و جعل المشمس سر اجا خدانے سورج کومٹل روشن چراغ کے

بنايا

الله تعالى نے جن حكمتوں اور كاموں كے لئے آفاب كو پيدا قرمايا ہے اس كامكمل علم تو خدا کے سواکسی کوئیس ۔ہم اپی قدرت ونظر کے مطابق جتنا جانتے ہیں یہاں لکھتے ہیں۔ آ فآب کی حرکت سے رات اور دن کا قیام ہے اگر بدنہ ہوتو وین کے بہت سے کاموں کا نظام درہم برہم ہوجائے اور دنیا کے بھی بہت ہے کام خراب ہو جا کیں ۔روز گاراور معاش کی طلب وسعی میں بڑی دشواری ہو جائے اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتو روشنی ہے آئکھیں کیونکرلذت اٹھاسکتی ہیں اوراشیاء کے مختلف رنگ کا امتیاز کیونکرمکن ہوگا انسانی جسم کوراحت و آرام کیونکرنصیب ہوگا بلکہ معدے میں غذا کے مضم کا نظام بھی بگڑ جائے گا اس طرح اگر روشنی ہی روشنی ہواور آفتاب غروب نہ ہوتب بھی بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی رات میں انسان آ رام کر کے اپنے دن بھر کے تنظیے ماندے جسم کوراحت پہنچا کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل بنا تا ہے اگر رات نہ ہوتو ایک طرف کا م کرنے کی حرص و آ زنفس میں بڑھے گی اور دوسری طرف آرام نصیب نہونے سے جسم میں نئی اور تازہ توت نہ ہو گی وہ کافی عرصہ تک کام کرتے رہنے ہے مصمحل اورست ہوجائے گراس ہے قویٰ میں اضمحلال اور بدن کے انتظام میں اختلالی کا پیدا ہوجا نالیٹنی ہے اور بیاسباب انسان کی بیاری کے لئے کانی ہیں اس طرح وہ جانور جودن بھر کام کر کے رات کو کام چھوڑ کر آیرام کرنے کے لئے تھان پر باندھ ویے جاتے ہیں تا کہ رات بھرة رام کر کے پھر دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہوجائیں ان کا حال بھی زبوں ہوجائے گا ادھرآ فتاب غروب نہ ہونے اور متواتر نکلے رہنے ہے زمین اتنی گرم ہوجائے گی کہ زمین پر بسنے والے انسان و جانوراس گرمی کی شدت سے ہلاک ہوجائیں گے سورج کاطلوع وغروب دونو ہمی اپنی اپنی جگہ پر بڑی مصلحت و تحکمت پر ہنی ہیں نیز دوسری مخلوق کا سکون وراحت ای میںمضمر ہے جس طرح ایک انسان بحل کی متواتر روشیٰ ہے گھبرا کر روشنی کو

بند کر کے آرام حاصل کرتا ہے اور جب طویل تاریکی ہے دل اکتاجاتا ہے تو روشنی کر کے اپنی اضطرابی کیفیت کوسلی دیتا ہے اور جیسا کہ انسان آگ ہے کھانا وغیرہ تیار کر کے خود متنع ہوتا ہے بھر دوسروں کو دیدیتا ہے کہ اب وہ اس ہے کھانا وغیرہ تیار کرلیں اور دوسرا تیسر ہے کو اور تیسرا چو تھے کو اس طرح نظام نالم قائم ہے روشنی اور تاریکی سردی اور گرمی دونوں مل کرہی ہمیں پورا بورافا کدہ پہنچاتے تیں۔

اس كى طرف الترتعالى نے قرآن كيم ميں اشار وفر مايا ہے۔ قسل ارأيت مان جعل الله عمليكم السيال سر مدا الى يوم المقيمة من السه غير الله ياتيكم وضيراء

آ ب ان لوگوں سے کہیے کہ بھلا یہ تو بتا او کہ اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دیتے تو کونسامعبود ہے جوروشنی لائے گا۔

 طلوع وغروب اورموسم کے تغیر و تبدل اور اس کے اثر ات ہی سے بادلوں کا پیدا ہوتا اور وقت پر بارش کا ہونا موقوف ہے جوانسانات خیوانات اور نباتات کے نشاق ٹانید کا موجب ہے انسان کی طبیعتوں میں اختلافات بھی اس کی برکات کا سبب ہے مزاج میں کی وہیشی اور اعتدال کا بیدا ہونا اس کا دارو مدار بھی اس پر ہے غرض کہ امراض کا بیدا ہونا اور دوسرے موسم کے آنے سے امراض کا جاتار ہنا بدنوں میں قوت پیدا ہونا اور کا موں میں از سرنو جدو جبد کا جذبی بیدا ہونا امراض کا جاتے ہوئی اور قات پر قدر بجی طور پر کام جاری ہیں یہ بھی اس کے شمرات ہیں سبب اپنی اپنی جگہ اپنے اوقات پر قدر بجی طور پر کام جاری ہیں جس میں میش بہا حکمتیں و قسلحیں مضمر ہیں جس پر نظر وغور وقکر سے اس صافح و حکیم کی کاریگر کی وادد ینا پر تی ہے کہ اس نے کمال قدرت اور نہایت حکیت سے کیسانظام عالم بنایا ہے۔
کی وادد ینا پر تی ہے کہ اس نے کمال قدرت اور نہایت حکیت سے کیسانظام عالم بنایا ہے۔
فقیدار نے اللّٰہ احسین المخالفین .

بھر آ فآب کا برجوں میں جانا جس سے سال کے دوروں کا قیام ہے اور اس سے موسم گر ماموسم سر مار بھے وخریف جاروں موسم کا بیدا ہونا موقو ف ہے اور اس سے سال کا حساب اور مہینوں اور دنوں کا شاراور چیزوں کی مدتوں اور عمروں کاعلم اس پرموقو ف ہے۔

ابرات ودن کی مقداروں پرنظر کروخدانے کس خوبی سے اس کا نظام رکھا ہے جس میں عالم کی فلاح و بہبود مدنظر ہے کہ اگر ذرا بھی اس میں فرق آجائے تو اس کا بڑا اثر زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کو کم وہیش سیمنے گاخواہ وہ حیوانات ہوں یا نبا تات حیوانات کو لیجئے کہ جب تک وہ دن کی روشن دیکھتے رہیں گے کام میں لگے رہیں گے حتی کہ ان کی قوت کمزور بڑجائے گی چوبائے جرنے نے سے بازنہیں آئیں گے حدسے کسی چیز کا بڑھنا اس کے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے نباتات کو ذراد کیکھٹے آفاب کی حرارت اگرمتواتر ان پررہے گی تو نباتات خشک

ہوکر جل جا تمیں گے اور یکی حال رات کے برابر رہنے کا ہے اگر دن نہ ہواور رات ہی رہے تو حیوانات وانسائے طلب معاش اور کسب معیشت میں اختلال کا موجب ہوگی اور طبعی حرار تمیں سرد پڑجانے سے نباتات وحیوانات کے فساد و تلف ہوجانے کا سبب ہوگا جس طرح کہ اس مقام پر نباتات کا حال ہوتا ہے جہاں ہم آفتاب کی روشن وگرمی جہنچنے کا بندو بست نہ کریں اور اس کی شعاعوں کے اثر ات کوو ہاں تک نہ جہنے دیں۔

اور اس کی شعاعوں کے اثر ات کوو ہاں تک نہ جہنے دیں۔

اور اس کی شعاعوں کے اثر ات کوو ہاں تک نہ جہنے دیں۔

اور اس کی شعاعوں کے اثر ات کوو ہاں تک نہ جہنے دیں۔

ج**ا ندستاروں کی پیدائش کی حکمتیں** اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

تبارك الدى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر امنيرا ـ

وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسان پر بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ آفتاب اورنورانی حیا ند بنایا۔

اس حکیم مطلق نے جبرات کو دجہ سکون وراحت بنایا ہوا کو خوشگوار شعندا کردیا تو اس نے رات کو تاریک اور مطلق ظلمت نہیں رکھا۔ ور نہ رات کی تاریکی جس انسان اپنے ان کا موں کو کیو کر انجام دیتا جن کے انجام دینے جس وہ روشی کا مختاج ہے کیونکہ شدت گرمی یا تنگی وقت کی وجہ ہے بھی اس کوراتوں کو اپنے دن کے کام انجام دینا ہوتے ہیں تو چاندگی روشی سے اس کو بڑی مدد ملتی ہوا نہ کو شعندی اور خوشگوار روشی سے جو بعض راتوں میں اپنی پوری تا بانی سے بھیلی ہوتی ہے انسان کو اس سے نشاط و فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان راتوں میں جب چاندگی روشی بوری نہیں ہوتی ہوائی جاس کے علاوہ چاندمتاروں روشی پوری نہیں ہوتی ساروں کی روشی سے وہ کی پوری ہوجاتی ہے اس کے علاوہ چاندمتاروں سے تاریکی روشی ہوتی ہوجاتی ہے اس کے علاوہ چاندمتاروں سے تاریک کی دونتی دو بالا ہوجاتی ہے دیکھنے والے کو ایک فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے خدا کی اس حکمت کو دیکھنو کہ اس نے سنو بی سے رات کی تاریکی کوچا ندمتاروں کی شعندی اور خوشگوار

روشنى ہے .....دور كياتا كەانسان اپنى ضرورتوں كو بورا كريكے۔

کھر چاند کی نقل وحر کت پر سالوں اور مہینوں کاعلم کس طرح موقوف کیا ہے بیالٹد کی بڑی مصلحت و حکمت ہے ستاروں میں روشنی کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں زراعت و کاشت کا بہت کچھ عاملہ جاندستاروں پرموقوف ہے۔

بحرو بر کے مسافرین کے لئے رہنمائی کا بڑا سبب ہے بڑے بڑے بڑے اق ودق جنگلوں بیس رات کی تاریکی بیس سفر کرنا اور اسی طرح سمندر کی تاریک راتوں بیس راستہ کا معلوم کونا انھیں سیاروں کے وجود پرموقوف ہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے۔

وهوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوابهافي ظلمات البروالبحر.

اوروہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فاکدے کے لئے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ اندھیروں میں خطکی میں بھی اور دریا میں بھی راستے معلوم کرسکو۔

آ فآب کی طرح ماہتاب کے طلوع غروب اور آنے جانے میں اور پھراس کے پہلے دن طلوع ہونے اور کم وہیش ہونے اور بعض را توں میں اس کے غائب ہونے اور بعض اوقات اس کے کسوف بے نور ہونے میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ قدرت الہی پر دلیل ہیں ان کا احاطہ کون کرسکتا ہے؟

بنايا\_

ان ستاروں برنظر کرو جوسال کے بعض ایام میں پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض ایام میں طلوع جیسا که ثریا جوزاءاورشعریٰ اگریه بمیشه ایک وفت میں نکلتے رہتے تو انسان کو وہ فوائد حاصل نہ ہوتے جواس موجود ہصورت میں حاصل ہیں اور انھیں فوائد ومصالح انسانی کے پیش نظراس نے نباتات تعش ایکو ہمیشہ نکلا ہوا بنایا ہے جو کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ وہ بمنزلہ نشانات ودلائل کے ہےمسافروں کورات کی تاریکی میں اس سے بڑی مددملتی ہےاس طرح ے اگریستارے ایک جگہ برتھ ہرے ہوئے بنا تا جوحرکت ندکرتے اور ہربرج میں ہے ہوکرنہ گزرتے تو پھرایک مقام ہے دوسرے مقام پرمنتقل ہوتے میں جوان ہے دلالت وہدایت کا کام لیاجا تا ہے اس ہے ہم محروم ہو جاتے جس طرح کہ ہم جا ندوسورج کے اپنے اپنے منازل وبرجوں میں منتقل ہونے سے فوا کد حاصل کرتے ہیں <sup>ا</sup>لکل اسی طرح جیسا کہ زمین برسفر کرنے والاراستد کی منازل وبدارج میں ہوکر گزرنے میں اینے لیے سہولت وفائدے حاصل کرتا ہے۔ کہ آسان اور آسان کے بیتمام سیار ہے اس عالم پرسال کے جاروں فصلوں میں اس لیے گردش کرتے ہیں کہ اس میں حیوا نات ونبا تات ور گیر مخلوقات کے ہزاروں فوا کداوران کی صلحتیں مضمرییں۔

اس خالق کا بیکمال قدرت ہے کہ اس نے آسان کو ایسا بلنداییا خوشنما اور متحکم اور ثابت بنایا ہے کہ صدیاں گزر جانے پر بھی اس میں کسی شم کا تغیر و تبدل محسوں نبیں کہ اس کا آدنیٰ ساتغیر بھی اہل زمین کے ایک بڑے تغیر و تبدل کا موجب ہوتا اور نظام عالم میں بڑا انقلاب بیدا ہوجاتا کیونکہ زمین کانظم ونسق آسان کے ساتھ پچھاس طرح سے وابستہ ہے اور خداکی ہے بڑی قدرت بے کہ نظام عالم ایک نیج برای طرح جاری اور ساری ہے۔ سب حسان العلیم القدير.

#### \*\*\*

ا بنات ونعش سے مرکب ہے قطب شالی کے قریب جار یائی کی شکل میں جارستار ہے ہیں جونعش کبلاتے ہیں اوراس کے شرقی شالی یا یہ کے متصل تین ستارے ہیں جونبا تات کیے جاتے ہیں ای طرح نیات انعش بات ستاروں کا مجموعہ ہے۔

# زمین کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالى نے فرمایا ہے:۔

والارض فرشناها فنعم

الماهدون

اورہم نے زبین کوبطور فرش بنایا سوہم کیے اچھے

بجھانے والے ہیں۔

خداتعالی نے زمین کا کیسا چھابستر بنایا ہے جس پرہم آ رام کرتے ہیں اس بستر کے بغیر ہمارے لئے رہناد شوارتھا پھر ہمارے لئے زندگی کی تمام ضرور بات کھانے پینے کے سامان کے لئے زمین کوفر ان بنایا ہمار کی ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں سردی اور گری سے حفاظت بھی زمین بررہ کر کر سکتے ہیں اور بد بودار چیزیں اور مردار جن کے تعفن کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کوزمین میں وفن کر کے ہم ان کی فراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى نے فرمايا ہے۔

الم نجعل الارض كفاتــااحيــاء وامواتا.

کیا ہم نے زمین کو زندوں مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا۔

ہمارے لئے زمین پرراستے بنائے تا کہ ہم اپنے لئے ضروری سامان لانے لیجانے کے لئے سفر کریں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرسکیں اس طرح ہمارے جانوروں کے لئے سفر کریں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرسکیں اس طرح ہمارے جانوروں کے لئے چارہ وغیرہ بھی زمین ہی ہے حاصل ہوتا ہے ہماری کھیتی باڑی بھی زمین پر ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں ہم زمین کے تاج ہیں۔

الله تعالى في ال التول من مسي متنب كياب: ـ

اخسرج منها ماء هاومر عاها والجبال ارساها متا عالكم

ولانعامكم.

زمین میں سے اس کا پانی اور جارہ نکالا اور بہاڑوں کو گاڑ دیا تہہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر۔

ز مین کوا پی ضرورتوں کے لئے استعال کریں اس پہینافر ماکراس نے ہم کواختیار ویا کہ ہم زمین کوا پی ضرورتوں کے لئے استعال کریں اس پہینیں آ رام کریں سوئیں اپنے کام کے لئے ایک جگہ ہے دوسری جگہ سفر کریں ہیں ہیں۔ آ سانیاں اس لئے حاصل ہیں کہ زمین کو ہمار بے حسب حال بنایا ہے کیونکہ اگر بیزیادہ نرم اور تحرک ہوتی تو ہم اس پر ندم کا نات بنواسکتے نہ بھی ہوجاتے باڑی کر بیکتے نہ اس پر تفہر سکتے نہ آ رام کر سکتے ہے جیسے کہ زلزلوں کے جنکوں ہے ہم متوحش ہوجاتے ہیں اور اس سے ڈر کر ہم اپنا کوئی کام بھی نہیں کر پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نافر مان بندوں کی تنبیہ کے لیے اور ان کوراہ راست پرلانے کے لئے بھی بھی اپنی قدرت اس طرح سے ظاہر فر ما تا ہے یہ بھی خداکی بڑی حکمت ہے۔ اس طرح سے ظاہر فر ما تا ہے یہ بھی خداکی بڑی حکمت ہے۔

جس طرح خدانے زمین کومناسب نرم بنایا ہے ای طرح اس نے مناسب خشک اور مرد بنایا ہے اور مرکا نات کے لئے سرد بنایا ہے اور مرکا نات کے لئے سرد بنایا ہے اور مرکا نات کے لئے اس کو کیو کر استعمال کر سکتے اس لئے اس نے کمال حکمت سے اس کومناسب نرم اور خشک سرد بنایا کہ زمین پر رہنے والوں کو زمین کے استعمال کرنے میں سہولت ہو پھر اس نے اپنی حکمت سے شالی حصہ کو جنو بی حصد سے قدر رہ بلند بنادیا کہ یانی ایک طرف سے بہہ کر دوسری طرف جا سکے اور اس طرح سے حیوانات کوفائدہ افعانے کا موقع مل سکے اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا کر گرجائے اگر ایسا نہ ہوتا یعنی زمین ایک طرف سے ذرا بلنداور دوسری طرف سے ذرا نشیب کرگر جائے اگر ایسا نہ ہوتا یعنی زمین ایک طرف سے ذرا بلنداور دوسری طرف سے ذرا نشیب میں نہ ہوتی تو پانی سطح زمین پر رک کر اس کو سمندر بنادیتا اور آمد ورفت بند ہوجاتی لوگوں کے کاموں میں بردا حرج واقع ہوتا جیسا کہ ہم سیلا ب کے زمانے میں پریشانیوں اور تکلیفوں کو محسوں کرتے ہیں۔

اب زمین کے اندرون کی طرف ذراغور کروخدانے اس کے اندر کیسے کیسے ترانے پوشیدہ رکھے ہیں کہیں جواہرات کی کا نیس ہیں تو کہیں سونے چاندی کے خزانے کہیں یا قوت وزمرد کے ذخیرے کہیں لوہے تانے سیسے گندھک ہڑتال۔ سنگ مرمر۔ چونا۔ سینٹ رٹرولی۔ وغیرہ کے بڑے کافی وفت اور

صفحات کی ضرورت ہوگی ان تمام ذخیروں ادر خزانوں کو ہم اپنی ضرورتوں میں استعال کرتے میں اور کس کس طرح سے بید چیزیں ہمارے کام میں آتی ہیں۔

اگرزمین پہاڑی طرح بلنداور بخت ہوتی تو ہم اس سے فاطر خواہ نفع حاصل نہ کر سکتے خدانے اپنی حکمت ہے سطح اور ہموار حسب ضرور ت نرم وہر داور خشک بنایا کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کیں زمین کے پہاڑی طرح بلندو بخت ہونے میں ہم کا شت کے لئے اسے کیونکہ است اس نے اسے کیونکہ استعال کر سکتے ہے کیونکہ کا شت اس نے اسے کیونکہ استعال کر سکتے ہے کیونکہ کا شت اس نے ہوئی ہوتا کہ ضرور ت پر پانی کو پی سکے اور نرم ونازک پودے جب تناور دخت ہوکر زمین پر قائم ہول تو ارختوں کی جزیں اور نرم ونازک ان کی رئیس زمین کی مجرائی میں چاروں طرف پھیل کر مین میں مددگار ہول اور اس کو قائم رکھتا ہیں۔

اللہ میں مددگار ہول اور اس کو قائم رکھتا ہیں۔

کے در خت کو سیراب کر سکیں اور اس کو قائم رکھتا ہیں۔

کے درخت کوسیراب کرسکیں اور اس کوقائم رکھ کیں۔ زمین کے زم ہونے میں جہاں اور بہت کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آسانی سے جہاں ہم چاہتے ہیں کنویں کھود لیتے ہیں اگر زمین پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو کنویں کھودنے میں بڑی دشواری ہوتی اس طرح سے ہمارے سفر کرنے ہیں بھی بڑی دشواری ہوتی کیونکہ پھروں میں راستوں کا بنانا بڑا سخت کام ہے اور راستوں کے موجود نہ ہونے سے اور ان کے شعین نہ ہونے سے ہمارے لئے سفر کرنا ناممکن ہوجاتا۔

الله تعالى فرمايا ب:-

هوالـذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوافي مناكبها.

وہ ایبامعم ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مخرکردیا پی تم اس کے راستوں پرچلو ۔ وجعل اسکم فی اسب لا لعلکم تھتدون۔

اوراس نے تمہارے لئے اس میں رائے بنائے

کہ منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ منجملہ اور فوائد کے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے مکانات کے بنانے میں اس کی مٹی کو با آسانی استعمال کر سکتے ہیں اینٹیں بناتے ہیں گارے کے لئے استعمال میں لاتے ہیں اور برتن وغیرہ .....دوسری بہت سی ضروری چیزیں تیار کرتے ہیں۔

جن مقامات پرزمین ہے نمک۔ میں کری۔ ابرق اور گندھک وغیرہ نکلی ہے وہاں کی میں زیادہ نرم ہوتی ہے اور نرم زمین میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہوسکتی ہے تخت اور بہاڑی زمین میں موسکتی اور زمین کے نرم ہونے سے بہت سے جانور اپنے رہنے کے ٹھکانے بناتے ہیں حشرات الارض کے رہنے کے لئے سوراخ اور بل زمین ہی میں ہوتی ہیں اور بیسب بناتے ہیں حشرات الارض کے رہنے کے لئے سوراخ اور بل زمین کے اندر پیدا فر مانا خداکی بڑی آسانی زمین کے زم ہونے کی وجہ سے ہے کانوں کا زمین کے اندر پیدا فر مانا خداکی بڑی حکمتوں میں سے ہے جس کا ذکر خدا تعالی نے اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بطور احسان فر مایا ہے۔

واسلناله عين القطرر

اورہم نے ان کے لئے تا نبہ کا چشمہ بہایا۔

یعنی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تا ہے ہے تتع حاصل کرنے کے لئے طریقوں کو آ سان کر دیا اور اس کی کان (خزانہ) پر مطلع کیا اور اس طرح سے اپنے بندوں پر امتنا نا ایک جگہ ارشا وفر مایا۔

وانزلنا الحديد فيه باس

شديد ومنافع للناس،

ہم نے لو ہا پیدا کیا جس میں بڑی قوت ہے اور

لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے۔

اس مقام پرنزول کامفہوم خلق ہے بیعنی پیدا کرنا جس طرح کہ دوسری جگہ لفظ انزل سے خلق کے معنی کومرا دلیا گیا۔ جیسے ایک جگہ فرمایا۔

وانزلنا لكم من الانعام خدائة تمبارے فائدے كے لئے موبثی پيدا فرمائے۔

حضرت سلیمان کے حق میں جس آیت میں انزلناار شادفر مایا ہے اس کے معنی اس طرح ہیں کہ ہم نے پیدا فر مایا اور ان پوشیدہ خزانوں سے سونا وغیرہ معد نیات کو نکال کراپنے کاموں میں لانے کے طریقوں کی تعلیم دی کدان معد نیات کو کس کس کام میں کیوں کرلایا جا سکتا ہے شیٹ سنیٹ برتن تیار کئے جاسکتے ہیں جن میں اپن ضروری چیزوں کو طویل مدت تک

کے لئے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔

ان کا نوں سے سرمہ۔مومیا۔سلاجیت وغیرہ مفید چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہمارے بہت سے کام آتی ہیں۔

اس کی بڑی حکمت میہ ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑوں کو قائم فر ماکر زمین کو متحکم کردیا جبیبا کہ اس نے ارشاد فر مایا ہے:۔

والجبال ارساها

والسقسي فسي الارض رواسسي ان تميدبكم ـ

اور پہاڑوں کواس پر قائم کردیا۔

اور رکھ دیئے زمین پر پہاڑ کہتم کولیکر جھک نہ

-27

وانزلنا من السماء ماء فاسكناه

في الأرض.

ہم نے آسان سے پانی برسایا پھراس کوز مین کے اندر تھہرادیا۔

اس کیم مطلق نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا جن کے تمام فاکدوں اور مصلحوں کو بجو خدا کے کوئی نہیں جانتا منجملہ ان حکموں کے بیہ ہے کہ خدا آسان سے پانی برساتا ہے جو حیوانات ونہا تات کی زندگی و تازگی کا سب ہے اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو ہوا اور سورج کی گرمی پانی کو خشک کرویتی اور اس صورت میں زمین کو کھود کر مشقت کے بعد پانی حاصل ہوسکتا تھا خدانے بودی حکمت سے پہاڑوں کو زمین پر پیدا کیا جن کے اندر پانی کے بزے برٹ و خیرہ جمع ہوکر تھوڑ اتھوڑ اگر کے چشموں اور نہروں اور در یاؤں کی شکل میں پانی بہتا ہے اور اس طرح زمین کے دور در از کے مقامات تک کو سیر اب کرتا ہے اور سے پانی گرم موسم میں اور بھی قابل قدر ہوتا ہے اور اس زمانے تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بارش کا زمانہ شروع ہواور جن ہواڑ وں میں پانی کے جمع کرنے کے لئے اندروں میں مخبائش نہیں ہوتی ان پہاڑوں میں برف بہاڑوں میں پانی کے جمع کرنے کے گئے اندروں میں مخبائش نہیں ہوتی ان پہاڑوں میں برف کی شکل میں پانی کے خزانے کو محفوظ کردیا جو سورج کی گرمی سے تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت پھل کی شکل میں پانی کے خزانے کو محفوظ کردیا جو سورج کی گرمی سے تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت پھل کی شکل میں پانی کے خزانے کو محفوظ کردیا جو سورج کی گرمی سے تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت پھل کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کی برائوں اور نہروں میں جا کرز مین اور الی زمین کو سیراب کرتا ہے پہاڑوں پر کہیں کہیں کہیں

بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جہاں پائی جمع رہتا ہے اور ضرورت پراس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جس طرح کہ غلہ کے بڑے بڑے ذخیروں اور کوداموں سے ضرورت کے وقت غلہ حاصل کیا جاتا ہے۔

علاوہ اس کے پہاڑوں پر بعض خاص سے درخت اور بڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور کہیں دستیاب نہیں ہوتیں پہاڑوں پر نہایت بلند درخت پائے جاتے ہیں جن کی لکڑی عمارتوں اور کشتیوں کے بنانے ہیں خاص کام میں استعال کی جاتی ہے بیکٹری دوسرے درختوں سے حاصل نہیں ہوسکتی پہاڑوں پرایئے تضا اور شاواب مقامات ہیں کہ وہاں جاکرلوگ اپنے فرصت کے ایام گزارتے ہیں اور صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ چو پاؤں اور دوسرے جانوروں کے لئے بھی وہاں سامان خور فوٹوش اور آ رام کرنے کے پر فضا مقامات ہے ہوتے جاس شہد کی تھیوں کے لئے خاص کروہ جگہ خصوص ہے جہاں وہ اپنے گھر بناتی ہیں اور انسان بھی گری کے موسم میں تفریح کے لئے جاتے ہیں اور اپنے مردوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں وہ اپنے میں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:۔

وتتــخـذون مـن الــجبـال بيوتاً امنين ـ

اور پہاڑوں میں اپنے رہنے کے مکا نات بناتے میں جن میں بےخوف رہنے میں۔

منجملہ دیگرفوائد بہمی ہیں کہ پہاڑوں پرراستوں کی شناخت کے لئے بڑے بڑے
نشانات نصب کرتے ہیں۔مسافروں کوا ثنائے سفر میں ان نشانات سے بڑی مددملتی ہے۔
ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکراور جماعتیں جواپنے مقابل سے
منہیں لڑ سکتے وہ پہاڑوں پر بناہ لیتے ہیں اور پہاڑوں کو قلعہ کی جگہ استعمال کر کے اپنے کو دشمن
ہے محفوظ سجھتے ہیں۔

خدا کی حکمت کود کیھو کہ اس نے سم حکمت سے زمین میں سونے جاندی کے خزانوں کو محفوظ کیا ہے اور پھر خاص انداز سے اس کو پیدا فر مایا ہے اور پانی کی طرح سونے جاندی کو وافر نہیں پیدا کیا۔ اگر چہ اس کی قدرت میں رہمی تھا کہ پانی کی طرح ان چیز دں کو بھی اتنا ہی کثیر مقدار میں پیدا فرما دیتا ہے بھی اس کی بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور مخلوق کی فلاح و بہود اس انداز پرموقوف ہے جس کاعلم اس کے سواکسی کوئیس۔ اس نے فرمایا ہے کہ

و ان من شيء الاعدد ناخذ ائده وما دنزله الا بقدر معلوم ترجمه-اورجتني چيزين مارے پاس بين سب كخزائي بحرے پڑے بين اور ہم اس چيزكو ايك معين مقدارے اتارتے رہے بين۔

سمندری پیدائش کی حکمتیں

الله تعالى نے فرمایا ہے

وهوالذى سنخولكم البحر لتاكلو امنه لحما طريا اس خدان تمهارك لئے سمندركو تمهارك قضديس دے دياكم اس سے تازه گوشت محيليال كھاؤ۔

خداتعالی نے سمندرکو پیدافر مایا اوراس کے کثیر منافع اور فواکدی وجہ ہے اس کو بہت وسیخ کیا اور زبین کے اطراف وجواب میں اس طرح پھیلا دیا کہ زبین کا خشک حصہ اور پہاڑ وغیرہ اس کی نسبت معلوم ہوتا ہے کو یا ایک چھوٹا ساجزیرہ نما بلند حصہ ہوجو ہر طرف سے پانی بیں گھرا ہواور اسی نسبت سے جو خدا نے سمندر گھرا ہواور اسی نسبت سے جو خدا نے سمندر میں بنائے ہیں یعنی سمندر میں رہنے بسنے والے جانور خشکی کی جانوروں سے کئی حصہ زاکد ہیں اور سمندر میں خدا نے ہزے جا تبایات پیدا کئے ہیں جن کود کھے کرخالق کی قدرت نظر آتی ہے۔ سمندر میں خدا نے ہزارات اور خوشبودار اشیاء اس کثر سے ہم کو ملتی ہیں کہ زمین پر این افراط سے نہیں پائی جاتی اور ایسے ایسے عظیم البحثہ جانور پانی میں پائے جاتے ہیں اگروہ کسی اتنی افراط سے نہیں پائی جاتی اور ایسے ایسے عظیم البحثہ جانور پانی میں پائے جاتے ہیں اگروہ کسی

وقت آئی پشت کا ایک حصہ پانی ہے بلند کردیں تو اس پر کسی وسیع بلند ٹیلہ یا پہاڑ کا شہرہونے لگتا ہے۔ اور جس طرح خشکی میں انسان پرندے گھوڑے اور گائے وغیرہ مختلف انواع واقسام کے حیوانات ہیں اس طرح اس سے کئی حصہ زائد پانی میں پائے جاتے ہیں بلکہ جتنی اقسام کے جانور پانی میں پائے جاتے ہیں بلکہ جتنی اقسام کے جانور پانی میں پائے جاتے ہیں خشکی میں تو دکھائی بھی نہیں دیتے پھر خدا نے عجیب قدرت و حکمت سے ان کی ضروریات کو بنایا ہے کہ اگر ان تمام ہاتوں کو نفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لئے خیم کتابوں کی ضرورت ہوگی۔

خدانے کسی خوبی اور حکمت ہے موتی کو بیپی کے اندر محفوظ طریقہ سے پانی میں رکھا ہے اور مرجان کو پانی کے اندر پھر کی چٹان کی تہ میں کس طرح محفوظ کیا ہے خدانے بندوں پر امتنا نافر مایا ہے۔

> یخرج منهمااللؤلؤوالمرجان ان دونول دریاست موتی اورمونگابر آمر موتاہے۔

اس مرجان کے متعلق جس قرآن کی اس مذکورہ آیت میں ذکر ہے بعض حکماء نے کہا ہے کہ ریکھی ایک قسم کا موتی ہے جو لولوئے زیادہ رقیق ادر چھوٹا ہوتا ہے ادراس احسان اورانعام کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے۔

فباى آلاء ربكماتكذبان

پس تم اپنے پرورد گار کی کن کن نعتوں کاا نکار کرو گے۔

اس آیت میں آلا ہے مراد خدا کے انعامات واحسانات ہیں۔

ای طرح عنبراور دیگرفیمتی چیز دن کو دیکھوجن کوخدانے ایپنے کمال حکمت سے سمندر

میں پیدا فرمایا۔

یانی کی سطح پر بڑے بڑے جہاز اور کشتیوں کی روانی پر نظر کرو کہ بندوں کی کتنی ضرور نیں ان کشتیوں اور جہازوں کی آمدورفت سے پوری ہوتی ہیں۔خدانے اپنے کلام مجید میں ارشاوفر مایا ہے۔

والفلك التي تجرى في البحربماينفع الناس.

اوران جہازوں میں مستحمسندر میں جلتے ہیں انسانوں کی نفع کی چیز اور اسباب کیکر ( اس

میں بڑی برت وموعظت ہے۔

خدانے کس طرح ہے انسان کوسمندر پرقدرت واختیار دیاہے کہ وہ اس کے سینے پر

مال سے لدے ہوئے کیے بڑے بڑے جہازادھر سے ادھرایک ملک سے دوسرے ملک کولے جاتا ہے اگر انسان کے لئے بڑی بڑی جہازادھر نے بیسامان نہ ہوتو اس کے لئے بڑی بڑی دشواری پیدا ہوجائے اورایک ملک کا مال اتن کا فی مقدار میں دوسرے ملک پہنچانا ناممکن ہوجائے اوراک میں کافی زیر ہاری مشقت پیدا ہوجائے گی۔

خدانے اپنے بندوں پر بڑا کرم فر مایا ہے کہ اس نے لکڑی الی ہلکی اور مضبوط چیز بنائی جو پانی پرائے ہو جھ کولیکر قائم رہ سکے اور خدانے اپنی رحمت سے انسان کو کشتیاں اور جہاز تیار کرنے کی تحکمت اور مجھ عطافر مائی پھر ہواؤں کواس اندازے سے چلایا کہ وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ جہاز وں اور کشتیوں کو لیے جا کیں اور انسان کو ہواؤں کے چلنے کے اوقات اور اس کا علم عطافر مایا ان تمام تعمیوں کے لئے ہمیں خدا کا شکر گزار ہوتا جا ہیے

شكر نمعتائے توچندانك نعمتائے تو

غد ر تقمیرات ماچندانکاتقمیرات ما

خداکی اس قدرت کو دکھے کر کہ اس نے پانی کیسا سیال متصل الاجزاء پتلا لطیف بنایا ہے گویا کہ تمام پانی ایک بڑاجسم ہے اور اتصال وانفصال کو جلد قبول کر لیتا ہے کہ جلد ہی دوسرے پانی سے ملکرا یک متصل جسم ہوجاتا ہے جس میں تصرف کرنا آسان ہوتا ہے اور پانی کی روانی اور لطافت جیسی خوبیوں کی بدولت اس پرکشتی اور جہاز آسانی سے رواں ہو سکتے ہیں۔

اس کی عقل پرافسوس کرنا پڑتاہے جو خدا کی اُتی تعمتوں اور تحششوں پر نظر نہ کرے اور غافل بنارہے حالا نکہ ان تمام چیزوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

وفی کل شی له آیة تدل علی انه واحد

بیتنام کمالات قدرت زبان حال ہے پکار پکار کر کہدری ہیں کہ اے انسان اپنی آئکھوں ہے ففلت کا پردہ چاک کر دے اور دل کی آئکھوں ہے دیکھے کہ ہیں نے کیسی کیسی کونا کو نعتیں اور مفید چیزیں بنائی ہیں۔ کیا ان کے بنانے والاکوئی دوسراہے جس کومیرے ساتھ تو شریک تھہرا تاہے؟ بلکہ بیصرف ای واحد قادر اور تھیم کی قدرت کی نشانیاں ہیں جواس نے ایج بندوں کے فائدے کے بنائی ہیں۔

# یانی کی پید*ائش کی حکمت*یں

الله تعالى فرمايان

وجلعنا من الماءكل شيء حي افلا يؤمنون.

فانبتنابه حدائق ذات بهجة مأكان لكم ان تنبتواشجرها أالله مع اللهبل هم قوم يعدلون .

اور بنائی ہم نے پانی سے ہرایک چیز جس میں جان ہے پھر کیا یقین نہیں رکھتے۔

پھراس یانی کے ذریعہ پردونق باغ اگائے ورنہ تم سے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگاسکوکیا خداکے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ یہ ایسےلوگ ہیں جودوسروں کوخداکے برابرتھبراتے

بيل-

خدانے پانی جیسی ضروری چیز کواتنی افراط سے پیدافر ماکر بندوں پرکتنا بردا حسان فر مایا ہے انسان حیوان نہا تات سب کی زندگی کے لیے پانی کا ہوٹالازی ہے شدت ہیاس میں اگر پانی میسر ندآئے تو ایک کھونٹ پانی کے لئے .....انسان ..... بردی دولت دیے کے لئے آ مادہ ہوگائی وقت انسان کو پانی کی قدرو قیمت معلوم ہوگی خداکی اتنی مفید نعمت سے ہم خفلت میں ہیں اوراس کی اس نعمت کاشکرادائیں کرتے۔

پرخدا کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اتنی ضروری چیز کوکیسی فراوانی اورافراط سے پیدا فر مایا کہ ہرانسان وحیوان اونیٰ سی طلب کے بعد پانی حاصل کر سکے اگر پانی دوسری اشیاء کی طرح ایک محدود مقدار میں ہوتا تو زندگی میں بڑی دشواریاں پیدا ہوجا تیں بلکہ نظام عالم ہی

منتشر ہوجا تا۔

یانی کی نطافت اور رفت پرنظر سیجئے کہ جول ہی آسان سے برس کرز مین پر آتا ہے درختوں کی جڑوں میں پہنچ کران کی غذا بن جاتا ہاورسورج کی حرارت سے بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی لطافت ہی کی وجہ سے غذا کومعدے میں بات سانی لے جا کرمضم میں مدود یتا ہے بیاس کے وقت اس کے پینے میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کو بناكر ہم تمام تعكان اور بے چيني كو بھول جاتے ہيں اور جسم ميں ايك راحت كومسوس كرنے لكتے میں مسل کرنے میں ہم اس کواستعال کرتے ہیں بدن کا تمام میل اس سے مسل کر کے دور کرتے ہیں اینے میلے اور گندے کپڑے اس سے دھوکر صاف کرتے ہیں یانی مٹی میں آسانی سے ال جاتا ہے جو ہمارے مكان بنانے ميں كام آتى ہا ور ہرسوكھى اور خنك چيز كوہم يانى كے ذريعة زم اورتر کر لیتے ہیں طرح طرح کی مشروبات یانی ملاکر ہی تیار ہوتے ہیں بڑی بڑی آگ کی لگنے پر ہم پانی کی مدد سے اس پر قابو یا لیتے ہیں اور یانی چیٹر کتے ہی آمک کے بھڑ کتے ہوئے شعلے سرو پڑ جاتے ہیں اسی طرح جب انسان انتہائی عصد کی حالت میں ہوتا ہے تو یانی کے دو گھونٹ بی کر اس كاغصه فروہ وجاتا ہے اور آتش غضب سردہ وجاتی ہے اور نزع كى عالم ميں جب مسكرات كى تکلیف ہوتی ہےتو یانی بی کراس میں کمی ہوتی ہےا یک مزدور دن بھر کی سخت مشقت کر کے جب یانی سے قسل کرتا ہے اور ایک مکلاس بنتا ہے تو وہ تمام دن کی مشقت کو بھول جاتا ہے ہمارے تمام کھانوں میں اس کا استعال ضروری ہے ای ہے ہمارے کھانے تیار ہوتے ہیں چینے کی وہ تمام چیزیں جومرطوب ہیں مگر بغیریانی کے تیار نہیں ہو سکتی پس خداکی اس بیش بہانعت کود مکھ کر اس نے کس افراط ہے اس کو پیدا کیا ہے کہ آسانی ہے ہم اسکوحاصل کر لیتے ہیں اور اگر اتنی افراط سے اور آسانی سے بیہم نہ ہوسکتا تو زندگی میں بردی تنگی ہوجاتی اور ہمارا تمام عیش وراحت مكدرہوجا تا۔

بی خدا کا ہزارشکر ہے کہ اس نے پانی کو پیدا فر ما کرہمیں اسنے کا موں میں استعال کرنے کی قدرت دی اوراس سے بے شار فا کدے پہنچا کر ہماری زندگی میں بڑی سہولت عطا فر مائی خدا کے ان انعامات کوہم شار کرنا جا ہیں تو شارنہیں کر سکتے۔

وان تسعد وانسعمسة الله لاتحصوها. الله كانعتول كوشاركرنا عاموتوشار مكوكر المام وتوشار مكوكر المام وتوشارة كرسكوكر المام وتوسيق وتوسيق المام وتوسي

### ہوا کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالى نے فرمایا: به

وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وماانتم له بخازنين وماانتم له بخازنين و ماواول كولي في مرم مواول كولي في مي باني آسان سے برسات ديتي ميں پھر مم يمي باني آسان سے برسات ميں پھروه باني تم كوينے كود ہے ميں تم اتا باني جمع ميں کا سات مت

اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت ہے ہوا کواس طرح خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ریاح داخل ہیں اگر یہ ہوا موجود نہ ہوتی تو خشکی کے مارے جانور ہلاک ہو جاتے ہوا کے چلنے اور حیوانات کے جسموں کو لگنے ہے بدن کی حرارت معتدل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہوا بری جانوروں کے لئے بالکل اس طرح ہے جس طرح یانی کے جانوروں کے لئے یانی کا وجود کہ وہ ابدون یانی کے تھوڑی در بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔

اگر ہوا کا بدن کولگنا اور بدن کے اندرون میں سانا نہ ہویا تھوڑی دیر کے لئے ہوا بند ہو جائے تو بدن کی تمام حرارت قلب کے اندررجوع ہو جائے اور فرط حرارت سے موت واقع ہو جائے گی جیسا کہ ہم اس وقت دم کے گھٹنے اور سانس کے دکنے سے محسوس کرتے ہیں جب گرمی شدید ہواور ہوا بند ہو جائے۔

پھر خدا کی اس حکمت کود کیھو کہ اس نے ہوا کو بادلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لیے جانے پر کیسا مامور کیا ہے ہوا بادلوں کو ایسی زمین پر لیے جا کر بارش برساتی ہے جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لئے پیای ہواور اس طرح ہمارے کھیتوں کو پانی قدرت الہی سے ماتا ہے اور اگر اس طرح خدائے تعالیٰ ہواؤں کو بادلوں کے چلانے پر مامور نہ کرتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہوکرایک ہی مقام پر رکھے رہتے اور پھر ہماری کھیتیاں اور باغات سو کھے

رە كرضائع ہوجاتے۔

ہواؤں میں خدانے یہ بھی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ وہ جہاز دن اور کشتیوں کوادھر سے ادھر لے جاتی ہے اوراس طرح سے ایک ملک کی پیداوار سے دوسرے ملک کے باشندے متمتع ہوتے ہیں آگر جہاز ون اور کشتیوں سے اس طرح سے مال لانے لیجانے کا انتظام ندہونا تو لوگوں کی ضرور تیں پوری ندہو کتی تھیں اس طرح سے ایک چیز ایک جگہ ضرورت سے زائد پیدا ہوکر بے قدر ہوتی اور ضائع ہو جاتی اور دوسرے مقام کے لوگ اس چیز کے معدوم ہونے سے اس کے لئے ترسے رہے اور ان کی ضرور تیں پوری نہوتیں۔

و کیھوخدانے ہوا کو کیسالطیف الاجزاء بنایا ہے کہ جب چلتی ہے تولطیف الاجزاء ہونے کی وجہ سے ہر ہر چیز میں با آسانی تبہنچ جاتی ہے اور پھر ہر جگہ کی بد بو(عفونت) کو پاک وصاف کر دیتی ہے اگر ایسانہ ہوتا تو چیز وں اور زمین میں بد بو کے بڑھ جانے سے طرح طرح کی بیاریاں پھوٹ جاتیں اورانسان وحیوانات کی ہلاکت کا سبب ہوتیں۔

جب ہوا چلتی ہے تو اپنے ساتھ غبار اور خاک کو لے جاتی ہے باغوں میں جب وہ غبار ہوا کی حرکت سے درخت صاف عبار ہوا کی حرکت سے درخت صاف ہوتے ہیں اوران کو تو اس سے درخت صاف ہوتے ہیں اوران کو تو ت مصل ہوتی ہے اورای طرح سے ہوا پہاڑوں پرمٹی کی تہ جمادیت ہے جس سے پہاڑوں میں زراعت کے نشوتما کی قوت آ جاتی ہے اور ای طرح سے سمندر کے سامل پر ہوا کی حرکت سے پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور سمندر عزر جیسی قیمتی اور مفید اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔

ہوا کے چلنے ہے بارش کے قطر ہے بلکے ہوکر ہوا ہیں منشر ہوکر زہین برگرتے ہیں اور اگر ہوا ان کومتفرق ومنتشر نہ کرتی تو بارش کا پانی بادلوں میں بلندی سے یک بارگی بجتمع ہوکر زہین پرگرتا جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا کیکن خدا نے بوی حکمت سے ہوا کے ذریعہ اس پانی کے زہین پرگر نے کو ایسا آسان کر دیا کہ کسی کو اس سے نقصان نہیں اور و منتشر قطرات زہین کی وسیع سطح پر تدریجی طور پر جمع ہوکر تالوں اور نہرول کی شکل میں ہوکر نشیمی علاقوں میں بہہ کر جا گرتے ہیں اور پھر خدا کی اس نعمت کی وسعت اور ہمہ گیری پرنظر کروکہ دوست و دہمن سب ہی کو اس سے فائدہ پنچا ہے جتنی بیزندگی کے لئے ضروری ہا تنابی خدا نے اس کو وافر پیدا کیا ہے اس کے بیانتہا و نوائد اور چند منافعہ پرنظر کروخدا کی قدرت نظر آتی ہے۔

اس کے بیانتہا و نوائد اور چند در چند منافعہ پرنظر کروخدا کی قدرت نظر آتی ہے۔
خدا نے فرمایا ہے۔

هوالندی انزل من السماء ماء لسکم منه شراب و منه شعبر فیه تسیمون ینبت لکم به السزرع والنخیل السخیل والاعناب و من کل الشمرات ان والاعناب و من کل الشمرات ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون و والیا بی زالک لآیات لقوم یتفکرون و والیا بی برسایا جس نے تم او پینے کو ملائے اور اس پانی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملائے اور اس مولثی چرنے کیلئے چھوڑ ویتے ہیں جن میں تم اپنی مولی چرنے کیلئے چھوڑ ویتے ہواور اس پانی سے تمبارے لئے کھی زیون اور مجور اور اگور اور برشم کے پھل زمین سے (اگا تا ہے)۔

بیشک اس میں سوچنے والوں کے لئے تو حید کی دیل موجود ہے۔

پھر خداکی قدرت کودی کھونہ بارش کے ایام میں پچھا یسے دن بھی ہوتے ہیں کہ آسان پر بادل کا ایک کلز آنہیں ہوتا ہوا بھی ساکن ہوتی ہاس میں لوگوں کے بڑے فوا کہ ہیں اگر بارش ہی بارش مسلسل ہوتو بھی انسان اور حیوانات اکتاجا کیں ای طرح اگر ہوا برابر ساکن رہے تو بھی بڑی تکلیف کا باعث ہواور پھر لوگوں کے کاموں میں بڑا حرج واقع ہوتم آئے دن و کیھتے ہوکہ جب بارش کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے تو تمام کھیتی باڑی سر جاتی ہے مکانات منہدم ہوئے میں راستے پانی کی کثرت سے بند ہوجاتے ہیں آ مدور فت کے وسائل منقطع ہونے سے تمام کاروبار میں تعطل پیدا ہوجاتا ہے ملازم پیشہور کاری گرسب کے کاموں میں رکاوٹ ، جاتی ہے۔

اورا گرجس کاسلسلہ رہے بیٹنی ہارش نہ ہو ہوارک جائے تو بدن خشک ہو جا کیں ۔ کھیتی کیاری سب سو کھ جا کیں چشموں ۔ دریا ؤں ادر حوضوں کا پانی سر جائے ادراس کی عفونت سے ہوا میں بھی عفونت ادر پیوست غالب آجائے جس سے بہت سسی بیاریوں کے پھوٹ پڑنے کا امکان ہے اشیاء کے کم پیدا ہونے یا قطعاً پیدا نہ ہونے سے بخت گرانی ہو جائے جانور جارہ : ملنے سے کمز وراور لاغر ہو جا کیں ج اگا ہیں بے کار ہو جا کیں شہد کی کھیاں بیوست کے غلبہ کی وجہ سے شہد کے ذخیروں کو جمع نہ کر سکیں غرض کہ کسی بھی ایک حالت کے رہنے سے نظام عالم فاسد ہو جائے گا اس لئے اس حکیم مطلق نے دونوں حالتوں کو کیے بعد دیگرے مقرر کیا کہ ایک دوسرے کے نقصانات اور مفرتوں کو رفع کردے ہوا میں اعتدال ہوکراس میں مفیدا ثرات ظاہر موں اور این طرح تمام اشیاء میں سلاحیت اورا فادیت پیدا ہوکر دوسروں کے لئے مفید ہوں۔

پس بیضدا کی بڑی مشیت اور غالب حکمت ہے کہ اس طرح پر نظام قائم ہے۔
اگر کوئی شخص دیدہ بصیرت سے محروم ہواور بیاعتراض کرے کہ بعض وقت اس طرح بھی نقصان اور ضرر پہنچتا ہے اس لئے ہم یہ جواب دیں سے کہ اس سے انسان کا امتحان اور اس کی آ زمائش مقصود ہوتی ہے اور انسان کو آ. گاہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی اس قدرت و حکمت کو سمجھے کہ اس نے متفاد اشیاء سے کیونکر متمتع ہونے کے مواقع دیئے ہیں جواسی کے فضل و کرم پر موقوف ہیں۔

اس سے بہت سے ظالموں کو ان کے ظلم و تعدی سے باز رکھنا مقصود ہوتا ہے تم
دیکھتے ہوکہ انسان جب بیار پڑتا ہے تو بیاری کو دور کرنے کی خاطر کیسی کیسی تلخ اور کڑوی دواؤں
کو استعال کرتا ہے اور اس کو ایک لحد فکر کے لئے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ خدا نے کوئی چیز
برکار اور بے فائدہ نہیں بنائی ۔ اور جو چیزیں ذا کقہ میں کیسی کیسی بدمزہ اور بری ہیں ان میں
قدرت نے اپنی حکمت سے شفا کے لئے کیسے کیسے راز پوشیدہ کیے ہیں ۔ ان کو وہی خوب
جانتا ہے۔

وللكن يسنزل بقدر مايشاء انه بعباده لمحبير بصدر. ليكن اتارتا ب ناپ كرجتني چاهتا ب- بيشك وه ايخ بندول كي فبرركه تا ب اورد يكما بـ

## آ گ کی پی**د**ائش کی حکمتیں

خداتعالی نے فر مایا۔

افرأيتم النارالتي تورون أانتم انشأتم شجرتهاام نحن المنشنون نحن جعلناهاتذكرة ومتاعاللمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

بھلاد یکھوتو وہ آگ جس کوتم سلگاتے ہوکیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی وہ درخت بنایا۔ یاد دلانے اور ہر تے کوجنگل والوں کے لئے پس ایے رب کی جو بڑا ہے تو اس کی یا کی بیان کر۔

خدان آگ جیسی ضروری نفع بخش چیز کو پیدا فر ما کر بندوں پر بڑا حسان فر مایا اور
کیونکداس کی کشرت اور زیادتی بڑے نساد اور تابی کا موجب بھی اس لئے اس نے اپنے کمال
وحکمت ہے اس طرح سے محفوظ رکھا کہ ضرورت پڑنے پراس کوموجود کر لیاجا تا ہے اور اس سے
فائدہ اٹھایا جا تا ہے اور پھر وہ پوشیدہ اور معدوم ہوجاتی ہے کو یا اس کو بعض دوسری چیزوں میں
اس طرح سے پوشیدہ فر مایا کہ ضرورت پراس کو حاصل کر لیاجائے اس طرح سے ہم اس کی
معزوں اور نقصانات سے محفوظ ہیں آگ سے بے ثار فوائد اور منافع ہم کو حاصل ہوتے ہیں
اگر آگ نہ ہوتی تو ہم اپنے کھانوں کو کیونکر تیار کرتے ہماری ماکولات مشروبات بغیر آگ
کے قابل استعال کیونکر ہوسکتیں ان کے مختلف اجزاء اور ارکان بغیر آگ پر بیائے ایک
دوسر سے میں کی طرح تحلیل ہوکر ہمارے لئے مفید غذا جنتی ۔ بیدفدا کی خاص مہر بانی اور اس کا
بڑا احسان ہے کہ ہمارے کام کی چیزوں کوکس کس حکمت سے بیدافر مایا ہے۔

اگرآ گ کا وجودد نیامیں نہ ہوتا تو خدا کی بخش ہو کی بہت ی تعمتوں ہے ہم کیونکر فائدہ اٹھاتے ۔ سونا۔ جاندی۔ تا نبہ۔ پیتل ۔ لوہا۔ سیسہ وغیرہ ضروری معد نیات سے نفع اندوز ہونا ہمارے لئے بدون آگ کے ناممکن ہوتا آگ کی بدولت ہم معدنیات کو بگھلا کر زیورات برتنوں وغیرہ میں استعال کرتے ہیں جہاں خدا کی بخشی ہوئی معدنیات بڑی تعتیں ہیں وہاں ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو استعال کرنے کے طریقے سکھانا بھی خدا کی بڑی مبریانی اور اس کا بڑاا حسان ہے جن نعمتوں پرہمیں خدا کا شکرادا کرنا لازم ہے۔

خداتعالی نے فرمایا:۔

اعملواآل داؤدشکرا. کام کرداے داؤد کے گھروالواحسان

مان کر۔

لوہے کو لیجئے آگ پرگرم کر کے اور پھلا کرکن کن ضروری چیزوں میں اس کو استعال کرئے ہیں اور وشمنوں سے اپنی حفاظت کے لئے کیسے ہتھیار اور آلات تیار کرتے ہیں اگر تفصیل سے ہم ان آلات وسامان جنگ کی فہرست بتا کمیں تو اس کے لئے کافی صفحات در کار ہوں۔

خدانے فرمایا۔

وانزلناالحديدفيه باس شديدومنافع للناس.

ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بردی قوت ہےاورلوگوں کے بہت سے فائدے ہیں لتحسسنکم من بیاسکم

فهل انتم شاکرون کهوهلزائی میںتمہارابچاوہوسوتم کچھ

شکرکرتے ہو۔

ای او ہے ہے ہم کیے کیے اوزار وہتھیارتیار کرتے ہیں جو ہماری کھیتی ہاڑی میں کام آتے ہیں۔ پہاڑوں سے بوے بوے پھرتراش لیتے ہیں جتی کہ پہاڑوں کو جگہ ہے فنا کر دیتے ہیں اور اپنے لئے راہیں ہموار کرتے ہیں لکڑی چیرنے پھاڑنے کے آلات بھی لوہے سے تیار کرتے ہیں اس سم کی سینکڑوں مفیداور ضروری چیزیں ہیں جو ہم لوہے ہے بناتے ہیں یہ سب آگ کی بدولت ہے آگر آگ نہ ہوتو ہم ان فدکورہ بالا اشیاء سے نفع نہ اٹھا سکیں اور مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے سکے جن کے تبادلہ سے بے شار نوائد ہم کو حاصل ہیں ان ہے ہم قطعاً محروم ہوجا کمیں اپنی زینت وآ رائش کے کتنے سامان سے ہم بالکل محروم ہوں اور بیہ جواہرات وغیرہ سب ہمارے لئے بریکار ہوجا کمیں۔

آگ بی خدانے روشی کی الی صفت حکمت ودیعت کی ہے کہ شب کی مسلسل تاریکی سے جب گھراتے ہیں تو آگ جالا کر روشی کر لیتے ہیں روشی سے ہم کوایک سکون ماتا ہے ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں کوآگ کے مختلف لیمپ روشن کر کے ہوائے ہیں آگ کی روشی سے ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں کوآگ کے مختلف لیمپ روشن کر کے ہوائے ہیں آگ کی اندھیری ہیں ہمی ہم روشنی کر کے اس طرح سے مختلع ہوتے ہیں گویا آفاب نکل رہا ہو پھر آگ میں خدانے حرارت جیسی مفید صفت رکھی ہے کہ سردی سے حفاظت کرتے ہیں برف اور سروہ واؤں کے نقصانات سے مفید صفت رکھی ہے کہ سردی سے حفاظت کرتے ہیں برف اور سروہ واؤں کے نقصانات سے مقابلہ کرتے ہیں آگ روشن کر کے بڑے بڑے بڑے مہلک اور خون خوار جانوروں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں آپ فلعوں کی حفاظت بھی مقابلہ کرتے ہیں خدا کی بلیغ حکمت پر نظر کروکہ اس نے کتنے بے شار فوا کہ اس میں رکھے ہیں اس سے کرتے ہیں خدا کی بلیغ حکمت پر نظر کروکہ اس نے کتنے بے شار فوا کہ اس میں رکھے ہیں اور ایس مفید شے کو ہمارے حوالہ اور اختیار میں دیدیا۔ جب چاہیں اس کوروشن کرلیں۔ اور اس مفرورت یوری ہونے براس کوغائب کردیں۔

#### انسان كي خليقي حكمتيں

خدانے فرمایا۔

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين اور بيتك من طين انسان توايك چكدارمنى سے بنايا۔

قدرت كو جب منظور بواكه وه انسان كو پيدا فر مائ اورزيين يربيے رہے كا موقع وے اور پھراس کوامتخان وآ زمائش میں ڈالے تو خدانے اس کی پیدائش اس طرح مقرر کی کہ ایک دومرے سے نسلاً بعدنسل پیدا ہوں اورانسان کودوقسموں میں تقسیم کر دیا۔ایک کومر داور دوسرے کوعورت ۔ پھران میں باہم الفت ومحبت کا رشتہ پیدا کیا ایک دوسرے کی محبت کے دواعی قلوب میں اس طرح مستور رکھے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر صبر وقرار نہ ہوان میں خواہشات کو پیدا کیا کہ یکجاان کا رہنااور بسناممکن ہواور بدن کے ایک مخصوص عضو کواس ظرح خلق کیا کہ وہ جنس لطیف کے رحم میں داخل ہو کرمنی کے جو ہرلطیف کو ود بعت کر دے جہال انسان کی تخلیق مذریجی طور پر ہویہ جو ہرلطیف انسان کے تمام جسم سے حاصل ہوکرایک خاص حرکت کے ساتھ عضومخصوص کے ذریعہ ایک جسم کے باطن سے دوسر ہے جسم کے باطن میں پہنچ کر ایک خاص امتزاجی کیفیت کے بعدانسانی شکل اختیار کرتا ہے اوراس شکل کے اختیار کرنے میں کئی دوراور در ہے مطے کرنا ہوتے ہیں یعنی نطفہ سے خون بستہ اور خون بستہ سے گوشت کا ظرا پھر ہڈیوں کاجسم پھران پر گوشت بوست پھران حصص جسم کواعصاب اوتار عروق کے حکمت آ میز جال کے ذریعیہ ہے بندش کرنا اور ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا پھراعضاء کی شکل عطا کرتا پھر کان ۔آئنکھیں۔ تاک ۔منہ ودیگر زندگی کی ضروری چیزوں کوان میں بنانا پھران میں قوتیں عطا کرنا آئکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا کرنا یہی ایک ایسی جیرت آئلیز اور شاہکار فطرت ہے کہ کما حقداس کی شرح کرنے ہے ہم عاجز ہیں آ کھے کوسات طبقات ہے مرکب کیا ہر طبقه میں خاص صفت ود بعت کی اسکنشکل مخصوص بنائی ان طبقات میں ہے ایک طبقہ بھی اگر بریار بإضائع موجائة وآكه سينظرنبين آسكتا آنكه كاعتراف مين بلكون برنظر سيجئع جوآ كهجيشي نازک چیز کواینی حفاظت میں لئے ہوئے ہیں ان بلکوں میں خدانے کیسی سریع حرکت کی قدرت ر کھی ہے۔ کدادنی سی چیز کوآ تکھ کی طرف آتا دیکھ کرفورا وہ حرکت میں آجاتے ہیں اور آنے والےخطرہ سے آجھوں کوآگاہ کر کے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور جواہی اڑنے والے گردوغبارے آتھوں کو محفوظ رکھتے ہیں کویایہ بلک آتھوں کے لئے بمزار دووروازہ کے ہیں

جوضرورت پرکھل جاتے ہیں اورضرورت نہ ہوتو بند ہوکر آ کھ کی حفاظت کرتے ہیں۔

چر پلکول کی تخلیق سے اس آئکھول کی حفاظت کے علاوہ آئکھوں اور چبرے کاحسن وزینت بھی قدرت کومنظور ہےاس لئے ان کے بالوں کوایک انداز سے بڑار کھا کہ زیادہ بڑے ہونے سے آئکھوں کواذیت ہوتی اور اگر زیادہ حجو نے ہوتے تو بھی آئکھوں کے لئے نقصان دہ ہوتے آنسوؤں کوقدرت نے نمکین بنایا کہ آنکھوں کامیل کچیل صاف ہوجائے پلکوں کے دونوں اطراف کواس ہے ماکل اور جھا ہوا بنایا کہ آنسوؤں کے ذریعیہ آتھوں کامیل کوشہ ہائے چیٹم سے بہد کر باہر جاسکے آئمھوں پر دونوں بھول تفاظت اور چہرے کی زینت کے لئے بنائی ہیں۔انسان کےموزوں بال جھالر کی طرح ہوتے ہیں جو چبرے پرخوبصورت معلوم ہوتی ہیں سراور داڑھی کے بالوں کواس طرح بنایا کہ جوایک خاص رفتار سے بڑھتے ہیں تا کہ ان میں کمی بیشی کرے برخص جس وضع قطع کو پسند کرتا ہے ان کو بناسکے منداور زبان میں خدانے کیسی کیسی حکمتیں اور تو تیں ود بیت کی ہیں منہ کے بند کرنے کے لئے بطور درواز ہ دو ہونٹ بنائے کہ ضرورت برکھولے جاسکیں اور بےضرورت بند ہوکرمنہ میں مصر چیزیں کھا کرنقصان نہ پہنچاسکیں اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑھوں کی حفاظت اور زینت بھی ان ہونٹوں سے حاصل ہوتی ہے اگر ہونٹ نہ ہوتے تو منہ بدنما بھی معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی ان ہونٹوں سے بات کرنے میں برى مدوملتى ہےان كى مختلف حركات سے بعض حروف پيدا ہوتے ہيں اور انسان اپنے مانی الصمير کوان کی مددسے ظاہر کرتا ہے ان ہونٹوں کی مدد سے کھانا کھانے میں بڑی مددمکتی ہے لقمہ کومنہ کے اندرادھرادھریلننے کا کام آھیں ہونوں سے لیا جاتا ہے تا کہ کھانا واڑھوں کے بیجے رہ کر اچھی طرح چبایا جا سکے کو یا اس طرح میہضم میں بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔

دانتوں کی بناوٹ (ساخت) کو دیھوکدقدرت نے ان کوبتیں (۳۲) کلاوں میں بنایا ہے سب کوایک سالم ہڈی کے کلا ہے کی شکل میں نہیں بنایا ورند منہ کے اندراس سے بڑی ازیت ہوتی موجودہ شکل میں اگر دانت میں خرابی بیدا ہوتو باتی دانت ہے کام لیا جا سکتا ہے ایک سالم ہڈی کا کلاا ہونے کی صورت میں یمکن نہ تھا دانتوں سے سن وزینت کے علاوہ ہم کتنا کام لیتے ہیں اگر دانت نہ ہوتے تو کھانا کھانا دشوار ہوتا اور بخت تسم کی چیزوں کا کھانا ناممکن ہوتا پھران کی ساخت پر غور کرد کے کس طرح سے ان میں دندانے بنائے اور جڑوں کو کس مضبوطی سے مشکم کیا ہے کہ تخت سے سخت ہڈی کوہم دانتوں کی مددسے چیں ڈالتے ہیں اور ای مصلحت سے مشکم کیا ہے کہ تخت سے خت ہڈی کوہم دانتوں کی مددسے چیں ڈالتے ہیں اور ای مصلحت سے اس کے چرم کو بہت سخت رکھا کہ زم ہونے کی صورت میں ان سے کام لینا ممکن نہ تھا ہیں سے اس کے چرم کو بہت سخت رکھا کہ زم ہونے کی صورت میں ان سے کام لینا ممکن نہ تھا ہی سب

اس مصلحت سے کہ کھانا جسم کے اندر ۔۔۔۔۔۔۔۔ایس حالت میں جائے کہ جلد ہضم ہو کر بدن کا جزوبن جائے اور بدن میں خلیل ہوکرانسان کو توت بخشے حکماء کا قول ہے کہ کھانے کے ہضم کھے مختلف درجات ہیں اور پہلا درجہ مند ہے جس کوہضم اول کہتے ہیں۔

وانتوں کے اظراف میں دونوں طرف ڈاڑھیں بنائیں تا کہ بخت چیز کے کا شخ میں ان سے مدد لی جائے جڑوں کومضبوط کیا بید دانت سفید رنگ کے برابرایک قطار میں آب دار موتیوں کی طرح جڑے ہوئے مندمیں کیسے خوشمامعلوم ہوتے ہیں۔

قدرت نے مند کے اندر برطوبت کوائی طرح پوشیدہ کیا ہے کہ کھانا چہانے کے وقت

پیدا ہوتی ہے کھانے ہیں مل کرہشم ہیں مدود بتی ہے اگر کھانے کے علاوہ مند ہیں بجری رہتی تو

ہات کرنے ہیں بڑی دشواری ہوتی اور مند کا کھولنا مشکل ہوتا اور مند کھولتے وقت رطوبت کا ہا ہر

آ جانا یقینی تھاائی لئے کھانے کے وقت ظاہر ہونا تا کہ وہ کھانے کے ہشم ہیں مدود ہواور بعد

ہیں اس کا غائب ہونا پیعین حکمت اور مصلحت ہے بعد ہیں بس اتنی رطوبت کا رہنا ضروری ہے

ہیں سے حلق تر رہے اور سو کھنے نہ پائے ورنہ پھر کلام کرنا دشوار ہوجائے حتی کہ بیوست کہ غلبہ

مسائن اور دم کھنے گے اور انسان ہلاک ہوجائے اس کیم مطلق کے لطف و کرم کو دیکھو کہ

اس نے انسان کو کھانا کھانے کے لئے لذت اور قوت ذا لقہ ذبان ہیں رکھی کہ وہ اپنے موافق

ومناسب چیزوں کواستعال کرے اور خراب و بدمزہ نا مناسب اشیاء کو ترک کرو ہا ہا کہ دو ہشم خوب

وجہ سے کھانا کھانے ہیں خاص مدملتی ہے اور جو کھانا مزے لے کرکھایا جائے وہ ہشم خوب

ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے ورنہ بدمزہ کھانا جس کے کھانے ہے کرا ہت ہو

طبیعت اس سے منظر ہو کرتے کی شکل میں رو کر دیتی ہے اشیاء کے سرو وگرم مناسب

ونا مناسب ہونے کوانسان ذبان کے ذاکقہ سے محسوں کرتا ہے۔

الم نجعل له عنيه نيس ولمساناً وشفتين. ولمساناً وشفتين. بهلا بم ني نبيس وي اس كودوآ كميس اورايك زبان اوردو بونث.

انسان کوقد رت نے دو کان عطا کئے ہیں کا نوں میں خاص طرح کی رطوبت پیدا کی کہ دوہ قوت ساعت کی حفاظت کر ہے اور موذی اور مرض رسال کیڑوں مکوڑوں سے کان کی حفاظت کر اے اور موذی اور مرض رسال کیڑوں مکوڑوں ہے کان کی حفاظت کرے اور ان کو ہلاک کرڈالے کان برسیمی کی شکل کا دونوں طرف ایک ایک پیکھا سابنایا

کہ آوازوں کو مجتمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچاد ہاں پیکھوں میں خدانے آلی تیزش پیدا کی جوموذی جانو ریا دوسری نقصان دہ چیزوں کے قریب آنے کو فوراً محسوس کرے ان کانوں کو فیز ھا پیچیدار بنایا کہ آوازا چھی طرح سے بلند ہوکراندر پہنچاور موذی چیز یکبارگی اندر پہنچ اور موذی چیز یکبارگی اندر پہنچ سکے بلکہ ان پیچیدہ طویل راستوں میں چلنے سے اندر پہنچنے میں تاخیر ہواوراس کو دفع کیا جا سکے اور سونے والا اس کی حرکت سے بیدار ہوجائے پھر ہوا کے اندر جانے سے مسموعات من کر جن چیزوں کو معلوم کیا جا تا ہے کہ ادراک کرنے کی قوت بھی خدانے اس میں رکھی ہے ان مجیدوں کو دبی خوب جانتا ہے۔

ناک کو دیکھئے کہ وسط چہرے پر کس خوبی ہے اس کو بلند کیا ہے جس سے چہرے پر بڑی خوبصورتی اورخوشمائی ہوگئ ہے اس میں دونتھنے بنائے ہیں ان میں توت حاسہ شامہ کومحفوظ کیا ہے تا کہ مطعومات ومشروبات کی بوؤں کومحسوس کر سکے اورخوشبو سے راحت حاصل کر سکے اور بد بوسے اجتناب کر سکے۔

ای ناک کے ذریعہ روح حیات (تازہ ہوا) کوسونگھ سکے جوقلب کی خزاہے اور باطنی حرارت کواس کی وجہ سے تازہ کیا جا سکے اوراس کومناسب تازہ ہوامل سکے۔

بیزخرہ انسان کے کتنے کام آتا ہے آواز کا باہر آنا اور زبان سے حروف کی اوائیگی میں زبان کا مختلف حرکتیں کرنا سانس کا آنا جانا ان تمام کا موں میں نرخرہ استعال ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض بہت بنگ اور بعض کشادہ بعض نرم اور بعض شخت بعض لا بنے اور بعض چھوٹے اور ان اختلا فات ہی کے باعث آواز دل میں اختلا فات پیدا ہوئے ہیں اس لئے دوآ واز بھی آپ میں بالکل نہیں ہائیں جس طرح کہ دوصور تیں بالکل مشا نہیں ہوتیں آواز کون کر بولنے والے کوا چھی طرح سے بہچان لیا جاتا ہے جس طرح شکل وصورت سے انسان کو شاخت کیا جاتا ہے ہیں خدانے بری حکمت رکھی ہے اور بیا ختلا فات روز اول ہی سے شاخت کیا جاتا ہے بیٹھی خدانے بری حکمت رکھی ہے اور بیا ختلا فات روز اول ہی سے قدرت نے رکھے ہیں چنانچے حضرت آدم اور حواکو بنایا تو ان کی صورتوں میں بھی فرق رکھا اس طرح ان کی اولا دمیں بیفرق نمایاں ہیں بیا ختلاف وفرق بری حکمتوں پھٹی ہے اس کی وجہ سے طرح ان کی اولا دمیں بیفرق نمایاں ہیں بیا ختلاف وفرق بری حکمتوں پھٹی ہے اس کی وجہ سے ہم بہت ہی وشوار یوں سے نجات یا تے ہیں۔

قدرت نے انسان کو دو ہاتھ دیئے ہیں ان سے بے شار فاکدے ہیں ہاتھوں میں قدرت نے جلب منفعت اور دفع مصرت کی صلاحیت رکھی ہاتھوں کواس طرح بنایا کہ اس میں چوڑی تھیلی اور یانچے انگلیاں اورانگلیوں میں پورے بنائے جارانگلیاں ایک سمت میں برابراور پانچواں انگوٹھا دوسری طرف کوجو چاروں طرف انگیوں کے حرکت کرسکے بیضداکی قدرت کا کمال ہے ساری دنیا کے لوگ جمع ہوکر سوچیں اور چاہیں کہ ہاتھ کو موجودہ شکل کے علاوہ کسی دوسری بہتے پر بنایا جائے تو بیناممکن ہوگا اسی وضع اور ساخت کے ذریعہ انسان ہاتھوں سے پکڑنے اور لینے دینے کے تمام کام انجام دیتا ہے ہاتھ کو پھیلا کر ایک طباق بنالیتا ہے چاہو کا اس کو مجتمع کر کے دفع شرکے لئے اس کو ایک آلہ کے طور پر استعال کرے چاہاں کوچلوکی شکل بنا کر پانی چینے کے لئے بیالہ کا کام لے چاہتو چچ کا کام لے اور چاہے اس کوچلوکی شکل بنا کر پانی چینے کے لئے بیالہ کا کام لے چاہتو چچ کا کام لے اور چاہوں کی زینت بھی ہے اور مفاظت بھی اور چیزوں کے اٹھانے میں مدد بھی اگر ناخن نہ ہوں تو ہم بہت ی باریک اور چھوٹی جیزوں کو اٹھانیس سکتے تھجلی آنے پر ان سے تھجانے کا کام لیا جا تا ہے اس پر غور کروکہ ناخن کتنی چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی اور جھوٹی اور جھوٹی اور جھوٹی اور جھوٹی اور حقیری چیزوں کو اٹھانیس سکتے تھجلی آنے پر ان سے تھجانے کا کام لیا جا تا ہے اس اس پرغور کروکہ ناخن کتنی چھوٹی اور حقیری چیزوں کی اجمیت

سمجھ میں آئی ہے۔ اس طرح اگر ناخن نہ ہوتے توجسم میں خارش ہوتی توانسان اس کو دور کرنے کے لئے کیا کر تااس وقت اس کواپی بے چارگ کا حال معلوم ہوتا اور ناخنوں کی ضرورت کو سمجھتا پھر قدرت نے ناخنوں کو نہ تو ہڈی کی طرح سخت بنایا اور نہ گوشت کی طرح نرم وہ بڑھتے بھی ہیں ٹوٹ جانے پر دو بارہ بھی نکل آتے ہیں زیادہ بڑھنے پر تراش دیئے جاتے ہیں سوتے اور جاگتے تھجلی آنے پر تھجانے کی طرف از خود حرکت کرتے ہیں بہ قدرت نے ان میں صلاحیت

قدرت نے انسان کوران اور پنڈلیاں دی ہیں ان کوکس طرح سے پھیلا یا ہے ان
میں دو پاؤں بنائے کہ کھڑا ہو سکے چل پھر سکے ،اور ضرورت پر دوڑ نے کا کام بھی لے پاؤں
میں بھی اس نے ناخن بنائے جس سے پاؤں کی زینت اور حفاظت بیسب پچھقدرت نے اس
کے ناپاک قطرہ سے بنایا ہے جسم کی تمام ہڈیاں بھی قدرت نے اس قطرہ سے تیار کیس جوجسم
انسانی کے لئے بطور ستون ہیں۔ جس کے سہارے وہ قائم ہے ہڈیوں کی شکل وصورت دیکھو،
کیسی مختلف ٹیڑھی ،سیدھی ،منتظیل ،مدور ،ٹھوس اور خول دار چوڑی ،ہلکی ،اور بھاری اور بڑی
مختلف شکلیں ان میں پائی جاتی ہیں ان کے جوڑوں کے اندر قدرت نے
ایک رقیق چیز چینی دار مادہ رکھا ہے جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس سے قوت بھی پہنی

انسان اپنی گونا گون ضرورتوں کی وجہ ہے اپنے تمام جسم کامختاج ہے اور اس سے مختلف طرح سے اپنے جسم کوحرکت دینا ہوتی ہے قدرت نے اس کی ضروریات کے لحاظ سے ہڈیوں کو علیحدہ علیحدہ بہت سے مکروں میں تقسیم کر دیا ہے تا کہ ضرورت پر اس کے مطابق باآ سانی جسم کوموڑ اجا سکے اگر تمام جسم میں بجائے سکروں ہڈیوں کے کلاوں کی ایک سالم ہڈی ہوتی تو پھراس کواشنے بیٹنے چلنے پھر نے جھکنے اور مڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ان ہڈیوں کو باہم ملانے کے لئے اور ان کے جوڑوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کیلئے اعصاب واوتاد کا رشتہ قائم کیا ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے ہلانے کیلئے ان کے کناروں کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک اگر کمعب ہے (نوکدار) تو دوسری ہڈی کا کنارہ مجوف (خول) تاکہ دونوں باہم انچی طرح متصل ہو سکیں غرضکہ بیتمام اتصال اور جسم کی ترکیب اس حکمت سے قدرت نے بنائی طرح متصل ہو سکیں غرضکہ بیتمام اتصال اور جسم کی ترکیب اس حکمت سے قدرت نے بنائی ہے کہ انسان ارادہ کرنے پرادئی سی حرکمت سے اپنے جسم سے حسب خشاء کام لے سکے۔

انسان کے سرکود کیھویہ ۵۵ ہٹریوں سے مُرکب ہے اور تمام ہٹریاں اُیک دوسرے سے مختلف ہیں سب کی شکلیس جدا جدا ہیں پھر قدرت نے ان تمام مختلف اشکال کی ہٹریوں کواس کی حکمت ہے مرکب کیا ہے کہ کمل کروی شکل بن گئی ہے۔

چھ ہڈیاں کھوپڑی کے حصہ میں ہیں ۱۲۴ و پر کے جبڑے میں اور ۲ نینچ کے جبڑے میں باقی دانت ہیں جنھیں قدرت نے چوڑا بنایا ہے تا کہ پسنے کا کام دیں بعض تیز کا شنے اور تو ٹرنے میں کام آئیں گردن کو قدرت نے سرکے لئے مرکز بنایا ہے اوراس میں سمات گول خول (کھو کھلے) مہرے ہیں جوایک دوسرے پر قائم ہیں ان میں جو تکسیس خدانے رکھی ہیں اگران کو بیان کیا جائے تو مضمون بہت زیادہ طویل ہوجائے۔

گردن کے زیرین حصہ کو پشت پر قائم کیا ہے اور اس طرح کہ چوہیں ۲۲ مبرے سلسلہ بہسلسلہ میر ین کی ہڈیوں سلسلہ بہسلسلہ میرین کی ہڈیوں اور پشت کی ہڈیوں کو نیچ کی طرف سے دم دالی ہڈی سے جوڑا گیا ہے جس کو مصعص کہتے ہیں جوخود بھی تین مختلف ہڈی ہے۔ مرکب ہے۔

پشت کی ہڈی کو سینے ،شانے ہاتھ ، پیر،سیرین ،ران ، پنڈلیوں وغیرہ سے بڑی حکمت سے وابستہ کیا ہے بدن انسانی میں ۴۲۸ ہڈیاں ہیں اس میں وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں مشتیٰ ہیں جومفاصل کےخلاء کوبھرنے کے لئے ہوتی ہیں۔

خدا کی قدرت اوراس کی کاریگری پرغور کرو کہاس نے مٹی کے ہاپاک قطرہ ہے یہ

سب پچھ بنایا اس سے خدا کی عظمت اور کمال قدرت کا پینہ چتنا ہے اور جس ترکیب ونظام سے اس نے انسان کی تخلیق کی ہے اس کے خلاف کی بیشی کا کوئی امکان نہیں ورندانسان کے لئے بڑی مشکلات پیدا ہوجا ئیں گی اہل بصیرت کے لئے اس میں بڑی تھیجت وعبرت ہے۔

اب ذراجهم کے اندرونی نظام پرغور کرو ہڈیوں کو حسب ضرورت حرکت میں لانے کے لئے قدرت نے عضلات پیدا کئے ہیں یہ تعداد میں ۵۲۹ ہیں اس کی ترکیب گوشت پٹھے رہا طات اور جھلی سے ہے یہ خلف شکل وصورت کے ہیں اور چھوٹے بڑے چوڑے پتلے حسب موقع اور حسب ضرورت بنائے گئے ہیں ۲۷ عضلات جوآ تھوں اور پلکوں کی مختلف حرکات کا کام دیتے ہیں اگران میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو آ تھے کا نظام فاسد ہوجائے اس طرح ہر ہر عضو کے مناسب عضلات ہیں جواس کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں۔

اب اعصاب ہے عروق رگیں اور وہ شرائین لیں اور ان کے پیدا ہونے کے مقامات اور ان کی تشریحات اس ہے کہیں زیادہ جیرت ناک ہے پھران میں خدانے جوجو صفات وخصوصیات ودیعت کی ہیں جن کوہم اپنے حواس ہے نہیں معلوم کر سکتے۔

اس کی تخلیقی صورت اور دیگر حیوانات سے امتیازی شرافت واعز از پرنظر کرو کہ خدا نے اس کوسید ھا بنایا کہ بیٹھنے میں بھی اس کی بیہ بہتر صورت قائم ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کا موں کو کرتا ہے اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سے اوند ھاالٹانہیں بنایا اگر اس کوالٹا اوراوند ھا بنایا جاتا تو پھروہ اینے کا موں کو آسانی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔

مجوی حیثیت ہے انسان پرنظر کر واوراس کے ظاہری و باطنی نظام کودیکھوتو قدرت کا کمال حکمت اوراس کی کبریائی کا جرتناک نمونہ ہے انسان کے اعضاء کو کامل بنایا کہ غذا کی ایک خاص مقدار کھانے ہے اس کوقوت حاصل ہوتی ہے لیکن ان اعضاء نے لئے بھی قدرت نے ایک حدمقرر کر دی ہے آگر ایسانہ ہوتا بلکہ غذا کی معمولی نے اوراس طرح سے زیادہ طویل عریض اور فربہ ہوجاتے تو پھر نقل و حرکت میں بڑی رکاوٹ ہوتی اوراس طرح سے وہ جسم عضومعطل ہوجاتا ہے کاموں کو انجام ضدد ہے سکتا بیخدا کا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے انسان پر اپنی خاص رحمت ہے اس کے لئے ہر چیز کو موزوں اور مناسب رکھا ورند مکان ولیاس وغذاسب ہی چیزوں اس کے لئے دشواریاں بیدا ہوتیں۔ جب ہم ایک انسان میں فکر کرتے ہیں کہ ایک انسان میں فکر کرتے ہیں کہ ایک قطرہ ہے اس نے انسان کو کس طرح بنایا اور اس میں کیسے کیسے فطرت کے شاہ کار پوشیدہ ہیں تو پھر آسان وزمین سورج چاندستارے وغیرہ بڑاروں مخلوقات اللی میں قدرت

نے ان سب میں کیسی کیسی حکمتیں اور مسلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کی وضع وقطع ان کی مختلف شکل وصورت ان کا ایک دوسرے سے ممتاز ہونا مشارق ومغارب کا متفاوت ہونا ہیں سب کچھ اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور بید کیھ کر کہنا پڑتا ہے کہ آسان وزبین کا ایک ذرہ بھی اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور بید کھے کر کہنا پڑتا ہے کہ آسان وزبین کا ایک ذرہ بھی اس کی حکمت ومسلحت اور فائدہ سے خالی نہیں ہوسکتا بلکہ ہر ڈرہ میں خدا کی بیشار حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کوہم مجھنہیں سکتے

مردرتے دفتریت معرفت کردگار خدانے است ول میں ہمیں متنبہ کیا ہے۔
اُ اُنتہ انشد خلق ام السماء بناها رفع سمکھا فسو ها۔
کیاتہ ارابنانا مشکل ہے یا آسان کا اس نے اس کو بنایا او نیجا کیا اس کو ایمارا برکیا۔

اگردنیا کے تمام انسان وجنات جمع ہوکرانی پوری قوت سے یہ جاہیں کہ نطفہ سے حیات یا قوت سامعہ یاباصرہ بخشد میں توبیان کے لئے ناممکن ہے صرف بیاس کی قدرت ہے کہاس نے مسلمرح سے ان کورجم مادر میں پرورش کیااس کوشل عطاکی اس کو خاص اور مناسب اندازہ کے ساتھ بنایا اس کو مناسب اور متشابہ اجزاء عطافر مائے اور ایک جز کو دوسرے میں کس طرح منتقل فر مایا جسم میں ہڈیاں بنائیں اعضاء کی مناسب موزوں شکلیں بنائیں عروق اعصاب کور تیب دیاان کے ظاہر وباطن میں حسن تدبیر سے فذا کے لئے راستے بنائے تاکہ ان کا بقاً وقیا ممکن ہواور جسم انسانی کے بقاً تک اعضاء میں قوت باقی رہے جسم کے اندر کس طرح سے قلب وجگر، معدہ تلی ، بھیپھرہ ہ، رحم مثانہ، آ نتیں ان تمام چیزوں کو محصوص مناسب شکل میں اینے اپنے مقام پر کس طرح سے رکھا کہ ہرا یک اپنی جگہ پر اپنا کام جاری رکھے جو بدن انسانی کے قیام وبقاً کا سبب ہے۔

معدہ کوغذائے پکنے کے لئے مضبوط اور عمدہ فتم کے اعصا سے بنایا غذاکے پختہ کرنے کا کا م اس سے لیا جاتا ہے معدہ میں غذا کے ہضم اور پکنے میں سہولت کے پیش نظر غذا کو منہ میں ڈاڑھوں کے ذریعہ باریک کردیا تا کہ معدہ پرزیادہ بارنہ ہوجگر کواس کام پر مامور کیا کہ غذا کے صالح عضر سے خون تیار کرے اور ہر ہر عضو کواس سے غذا پہنچائے۔

تلی پند گردوں کو جگر کی خدمت کے لئے بنایا تلی کا کام یہ ہے کہ وہ سودا (خون کے

جلے ہوئے اجزاء) کو حاصل کرے مرارہ پیۃ صفراوئی اجزاء کوعلیجدہ کرے گردے مائی اجزاء کو حاصل کریں اور مثانہ میں جمع کریں گویا مثانہ کا کام بیہ ہے کہ وہ گردوں سے مائی اجزاء کواپنی طرف جذب كركے بيثاب كى راہ باہر نكال سے عروق اور جگر خون كوجىم كے تمام حصوں ميں پہنچانے میں مدددیتے ہیں اورخون کا جو ہر ( خالص خون ) جو گوشت کے جو ہر سے زیادہ لطیف اور صالح ہوتا ہے اس جگر میں محفوظ رہتا ہے گویا بیا لیک بچائے برتن کے ہیں جن میں صالح جوہر کاخزانہ محفوظ ہےاور جب ضرورت ہوجسم کے حصوں میں تقسیم ہوتار ہتا ہے خذا کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ایسانظام قائم کیا ہے جس کود کھے کر جیرت ہوتی ہے اور اس کی تمام تفصیلات وتشریحات کوسمجھنا اور بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں رحم کی تخلیق اور اس میں بچہ کی پرورش اور ضرورت پراس کوغذا کا پہنچنا ہے سب بچھاس کے کمال وحکمت کی دلیل ہے پھر اولا دکی محبت کو ماں کے قلب میں پیدا کرنا جو بچہ کی پرورش کا سبب ہے بیمحبت ہی ہے جو ماں بچہ پر ہزار جان سے قربان ہوتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے مگر بچہ کو آ رام پہنچاتی ہے اگر قدرت قلب میں بچہ کی محبت پیدانہ فرماتی تو مال اتن تکلیفیں برداشت نہ کرتی اور شدت تکلیف سے بچہ سے نفرت پیدا ہو جاتی جب بچہ کاجسم بڑا ہو جاتا ہے اعضاء توی ہو جاتے ہیں بدن میں قوت اور طافت آجاتی ہے تواب اس کوقدرت دانت عطا کرتی ہے اور اب اس کی غذا دودھ کے بجائے دوسری اشیاء ہوتی ہیں کیونکہ اب وہ غذا بھی کھا سکتا ہے جس کے لئے وہ دانتوں سے کام لے اس طرح ہے بچہ میں رفتہ رفتہ عقل وشعور کامل ہو۔

قدرت کی اس حکمت پرنظر کرو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محض جاہل ہوتا ہے نہ اس کو میں عقل ہوتی ہے نہ ہوش نہ اچھے برے کی تمیز چر ندر بجی طور پر قدرت بیساری قو تیں اس کو بخشی ہے اگر ایسانہ ہوتا بلکہ بچہ میں ولا دت کے وقت عقل و شعور ہوتا تو دنیا میں اس وجود ظاہر کی کے بعدوہ ان تمام چیزوں کود کچھ کر سخت تعجب کرتا جن کواس نے اس سے پہلے ہیں دیکھا اور پھر اپنی حالت پرنظر کرتا کس کس طرح سے اس کو کپڑوں میں گودوں میں جھولے میں اٹھایا جاتا ہے اور یقیناً وہ اپنے نرم ونازک جسم کے رکھنے کی وجہ سے اس کامختاج ہے پھروہ ہزاروں باتوں پر اعتراضات کرتا اور ممکن ہے وہ اپنے وجود سے بی انکار کردیتا کہ کیونکروہ نو مہینے رحم مادر میں رہ کر پرورش پاتا ہے ۔اور بچے پر جوشفقت و بیار آتا ہا اس کی ان حرکات کی وجہ سے اس میں کی ہوتی اور لوگ اس کو زیادہ نہیں جا ہے اس حکمت کا نقاضہ یہی تھا کہ بچے میں یہ چیزیں آہت ہوتی اور لوگ اس کو زیادہ نہیں جا ہے اس حکمت کا نقاضہ یہی تھا کہ بچے میں یہ چیزیں آہت ہوتی اور تو اس تا کہ وہ آہت آہت دنیا میں ہر چیز کو بچھ سکے اور تدریجا اس کو استعمال کرنا سکھے آہت آ

قدرت نے ہر چیز کو کمال و حکمت ہے بیدا فر مایا ہے اس کو خطاو تو اب میں تمیز دی اور جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس میں ایسے دواعی پیدا فر ماتا ہے جو تناسل و تو الد کا سبب ہے اس کے چہرے پر بال نکلتے میں تا کہ بچوں اور عور توں ہے متاز ہواس کو شباب کا حسن عطا ہوتا ہے جب بڑھا پا غالب ہوتا ہے تو چہرے پر جھریاں پڑجاتی ہیں۔

لڑکی ہونے کی صورت بیں قدرت اس کے چبرے کو بالوں سے صاف رکھتی ہے تا کہ اس کے چبرے کی نزا کمت وحسن ظاہر ہواور مردوں کے لئے بیہ جاذب نظر ہو کہ بقائے نسل کارازاس میں مضمرہے۔

کیا بیسب کچھ نظام اور کمال قدرت کا شاہ کاریوں ہی بے سوداور بے غرض ہے اور
کیا عقل اس کو ہا ورکرتی ہے کہ جس شئے کوقدرت نے ان گونا گوں ترکیبوں اور حکمتوں سے تیار
کیا ہواس کو ہمل یوں ہی چھوڑا جا سکتا ہے ہر گزنہیں یقینا کوئی اعلی مقصد ہے جواس کی تخلیق میں
پوشیدہ ہے جس وفت بچرجم ما در میں ہوا گراس کوخون کی صالح غذا نہ پہنچے تو وہ خشک ہوکر ہلاک
نہ ہوجائے گا جس طرح کہ دہا تات یانی نہ سلنے سے سوکھ کر ہلاک ہوجاتی ہیں۔

اگر نیچ کی تکیل کے بعد غورت کو درو بے چین نہ کرو ہے جو بچہ کے تولد کی دلیل ہے اور بچہ کمل ہونے کے بعدا پنے وقت پر پیدا نہ ہوتو کیا بچہ رحم میں رہ جانے سے مال اور بچہ دونوں ہلاک نہ ہوجائیں گے۔

پیداہونے کے بعد اگر مناسب غذا دودھ اس کونہ طے تو کیا بچے بھوک و بیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے گا۔اورا گرعات پراس کے دانت نہ کلیں اور وہ دوسری خذاؤں کو کھانے گئے توغذ ابغیر چبائے کھانے سے بدہشمی کی شکایت پیدا نہ ہوگی اور کیوں کروہ اس مسم کی چیزوں کو چبائے گا جبکہ منہ میں دانت نہ ہوئے اورا گراس کے چبرے پر بال نہ ہوں تو وہ عورت اور بچوں ہی میں شار کیا جائے گا جیت جلال اور وقار وہ بد بہ جو انسان کے لئے بڑے برے کاموں میں جزول آئی جیں کیونکر پیدا ہو کیس نے بیساری چیزیں اور نعتیں اس کوکس نے مطاکیس اس خدانے ہی انسان کو بیتمام نعتیں اس کوکس نے عطاکیس اس خدانے ہی انسان کو بیتمام نمتیں اپ نصل وکرم سے عطافر مائی ہیں۔

اس امر میں فکر کرو کہ کیونکر انسان کوشہوت جماع پیدا ہوتی ہے اور پھراس کے آلہ تناسل پرنظر کرو کہ وہ کر کت جونطفہ تناسل پرنظر کرو کہ وہ کس طرح سے رحم میں نطفہ کو پہنچانے کا سبب ہے اور پھروہ حرکت جونطفہ کے خارج کرنے کی مقتضی ہوتی ہے اس طرح اور دوسری حکمتوں پرنظر کرو اور انسان کے دوسرے اعضاء کودیکھواور ہر ہرعضو کے کامول پرنظر کرو کہ قدرت نے ہر ہرعضو کوکس کس کام اور غرض کے لئے کیا مناسب شکل وصورت ہیں بنایا ہے آئھوں کو دیکھنے کے لئے ہاتھوں کو ۔
چھونے اور پکڑنے کے لئے پاؤں چلنے اور دوڑنے کے لئے معدہ کو کھا ؟ ہفتم کرنے کے لئے جگر کو ہفتم کردہ کھانے ہفتم کرنے کے لئے منہ حکر کو ہفتم کردہ کھانے سے چاروں اخلاط کو چھانٹنے اور حسب ضرورت تقسیم کرنے کے لئے منہ کو بات کرنے اور غذا داخل کرنے کے لئے جسم کے منافذ ومسافات کو نضلات خارج کرنے کے لئے جسم میں ہر چیزیراس طرح فکر کرد محلوم ہوگا کہ قدرت نے اسپنے پورے کمال و حکمت کا آئینداس کو بنایا ہے۔

غذا کے معد بے میں دینجنے پرغور کروکہ کس حکمت سے معدہ مغذا کو پکا تا ہے پھراس کے خالص اور صالح جز وکو جگر کے سپر دکر دیتا ہے باریک باریک عروق کے راستہ سے جو جگر تک جا ق بیں ان عروق کو اتنا باریک خاص حکمت سے بنایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فاسداور غلیظ مواد جگر تک نہ پہنچ سکے جوفساد کا باعث ہو۔

مویایی و قرق چینی کے قائمقام ہیں کہ مضم کئے ہوئے کھانے کو چھان کرضروری اور صالح ومناسب جزوجگر تک پہنچاتی ہیں جگراس جزو کوخون ہیں تبدیل کر دیتا ہے خدا کی حکمت سے وہ غذا اب خون میں تبدیل ہوجاتی ہے اور یہاں سے وہ عروق ومنا فذکی راہ تمام بدن میں پہنچا ہے اور خالص جو ہر حاصل کرنے کے بعد جو فاصل اور ردی مادہ پہنچا ہے وہ ان اعضاء کی غذا وہ ہی مادہ ہے گویا کہ جگرا کی اعلی قسم کا ظرف ہے جس غذا کے بیم پہنچایا جاتا ہے جن کی غذا وہ ہی مادہ ہے گویا کہ جگرا کی اعلی قسم کا ظرف ہے جس میں جس انسانی کے لئے ہر تسم کی غذا تیار رہتی ہے اور ادھرادھرمنتشر ہونے سے محفوظ رہتی ہے اور حسب ضرورت اعضاء کو پہنچائی جاتی ہے۔

کیاتم کوانسان کے تمام جسم میں ایک بھی چیز ایک نظریزتی ہے جونفنول اور بےکار ہواوراس کا مقصد اور اس سے غرض نہ ہوآ تھوں کو خدانے اشیاء کے اور اک کرنے کے لئے بید اکیا ہے آگر رنگ ہوتے اور آتھیں نہ ہو تیں یا آگر رنگ ہوتے اور آتھیں نہ ہو تیں یا آگر تگ ہوتے اور آتھیں نہ ہو تیں یا آگر تگ ہوتے سے کیا فاکدہ تھا جس طرح یہ آتھیں رقمی کو ادر اک نہ کر تیں تو ان مختلف رقوں کے ہونے سے کیا فاکدہ تھا جس طرح یہ روشیٰ جو آتھوں کی روشیٰ کے علادہ ہے آتھوں کے لئے نہ ہوتی تو آتھوں سے کیونکر فاکدہ اٹھایا جاسکتا آتھیں اتو ای وقت کا م کرتی ہیں جبکہ روشیٰ موجود ہومعلوم ہوا کہ روشیٰ کا وجود اس لئے ہے کہ آتھیں اس کی مدد سے دیکھنے کا کام لیس رگوں کا وجود اس لئے ہے کہ آتھیں ان کو دکھیں ان کو دکھیں گوں کا دجود اس لئے ہے کہ آتھیں اور اشیاء میں تیز کر سکیں۔

كان خدانے اس لئے بنائے كمان كے ذريعه وازسيس اكر آوازي ہوتيس اوركان

میں ان کے سننے اور ادر اک کرنے کی توت نہ ہوتی تو پھر آ وازوں کے وجود سے کیا منفعت اور غرض ہوتی بہی حال باتی تمام حواس کا ہے حواس اور محسوسات میں ایک ایسالاز می رابط ہے جس کا وجود بغیر حواس کے بے سود اور بے فائدہ ہوتے اور روشنی اور ہوا کا بھی بہی حال ہے اگر دوشنی کا وجود نہ ہوتا جن کی بدولت اشیاء دکھائی دیتی ہیں تو پھر حاسہ بصارت غیر مفید ہوجا تا اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا جو کان میں آ وازوں کو پہنچا۔

بہرے اور نابیندگی مشکلات کا ندازہ سیجئے کہ اس کوان دونوں نعمتوں کی محرومی کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دو چار ہو تا پڑتا ہے جب وہ چانا ہے اور قدم اٹھا تا ہے اس کو یہ بیں معلوم کہ وہ اپنا قدم کس جگہ رکھ رہا ہے آیا کسی مہلک اور خطر تاک گڑھے میں اس کا پاؤں جارہا ہے یا کسی نقصان دینے والے کیڑے یا جانور پر اپنا پیررکھ رہا ہے نہ اس کو یہ معلوم کہ سامنے کیا ہے جس طرف وہ چل رہا ہے آئے اگر کوئی بڑی مصیبت آرہی ہے اس سے وہ طعی سامنے کیا ہے جس طرف وہ چل رہا ہے آئے اگر کوئی بڑی مصیبت آرہی ہے اس سے وہ طعی اس کے بہرہ ہے قدرت کی بہت ی نعمتوں سے وہ محروم ہے موجودات کے گونا گوں رنگ اس کے لئے بہادی ہے درابر ہیں۔

اور جوقوت ساعت سے محروم ہے بہرہ ہے وہ تو غریب لذت کلام سے بھی نا واقف ہے آ واز ول بیں جوا کیل لذت اور کشش ہوتی ہے اس سے وہ قطعا محروم ہے وہ دکش آ واز اور بھدی اور بھونڈی آ واز بیں کیا فرق کرسکتا ہے فرق تو جب کرے کہ آ واز بیں اس سے کان میں بہنچیں وہ تو ان کے تصور تک سے محروم ہے اگر کمی مجمع میں بیٹھا ہے یا کمی مختص سے مخاطب ہے اس کے لئے دونوں برابر ہیں وہ لوگوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہے زندہ ہوتے ہوئے اس کی حالت مردول جیسی ہے۔

تیسرا وہ فض جو قدرت کی نعت عقل سے محروم ہے بینی دیوانداور پاگل ہے اس کا درجہ تو جانوروں سے بدتر ہے جانورتوا پیھے برے مفیداور غیر مفید میں فرق کر لیتے ہیں۔ کیکن وہ غریب یہ بھی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ عقل سے ہی محروم ہے جس کے ذریعہ اشیاء میں باہم اخمیاز کیا جاتا ہے ابتم قدرت کی بخشی ہوئی ان نعتوں پرنظر کر وجواعضاء کی شکل میں انسان کوعطا کی گئی ہیں اور ان قوتوں پرنظر کر وجوان کے اندر قدرت کی طرف سے سامحہ، شامہ، باصرہ ، مدر کہ بین اور ان قوتوں پرنظر کر وجوان کے اندر قدرت کی طرف سے سامحہ، شامہ، باصرہ ، مدر کہ ، ذاکقہ وغیرہ عطا ہوئی ہیں جن کی بدولت انسان اپنی زندگی کی جملہ ضروریات کو فراہم کرتا ہے ، ذاکقہ وغیرہ عطا ہوئی ہیں جن کی بدولت انسان اپنی زندگی کی جملہ ضروریات کو فراہم کرتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو اس کام میں ضلل آ جائے اگر بیاس کے لئے بڑا حادثہ ہوگا ، خوص ان میں سے ایک چیز ہے بھی محروم کر دیا جائے تو کو یا قدرت نے اس کو بردی جوشی میں سے ایک چیز ہے بھی محروم کر دیا جائے تو کو یا قدرت نے اس کو بردی

انسان کے اعضاء پرنظر کر وبعض عضوفر دیعنی ایک ایک ہیں اور بعض زوج بیعنی دودو پھران اعضاء کے ان کاموں اور ذمہ داریوں پرنظر کر وجن پریہامور اور متعین ہیں کہ س س حکمت اور مصلحت سے قدرت نے بیاعضاء خاتی کیئے ہیں ایک سرکو لیجئے کہ اپنے وجود ہیں تنہا ہے کین کتنے حواس اور تو توں کو اپنے میں لئے ہوئے ہوئے ہا گر سر پر ذرا بھی سمی اور چیز کا اضافہ ہوجائے گا تو اس پر بار ہوگا۔ اگر سر بجائے ایک کے دوہوتے تو ایک کے بات کرنے کی صورت ہیں دوسرامعطل رہتا اگر دونوں ل کر بات کرتے تو پھر بھی ایک کا وجود بریار ہوتا۔ اگر ایک سر ایک بات کرتے تو بھر بھی ایک کا وجود بریار ہوتا۔ اگر ایک سر ایک بات کرتا اور دوسراس دوسری جو پہلی ہے مختلف ہوتی تو پھر مخالف کے لئے یہ جھتا اور فرق کرنا دشوار ہوتا کہ ان دونوں باتوں ہیں ہے کئی مراد ہے۔

بخلاف ہاتھوں کے کہ قدرت نے دوہاتھ دیٹے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ ہوتا تو پھرانسان کوکام کی انجام دیل میں بڑی دشواری ہوتی بقیبناً دوہاتھوں کا ہوتا ہی عین حکمت ہے جس کا ہاتھ بیکار ہوجا تا ہے اور ایک سے وہ اپنے کا موں کوکرتا ہے اس سے پوچھنے کہ اس کوکیسی تکلیف ہے اول تو وہ اتنا کا منہیں کرسکتا جو دونوں سالم و تذرست ہاتھوں والا کرسکتا ہے پھر جو تکلیف اور صعوبتیں ایک ہاتھ والا کرتا ہے دوسرے کوئیں۔

ای طرح دویاؤں کے ہونے کی حکمت ظاہر ہے کہاس سے کم ہونے کی صورت میں چلناممکن بی ندتھا۔

آلات صوت کی ہیئت ترکیمی پر زر کروجم و (زخرو) کو دیکھووہ بافکل ایک نکی کی طرح ہے آوازوں کے باہرلائے کے لئے مستند بان ہونٹ دانت حروف کو بنانے کا کام دیتے ہیں مند میں اگریہ چیزیں نہ ہوں چھر دیکھئے کہ بات کرنے میں اس پرکیا گزرتی ہے اور حجم و آواز کے باہرلانے کے علاوہ ہوا کو پھیچر سے تک پہنچانے کا کام بھی انجام دیتا ہے جس سے قلب کو راحت ملتی ہے اگریہ بیش کا سلسلہ نہ ہو یا پچھ دیر کوروک دیا جائے تو قلب کو ہوئی گ

تکلیف اور اذبیت پہنچے گی زبان سے کھانے میں جو مدد ملتی ہے اور دانتوں سے کھانے ہجبانے اور پینے میں جو امداد ہوتی ہے اور ہونٹ ہے کس طرح سے کھانے میں مدد ملتی ہے اور منہ کے لئے کس طرح وہ دونوں ہونٹ دروازہ کا کام انجام دیتے ہیں اس تمام بیان سے بیبخو بی واضح ہو گیا کہ بیتمام اعضاء انسانی بیش ارفوا کداور مصالح پر بنی ہیں ان میں ذرہ بھی کی ہیشی ہوجائے تو کام میں ظل واقع ہو بیسب قدرت کے خاص انداز اور تدبیر سے ہے۔

د ماغ کو لیجئے اگر اس کو کھولیں تو اس میں ایک دوسرے کو لیٹا ہوئے پاؤ گے تا کہ صد مات ہے محفوظ رہے اس پر کھو پڑی کا ڈھکن چڑھا ہوا ہے جس پر بالوں کو حفاظت اور زینت کے لئے پیدا کیا ہے تا کہ سر دی اور گرمی کے اثر سے محفوظ رہے ہیں دیکھوقد رہ نے د ماغ کی حفاظت کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے وہ خود جا نتا ہے کہ د ماغ ایک نازک ترین شئے ہاں گئے اس نے اس کوا بھی طرح محفوظ رکھا ہے کہ تمام حواس کے لئے اصل ہے بدون اس کے تمام حواس معطل ہیں۔

قلب کودیکھوکہ سینہ کے بندصندوق میں سطرح سے محفوظ ہے اس پر جھلی کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس کو ہر جپار طرف سے کوشت اور اعصاب سے متحکم کیا ہے بیاعضاء میں اشرف ہے اور بحیثیت با دشاہ کے ہے اس لئے اس کی حفاظت الیسی ہی ضرور کی تھی۔

حبق کودیکھوقدرت نے اس میں دومنفذ (راستے بنائے ہیں) ایک آواز کے آنے کے لئے جس کوحلقوم کہتے ہیں اور جو پھی ہوئے تک پہنچنا ہے دوسراغذا کے جانے کے لئے جس کا تعلق معدہ سے ہے حلقوم پر ایک پر دہ لگا ہے جو کھانے کو آنے سے رو کتا ہے پھر پھی پھڑے کو العلق معدہ سے ہے حلقوم پر ایک پر دہ لگا ہے جو کھانے کو آنے سے رو کتا ہے پھر پھی پھڑے کو تائی مقام بنایا کہ قلب کو ہوا پہنچا کر اس کو تازہ دم رکھے اور شدت گری اور جس سے قلب کی حرکت بند ہوکر انسان کی ہلاکت کا قلب کے کام میں خلل نہ برا ہوا قلب کو ماتی باعث نہ ہواس لئے اس کے اندر کے حصہ خلاکو ہوا ہے بھر رکھا ہے تاکہ برابر ہوا قلب کو ماتی باعث نہ ہواس لئے اس کے اندر کے حصہ خلاکو ہوا ہے بھر رکھا ہے تاکہ برابر ہوا قلب کو ماتی

پیٹاب و پاخانہ کے راستوں پرنظر کرو کہ قدرت نے کس حکمت سے ان کے راستے نالیاں بنائی ہیں ۔ کہ ضرورت پر کام دیتی ہے اور بلاضرورت وہ جاری نہیں ہوتیں ورنہ انسان کی زندگی اس دائی جریان سے اجیرن بن جاتی اوروہ کسی وفت بھی پاک وطاہر نہ رہ سکتا۔

فی نین رانوں اور مرین کو دیکھو کہ قدرت نے کس طرح ان پر گوشت بنایا ہے کہ بیسے میں انسان کوکوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی جیسے کہ کمزور اور دبلا پتلا انسان جس کے جسم پر گوشت کم ہوتا ہے اور را نیں گوشت سے خالی ہوتی ہیں وہ اٹھنے میں بڑی تکلیف محسوں کرتا ہے کیونکہ گوشت کی زم گدی اس کے نیچ نہیں ہوتی۔

انسان کے اعلی تناسل پرنظر کرو کہ اگر ہروقت وہ مسترخی ڈھیلار ہتا تو پھر رحم ہیں منی کے پہنچانے کی کیا شکل ہوتی اور اگروہ ہمہوفت قائم ہی رہتا تو کام کرنے میں چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی اس لئے قدرت نے اس کوالیا بنایا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ قائم وسیدھا ہوتا ہے اور بلاضرورت وہ نرم اور چھوٹا ہو کر کا لعدم ہوجا تا ہے گویا کہ وہ موجود نہیں ہے اور اس میں بھی شہوت پیدائہیں ہوتی۔

مکان کے حصول میں بیت الخلاء (پاخانہ)تمام حصوں سے زیادہ پر دہ اور سکون کا مقام ہوتا ہے کیونکہ انسان وہاں جا کرفطری نقاضے حاجت کر کے اس اضطراب اور گھبرا ہمٹ کو رفع کرتا ہے جو قضائے حاجت سے قبل اس کولاحق تھی اور وہاں وہ بر ہندہ کو کرنگئی بالطبع ہو کر بیٹھتا ہے قدرت کے کمال حسن تدبیر سے اس کا وہ مقام (مخرج براز) جسم میں انتہائی پوشیدہ جگہ پر بنایا پھر دونوں طرف پر گوشت رانوں ہے اس کا اور بھی پر دہ کر دیا گویاوہ بر ہندہ وتے ہوئے بھی ایک حد تک ڈھکا ہوا ہے۔

بالوں اور ناخنوں کی پیدائش پرغور کروجو بڑھتے رہتے ہیں ان کے تراشنے میں بڑی مصلحت ہے پھران بالوں اور ناخنوں کو بے حس بنایا کہ تراشنے میں انسان کواذیت نہ ہوور نہ دو صور توں میں سے ایک لازمی ہے یا تو ان کواذیت کے خوف ہے یوں ہی اپنی حالت پر چھوڑا رہے دیتا اور حد سے زیادہ بڑھ جانے پراس کی شکل وحشیوں جیسی بدنما ہو جاتی یا پھران کو تراشتا اور مناسب مقدار میں ان کوکرتا تو تراشنے کی اذیت کومسوں کرتا۔

پھر بالوں کے اگنے کے مقامات پرغور کرواگر آنکھ کے اندر بھی بال اگنے تو پھر
انسان اس کی وجہ سے اندھا ہو جاتا کیونکہ آنکھ جیسی نازک ولطیف شے اس کو کیونکر برداشت
ہوتی ظاہر ہے کہ انسان پر کھانے پینے کا لطف حرام ہو جاتا اسی طرح اگر ہاتھ کی ہتھیٰ میں بال
ہوا کر شخے تو چھونے اور پکڑ نے کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا اور بہت سے کام کرنے
میں وہ مانع ہوتے اسی طرح اگر بال اندرون فرج (شرمگاہ) میں ہوتے تو لذت جماع سے
انسان محروم ہوتا ہی ان باتوں سے خداکی قدرت کا اندازہ کروکہ اس نے کس طرح ہر چیز کو
انسان محروم ہوتا ہی اور انسان کولذت آرام کے مواقع دیئے ہیں اور بے کل اشیاء کونہیں
رکھا انسان کا عیش و آرام مغض ہو جاتا۔

پھراس برغور کروکہ قدرہت نے انسان کے اندر کھانے پینے سونے اور جماع کرنے کی ضرور تو ل کو بیدا فرمایا ہے اور اس کے اظہار کے کیسے مروائی محرکات بنائے۔

بھوک و پیاس کھانے پینے کی طلب کے محرکات ہیں اور کھانا بینا یقنینا انسان کی زندگی کے لئے ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ہوایانی۔

سونا اور نیند کا آنا یہ بھی انسان کے لئے طبعی طور برضروری ہے اس کے بغیر بدن انسانی کوراحت وآرام اور تو توں میں از سرنو تازہ حیات نہیں ہو سکتی تاوقتیکہ انسان پچھے دیرسوئے نہیں تا کہ پھرتازہ دم ہو سکے۔

خواہش جماع کا ہونا جماع وصحبت کے لئے دوائی ومحرکات ہے ہونسل و بقائے نسل کے لئے انتہائی ضروری ہے انسان کی طبیعت پیر فراق و دوائی کو ہونا از بس ضروری ہے اگریہ محرکات نہ ہوں تو انسان بسااو قات دوسرے مشاغل میں رہ کر ان ضروری چیزوں سے بے پرواہ اور غافل رہے اور اس طرخ اس کی قوت جسمانی کمزور ہوکران میں سستی آ جائے اور پھر بے ہلاکت کا ہاعث ہو۔

اس طرح اگو جماع محض حصول اولا دکی خاطر ہوتا تونسل منقطع ہوجاتی کیونکہ بہت سے ایسے عوارض ہیں جنگی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہ کرتا اور بیہ بے تو جبی انقطاع نسل کا موجب ہوتی پس قدرت کی اس بھمت پرنظر کروکہ اس نے انسانی طبیعت میں مقتضیات دواعی اس طرح ودبیت کئے ہیں کہ انسان جماع کے لئے معتملے ہوتا ہے اور پھران سے فوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔

بدن کی ترب و ترکیب کودیکھوکہ بدن بمنز لدوارالملک اور مسدوارالسطنت کے ہے جس میں نوکر خدمت کارا ہے اپنے کام پر حاضر ہیں ایک کے سپر دایک خدمت ہے تو دوسرااس کی الداد کے لئے حاضر ہے گھر میں ذرا گندگی اور متعفن مادہ پیدا ہوا فورا خادم نے اس کو باہر نکالکر محصینکد یا کہ مکان صاف سخرار ہے یوں مجھو کہ اس مثال میں بادشاہ تو وہ خالق ہے جس نے ان تمام اشیاء کو پیدا فر مایا ہے اور بدن انسانی بمنز لدمکان کے ہواراعضاء ہاتھ یا وال ناک کان آ کھ بیسب بمنز لدخدا کے ہیں اور عقل وحفظ وغضب وغیرہ بیسب تو می جگد ہیں کہ اگر ندکورہ بالا میں سے ایک بھی کم موجائے تو پھر نظام جسم سی موجائے اور لینا دیناد کھنا چلنا پھر نا حفاظت وغیرہ ان تمام کاموں میں حرج ہوجائے نہ راستہ کو پیچان سکے نہ علم سے فائدہ اٹھا سکے نہ نفع حاصل کر سکے نہ نقصان سے ایٹے آ ہے وہ بھا سکے نہ نفع حاصل کر سکے نہ نقصان سے ایٹے آ ہے وہ بھا سکے نہ اپنی تحریر سے فائدہ اٹھا سکے نہ گز شنہ واقعات حاصل کر سکے نہ نقصان سے ایٹے آ ہے وہ بھا سکے ندا پی تحریر سے فائدہ اٹھا سکے نہ گز شنہ واقعات

ے عبرت حاصل کر سکے بیتمام دشوار میاں کسی ایک چیز کے نہ ہونے سے پیش آسکتی ہیں پھران تمام نعتوں پر نظر کروجو خدانے ہے رکھی ہیں (اگروہ سب معدوم ہوجا کیں ) تو پھرانسان کا وجودبى معطل ہوجائے اس سے خدائے نصل واحسان کا نداز ہ کر داور پھراس کی حکمت عملی پرغور كرو،اما بنعمت ربك فحدث قوت مافظ يقينا برى نعمت البي بيكن نسيان ( بھول ) یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے اور بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے اگر انسان میں بھول و چوک کامادہ نہ ہوتا تو انسان ہر دفت رئے وغم میں مبتلار ہتا اور پھراس کرب والم ہے اس کی جان پر بن جاتی وہ آفات ومصائب کو ہر دفت ذہن میں یادر کھتے ہوئے دنیا کی تمام لذتوں سے محروم رہتا کہاس حالت میں اس کے لئے کسی سے تتمع حاصل کرناممکن نہ تھا کیونکہ فرط ورنج وغم ہے اس کی قلبی کیفیت اتن خراب رہتی کہ وہ اپنی زندگی تک سے بیز ارہوجا تا ظالم سے ذراسی غفلت کی تو قع حاسد ہے بھول ونسیان کا امکان اور کسی بدخواہ کی طرف ہے ادنیٰ سی غفلت ان میں ہے کسی کی تو قع کا امکان نہ ہوتا ہیں قدرت کی اس حکمت کود کیھئے کہ اس نے حفظ ونسیان دومتفناد شیئے انسان میں جمع کر دی ہیں اور دونوں میں بڑی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں پھر قدرت کی اس حکمت کی داود سیجئے کہ اس نے انسان میں بعض مخصوص وہ صفتیں دی ہیں جو دیگر حیوانات میں نہیں دیں مثلاً حیا کا مادہ قدرت نے انسان کو ودیعت کیا ہے اگر حیا وشرم انسان میں نہ ہوتو انسان گناہ کرنے ہے بھی نہ رکے ضروریات کو بورانہ کرے مہمان کی خاطر مدارت ندكر سے الجھے كام كرنے كى رغبت ندہو برے كام سے اجتناب ندكرے كيونكه بہت سے کام انسان لوگوں سے شرم وحیاء کی وجہ ہے کرتا ہے امانتوں کو واپس کرتا ہے والدین کے حقوق ادا کرتاہے بے حیائی کے کاموں سے رکتا ہے یہ سب امور حیاء وشرم ہی کے سبب سے انسان کر<sup>تا</sup> ہے پس ایک حیاء کے ہونے کے فوائداوراس کے نہ ہونے کے باغث استے نقصا نات ہیں پس ای پر دوسری نعمتوں کو قیاس کرو

قوت گویائی (نطق) پرنظر کروجس کی بدولت انسان تمام جانوروں ہے ممتاز ہے جس کی برکت ہے اپنے مائی الضمیر کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے کو سمجھا دیتا ہے اور دوسرے کے مائی الضمیر کو سمجھا دیتا ہے اور دوسرے کے مائی الضمیر کو سمجھ لیتا ہے اگر قدرت نے بیغمت نہ بخشی ہوتی تو افہام وہ ہم کیونکرممکن ہوتا۔
اسی طرح نعمت کتابت پرغور کروجس کی بدولت آج ہزاروں برس پیشتر کے حالات معلوم کر لیتے ہیں اور ہمارے حالات و واقعات آنے والوں کو صدیوں تک معلوم ہوتے رہیں گے اس کی برکت سے ہمارے علوم و آداب معاملات حساب و کتاب سب کتابوں میں محفوظ کے اس کی برکت سے ہمارے علوم و آداب معاملات حساب و کتاب سب کتابوں میں محفوظ

ہے بھول جا ئیں تو کتابت کو دیکھ کریا دکرلیں اگر کتابت کی نغمت قدرت کے ہم کونہ ملتی تو ہم اپنے سے قبل کے زمانے کے حالات سے قطعاً نا واقف رہنے اور علوم وفنون سب ضائع ہو جاتے بلکہ خلاق وآ داب اور فضائل سب ہی نعمتوں سے بکسر ہم محروم ہو جاتے اور معاملات میں بڑی دشواری پیدا ہو جاتی۔

اگرگوئی بیاعتراض کرے کہ کلام و کتابت بیانسان کے لئے کسی چیزیں ہیں بیامور طبیعہ میں سے نہیں ہیں اور اسلئے عربی ہندی ،رومی خطوط میں ہم بین اختلاف پاتے ہیں اور یہی حال کلام کا ہے کہ بیا یک اصطلاحی چیز ہے اس میں بھی اختلاف کا ہونا یقینی ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہمارا مقصد کتا بت سے ملکند کتا بت ہے بعنی خدا کی بخشی ہوئی وہ قدرت جواس نے انسان کو ہاتھوں ہیں انگلیوں میں ہتھیلیوں میں بخشی ہے اور ذہن وفکر کوعطا ہوتی ہے اس میں کسب کا کوئی وخل نہیں ۔

اسی طرح اگر زبان اورقوت نطق اوراس میں ذبان وقکر کی ترکیب ند ہوتی تو انسان ساری عمر بھی نہیں بول سکتا تھا پس خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسی مفیداور کام کی چیزیں انسان کوعطا فرما ئیں پھر قوت غضب پر نظر کرو جوقد رہ نے انسان میں وربعت رکھی ہے جس کی وجہ ہے موذی نقصان وہ اشیاء کو دفع کرتا ہے اور مادہ حسد کی وجہ سے جلب منفعت کرتا ہے گرفد رہ نے انسان کوان وونوں قوتوں میں معتدل رہنے پر مامور فرماویا ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر تجاوز کرے گاتو پھر شیطانی صفات بقینا اس میں پیدا ہوجاتی ہیں اور شیطانی درجہ اور رہ ہاس کو عاصل ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے خدا سے اس کو بعد ہوتا جاتا ہے اس لئے خضب کی حالت میں اس پر لازم ہے کہ دفع شرمیں وہ بہت تد ہر سے کام لے اور حسد کے وقت خضاب کی حالت میں لائے کیونکہ حسد میں دوسروں کی نعمت کے زوال اور خود کو کامراں ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور غبطہ میں زوال نعمت دوسروں سے نہیں ہوتا محض حصول مشاببت اور مما شکت مقصود ہوتا ہے۔

قدرت نے کمال حکمت ہے انسان کو بعض مفید چیزیں عطا کیس اور بعض چیزوں ہے باز رکھاہے۔

اس میں بھی انسان کی فلاح اور مصلحت ہے مثلاً انسان میں قدرت نے امیداور تمنا کا مادہ عطا کیا جس کی وجہ سے دنیا کی آبادی اور تناسل کا سلسلہ قائم دائم ہے اس کی بدولت کمزور اور غریب طبقہ کے لوگ طاقتور اور دولت مند طبقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں بڑے بڑے بڑے بااختیار لوگ دنیا کوآ بادکرتے ہیں اوران کی اس تعمیری کوششوں ہے کمز ورطبقہ کےلوگوں کوضمناً ہے شار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

انسان بہر حال تخلیقی طور پر کمڑور پیدا ہوا ہے اور وہ گزری ہوئی قوم کے بنائے ہوئے مکانات اور تغییری چیزوں کو نہیں دیکھتے تو نہ تواس کے رہنے کے لئے کوئی مکان ہوتا اور نہ اس کے پاس ایسا آلہ اور سامان ہوجس کے ذریعہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں از سر نو تغمیر کرے گویا یہ قوت اہل (آرزو) موجودہ لوگوں کے لئے ممل کا پیش خیمہ ہے کہ ان کو مملی دنیا میں سرگری پیدا ہوتی ہے آنے والوں کے لئے بیلوگ ایسی ہے شار چیزیں چھوڑ جائیں گے جن سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور قیامت تک بیسلسلہ اس طرح جاری اور ساری رہے گا بیسب اہل (آرزوں) کی برکتیں ہیں۔

بعض چیزوں ہے انسان کو مصلحتاً قدرت نے باز رکھا مثلاً اس کی عمر کی مدت اور اس کی موت کاعلم ۔

اگرانسان کواپنی عمر معلوم ہوتی اور وہ عمر کم ہوتی تو پھراس کو زندگی میں کوئی مزہ نہ آتا اور دنیا کے کاموں میں کوئی حصہ نہ لیتاحتی کہ وجو نسل اور نقیر میں وہ ذرا بھی جدو جہد نہ کرتا اور اگر مدت عمر دراز ہوتی اوراس کو معلوم ہوتا تو وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا اور حدود سے تجاوز کرتا اور بڑی بڑی مہلکات میں گھس پڑتا اس لیئے کہ عمر کی مدت اس کو معلوم ہوتی تو وہ اپنی مدت کا خیال بھی دل میں نہ لاتا اب کیونکہ قدرت نے اس کو اس سلسلہ میں قطعاً نا واقف رکھا ہےتا کہ عمد وقت اس کو موت کا کھٹکا لگار ہے اور خواہشات میں پڑنے سے خدا کا خوف اور پھر موت کا ڈربھی پیدا ہوتا اور موت سے پہلے نیکیوں کے ذخیرہ کرنے کا خیال دل میں رہے۔

انسان جن جن چیز ول سے متمقع ہوتا ہے ان پرنظر کروفدرت نے ان میں کیا گیا حکمتیں اور صلحتیں رکھی ہیں اور کیسی لذتیں اور ذاکھ قدرت نے کھانوں میں پیدا کے ہیں قتم فتم کے کھانے اور ان میں الگ الگ مزے طرح طرح کے پھل ان کے مختلف رنگ ان کی خوشبوکیسی بھی معلوم ہوتی ہے سواریوں پرنظر کروان کے اقسام کودیکھوان سے کیا گیا آ رام اور فائدے حاصل ہوتے ہیں قتم تم کے پرندے اور ان کی بولیاں سنوان کی دکش آ وازیں اور مریلے نغمان کوئن کرانسان مست ہوتا ہے سکے اور نقو د پرنظر کروکدان کے ذریعہ سے انسان اپنی ضروریات کو کیوکر پورا کرتا ہے جڑی ہوئیوں کودیکھوانسان اپنی تندر سی اور قوت کے لئے ان سے کیا گیا فائدے حاصل کرتا ہے کھانے کے جانوروں پرغور کروان کے گوشت میں خدانے سے کیا گیا فائدے حاصل کرتا ہے کھانے کے جانوروں پرغور کروان کے گوشت میں خدانے

کسی لذت بنائی ہے پھران جانوروں سے بھیتی باڑی میں کس طرح کام لیاجا تاہے پھر پھولوں
کودیکھوان میں کسی بھینی بھینی خوشبوآتی ہاں سے کسے کسے سے بیا اور عطر نکالے جاتے ہیں پھر
انسان اس کوجسم اور لباس پرلگا کر محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتا ہے وضع وضع کے لباس اور
کپڑوں کودیکھو پھرموسم کے اعتبار سے ان لباسوں کی اقسام پرنظر کروقدرت نے انسان کوعقل
سمجھ عطافر مائی اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطاکیا ہے قدرت کی کسی کاریگری
ہے کسی کسی بھائبات ان میں پوشیدہ ہیں جن کود کھے کر جیرت ہوتی ہے ، جلب ، منفعت اور
انقاع کے سلسلہ میں قدرت نے انسان کو ضرور توں کا صافل بنایا ایک انسان ایک چیز سے ایک
فائدہ اٹھا تا ہے دوسر ااس چیز سے دوسر افائدہ اٹھا تا ہے اسی انتفاع کی بدولت ایک دولت ند ہوئی ہو اور دوسر افقیر دولتہ نداور مجان ہوتا ہے اور یہی دنیا کی آبادی و تعمیر کا سبب
اور دوسر افقیر دولتہ نداور محتاج میں امتیاز بھی اسی ہے ہوتا ہے اور یہی دنیا کی آبادی و تعمیر کا سبب
او تات وہ نا دانی اور نا بھی کی وجہ سے ایسی چیزوں میں مشغول ہوجاتا ہے۔

جواک کونقصان پہنچاتی ہیں اوران چیزوں میں منہمک ہوجاً تا ہے کہاس سے علیحدہ کرناایک مصیبت ہوجا تا ہے۔

دنیا کی چیزوں میں بے ثار حکمتیں اور لطائف ہیں ان کو ثار کرنا اور ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ انسان ہر چیز کے وجود کی حقیقت وحکمت اوراس کی کنہ کو جیسنچ سکتا ہے۔

مخلوقات کی جملہ مسلستیں اور مسلستیں اس تکیم مطلق کو ہی معلوم ہیں جس کی رحمت عام ہے اور جس کاعلم وسیع اور ہر شیئے کومحیط ہے۔

#### اس باب كانتمه جات

قدرت نے انسان کو بڑااشرف مرتبہ عطا کیا ہے جو دومری مخلوقات کونہیں دیا جیسا کہاللہ تعالی نے قرآن تحکیم میں فرمایا ہے۔

ولقد كرمنا دنى آدم وحملنا هم فى البرو البحر وحملنا هم فى البرو البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا آفضلا. اورجم نے آدم كى اولا دكوعزت دى ہاورجنگل اور دريا بي سوارى دى اور سخرى روزى دى ،اور برهاديا بہتول سے جن كو پيدا كيا جم نے بردائى وركر۔

یہ شرف وعزت انسان کو قوت ادراک اور عقل وشعور کی بدولت ملا ہے جس سے دوسرے حیوانات محروم ہیں اور انسان اس عقل ہی کی بدولت ممتاز ہے اس کی بدولت وہ ملااعلی سے قریب ترہائی کی برکت سے وہ کا مُنات ومصنوعات میں غور وفکر کر کے خالق کی معرفت وقدرت کو پہچانتا ہے خود اپنی ہستی او روجود پر نظر کر کے خدا کی تحکمت وقدرت کی معرفت صاصل کرتا ہے خدا نے کلام پاک میں فرمایا ہے۔

و فی انفسکم افلا تبصرون خودتهاری دات مین قدرت کی نثانیال موجود بین تم و یکھتے نہیں ہو۔

انسان جب فرہ اپنے وجود اور اصل پرغور کرتا ہے اور نظام جسم پرغور وفکر کرتا ہے اور قدرت کی عطا کردہ حکمت کا دل سے قدرت کی عطا کردہ حکمت کا دل سے اعتراف کر لیتا ہے اس کی کمال تدبیر اور کمال حکمت کو تسلیم کرتا ہے اس عقل کی بدولت وہ اجھے برے کھونے کھر ہے ہمفید و مصر میں تمیز کرتا ہے بادی انظر میں اس عقل کے وجود کونہ کسی جسم کی مشکل میں محسوں کرتا ہے نہ اس کی بوسو گھتا ہے نہ اس کا ذا کقہ چکھتا ہے نہ اس کو متشکل دیکھتا ہے اس کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں کرسکتا اس کے فیضان و برکات سے مشکر نہیں ہوسکتا اس کے وجود سے انکار نہیں کرسکتا اس کے فیضان و برکات سے مشکر نہیں ہوسکتا وہ دیکھتا ہے کہ صرف عقل کی طاقت وقوت کی بدولت وہ بڑاروں مغیبات کو دیکھ لیتا ہے جہاں نہ آئکھوں کی رسمائی ہے نہ کا نوں کی پہنچ یہ ساری قوتیں جہاں عاجز بیں وہاں عقل کی قوت

وطافت اپنا کام کرتی ہے آسان وزمین کے عجائبات ومناظران آنکھوں سے پوشیدہ ہیں گر عقل کے سامنے بے نقاب ہیں قدرت کے وہ منظا ہر جوان حواس ظاہری سے مستور ہیں شعور وعقل کے نزدیک سب بے حجاب ہیں اب جتناعلم اس کوجلا دواتن ہی روشنی اس میں بڑھتی ہے اور پھر آسان سے ماوراءاو پر کی کا ئنات اور تحت الٹری میں معدنیات دمغیبات سب عقل کے سامنے روشن وظاہر ہوتی جاتی ہیں۔

اپنے اعضاء وجواہر پر جب انسان نظر کرتا ہے تو وہ ارادہ کے ساتھ ہی حرکت میں آجاتے ہیں اور بیحر کت اتنی سریکی ہوتی ہے کہ بیر فیصلہ کرنا ناممکن ہوجا تا ہے کہ آیا ارادہ اور حرکت دونوں میں مقدم کون ہے اور مؤخر کون اگر چہر تبتأ ارادہ مقدم ہوا کرتا ہے مگر قدرت نے جوارح کوانسان کی توت ارادی کے ایسا تابع ومطیع کر دیا ہے کے ارادہ کہ وجود میں آتے ہی جوارح اس کی فرما نبرداری کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔

اس مقل وشعوراورادراک کے باوجودانسان اپنی حقیقت کے بیجھنے سے کماحقہ قاصر ہے بھی وہ اپنے لئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس معاملہ میں قطعاً جاہل ہوں اس کے باوجود وہ بڑے برڑے دقائق ولطائف میں فرق کرتا ہے اور باریک باریک چیزوں کو سمجھتا ہے بھی وہ اپنے متعلق ہمہدانی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ ایسی باتیں کرگزرتا ہے کہ انجام کاروہ نادم ویشیمان ہمتا ہے۔

سمجی کی چیز کو یاد کرتا ہے کین بھول جاتا ہے کی چیز کو بھلانا چاہتا ہے کین بھلانہیں سکتا چاہتا ہے کہ اپنا وقت فیش وعشرت میں گزار ہے اور رنج والم کو پاس ندآ نے دیے کین اچاہتا ہے کہ اپنا وقت فیش وعشرت میں گزار ہے اور رنج والم کو پاس ندآ نے دیے لیک ایس عالمہ میں وہ اپنے آپ کو ہوشیار اور ہر دفت متنبہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے عفلت میں ہوجاتا ہے ایک طرف اس کو ہمدوانی کا دعویٰ ہے کیکن مشاہدات و تجربات سے اس کی خفلت میں ہوجاتا ہے ایک طرف اس کو ہمدوانی کا دعویٰ ہے کیکن مشاہدات و تجربات سے اس کی جہالت و نا دانی ظاہر ہوتی ہے اور بھی وہ اپنے کو قطعا کو روا ندھا اور بے بہر ہ تصور کرتا ہے کی جہالت و نا دانی ظاہر ہوتی ہے اور بھی وہ اپنے کو قطعا کو روا ندھا اور بے بہر ہ تصور کرتا ہے لیکن بڑی بڑی تربی وہ اپنی حقیقت سے نا واقف ہی ہے آ واز کیونکر پیدا ہوتی ہے کس طرح اندازہ ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنی حقیقت سے نا واقف ہی ہے آ واز کیونکر پیدا ہوتی ہے کس طرح کوئر مرتب ہو کر آیک بامغی شکل اختیار کرتے ہیں اس کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے کیونکر وہ اپنی آ کھے سے بصارت کا کام لیتا ہے بیآ تکھوں میں نور کس طرح سے اور کہاں سے آتا ہے اور کس طرح دہ اشیاء کود کھتا ہے اس کے قلب میں ارادہ نور کس طرح سے اور کہاں سے آتا ہے اور کس طرح دہ اشیاء کود کھتا ہے اس کے قلب میں ارادہ نور کس طرح سے اور کہاں سے آتا ہے اور کس طرح دہ اشیاء کود کھتا ہے اس کے قلب میں ارادہ

کیونکر پیدا ہوتا ہے وجود سے پہلے بیرکہاں تھا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے علم سے وہ قدرت کے کمال اوراس کی بانع حکمت کوشلیم کرتا ہے اگر چہ حقیقت علم سے ہنوز بے بہرہ ہے۔

قدرت نے انسان میں خواہش پیدائی جواس کی طبیعت کے مناسب ہے اگر وہ خواہش نفس کے استعال کرنے میں اپنے نوعقل سے کام لے تو وہ مبلکات سے اپنے کو محفوظ کرھ سکتا ہے اور بلند مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے اور اگر اس خواہش کو اعتراض نفس کے لئے استعال کرے تو پھر نور معرفت سے اس کوکوئی حصہ نہیں بل سکتا ہے اور ندان امور کو وہ حاصل کرسکتا ہے جن کے حصول پر روز ہے قیامت بڑے اجر ملنے کا وعدہ ہے ۔ ثواب وعذاب ان امور کے حصول وعدم حصول اور اس خواہش کے میچے وغلط استعال پر موقوف ہے در حقیقت یہ خواہش جو قدرت کی طرف سے انسان کوعطا کی گئی ہے انسان کی عملی زندگی میں ایک مؤثر آلہ ہے انسان کے دہن و دماغ میں قدرت نے جو فکر و تدبر کی قوتیں رکھی ہیں وہ بھی اس خواہش کے بغیر بیکار کے دون پہلی میں حقیقت ایس اس کی تمام قوتیں ہیں حقیقتا ان سب کا باہم ایک ایسا رابطہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسری اور دوسری کے بدون پہلی قوت بیار ہے اور انسان کو پورا فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی تمام قوتیں اعتدال سے کام میں گئی ہوں اور اشیاء کاحسن وقتے اور اخلاق کا اعلیٰ اور ادنیٰ ہونا اور زمانہ کے ساتھان کا مناسب ہونا یہ ساری چیزیں اس پربنی ہیں۔

پس قدرت کے اس احسان کودیکھو کہ اس نے انسان میں کیسی کیسی مفیداشیاء پیدا فر مائی ہیں بے ظرف کی قدرو قیمت مظروف سے ہوتی ہے مکان کا رتبہ مکین سے ہی ہوتا ہے جب خدانے انسان کے قلوب کواپنی معرفت کامکل بنایا تو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگیا۔

اور کیونکہ قدرت نے انسان کے لیے مرجع ومرکز اس گھر کے سواا کیہ دوسرا گھر تجویز کیا ہے جس کودار آخرت کہتے ہیں اس گھر کا حال اور علم انسان سے قطعاً مخفی رکھا ہے اس کے علم کے لئے اس نے نوررسالت کو پیدا کیا اور اس نور کی پیدا کی ہوئی روشنی میں انسان پر دار آخرت کے احوال اور کوائف ظاہر ہوتے ہیں اس لئے اس نے انبیاء ورسل دنیا میں بھیج جن کی دو حیثیتیں ہیں خدا کی فر ما نبر داری کرنے والوں کے لیئے وہ بشیر (بثارت خوشخری دینے والے) ہیں اور اس کے نافر مان بندوں کے حق میں وہ نذیر (ڈرانے والے) ہیں ان انبیاء کی امداد وجی کے ذریعہ سے فر مائی اور وجی کو بھیجنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت ان میں پیدا کی۔ انبیاء نے انسانوں کو دنیا کے معاملہ میں مصالح وحکمتوں سے واقف کیا اور آخرت کے متعلق جومصالح وحکمتیں ہیں ان سے بھی انسان کو آگاہ کیا ہیلم ومعرفت جو انسان کو انبیاء

ورسل کی معرفت اوران کی رسالت و توسل سے حاصل ہوائی نور عقل سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا تھا انبیاء کو خدا نے ایسے روشن دلائل اور واضح براہین لیکر بھیجا جن کی وجہ سے انسان کو بجز ایمان واذعان کے چارہ کا رنہیں وہ دلائل انبیاء کے ایک ایک تکم اور ایک ایک چیز پر مہر تصد بق جبت کرتے ہیں گویا خدا نے اس طرح سے انسان پراپی نعمت کی تکمیل فر مادی اور اب اقتمام جبت ہو چکا دین ودنیا کی دونوں راہیں اس نے دکھادی نجات و ہلاکت کے دونوں راہیں اس نے دکھادی نجات و ہلاکت کے دونوں راہیں اس نے دکھادی نوائے کردیا۔

قدرت نے انسان کو کیسا شرف عطافر مایا اوراس کی نسل کوکیسی عزت بخشی کہ انسان کی نسل سے کیے کیے صاحب کمال صاحب فضیلت لوگ ہوئے جن کوقدرت کی طرف سے نبوت ورسالت جیسے عالی مناسب عطا ہوئے اور انوار وتجلیات عطا ہوئیس پس جوسعید ہوہ ایمان لا کرخدا کی نعمتوں کا مظہراوراس کے احسانات وانعامات کا ستحق ہوتا ہے اور جوشتی ہے وہ ان چیزوں کی تکذیب کرکے ابدی رنج ومصیبت کوخرید تا ہے اور محض و نیا کے حصول کی خاطروہ این آخرت کو بربا دکرتا ہے۔

اس کے احسانات وانعامات کا سلساختم نہیں ہوتا بلکہ سوتے میں عالم خواب میں بھی عالم مثال میں الیی الیں چیزیں و کھاتا ہے جن ہے اس کو ہدایت ورشد حاصل ہوتی ہے بھی اس خواب کے ذریعہ اس کو کسی کام کے خواب کے ذریعہ اس کو کسی کام کی خواب کے ذریعہ اس کو کسی کام کی ترغیب وشوق دلاتا ہوتا ہے بہر حال ایسے امور جن کاعلم سوائے خدا کے کسی کو بیس ہوہ چاہتا ہے تو کسی ذریعہ سے بچھلم اپنے کسی خاص بندے کو عطافر ماتا ہے اور بیاس کی خاص رحمت ہوتی ہے تھی برحمتہ من بیا ۔۔۔ ہوتی ہے تو کسی ذریعہ سے بچھلم اپنے کسی خاص بندے کو عطافر ماتا ہے اور بیاس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔۔

پرندول کی پیدائش کی حکمتیں خدانے فرمایا ہے:۔ الم تروا الی الطیر مستخرات فی جو السماء ما یمسکھن الااللہ

کیاتم ان پرندوں پرنظر نہیں کرتے جو آسان پر رکے ہوئے ہیں بجز خدائے واحد کے کوئی ان کوروک نہیں سکتا۔

خدانے پرندوں کو پیدا کیااورا پی تھمت سے ان میں تمام ان چیزوں کو پیدا کیا جوان کے اڑنے کے منافی یامل کے اڑنے کے مناسب وموافق تھیں ان میں نقبل چیزوں کوئیس پیدا کیا جواڑنے کے منافی یامل تھیں جن جن چیزوں کی پرندوں کو ضرورت پڑتی وہ سب بنا کیں اوراسی طرح سے ان کا قوام بنایاان کی غذا بنائی اور ہر ہر عضو کے لئے غذا سے مناسب حصہ پہنچایا جواس حصہ جسم کے غذا ہے عضو کے نرم وخت اور خشک ہونے کی صورت میں غذا کے اجزاء کوان مصل عضو کے نرم وخشک اور شک اور خت اعضاء کے کام آسکیں۔

پرندوں کو خدا نے دو پاؤل دیے ہاتھ نہیں دیے ، پاؤل اس لئے کہ وہ چلیں چریں اور زمین سے فاکدہ حاصل کر سکیں اڑنے میں ان سے مدولیں پاؤں کو نیچ سے کشادہ بنایا تا کہ زمین پراچھی طرح سے قائم رہے پاؤل بھی اس کے نہایت بلکے اور پر حکست بنائے انگلیوں کا بچھ حصدر قبق وہار یک جلد سے بنایا جوٹائلوں کی جلد سے ذرا بخت ہے ٹائلوں کی جلد موٹی اور مضبوط بنائی تا کہ گری وسردی میں ان کو پروں کی ضرورت نہ ہواور ٹائلوں کا پروں سے برہنہ ہونا یہ بڑی حکست وصلحت ہے کیونکہ پرندوں کو دانہ جگنے اور پانی چنے میں اور اس کی طلب میں چلئے میں ضرور ایسے مقامات آتے ہیں جہاں کچیڑ پانی اور گندگی ہواب اگر اس کی طلب میں بولی سے پر ہوئیں تو پانی اور کچیڑ میں تصر کر بوجھل ہوجا تیں اور پرندے کے لئے بڑی وشواری ہوتی اس کئے قدرت نے اس کے جسم میں جہاں ضروری سمجھاوہاں بالوں اور پروں کو منہیں بیدا کیا تا کہ اس کے قدرت نے اس کے جسم میں جہاں ضروری سمجھاوہاں بالوں اور پروں کو منہیں بیدا کیا تا کہ اس کے اگر پاؤں وارگوں کی شروں کو اس نے لئے جنگلوں میں دانہ چگنا اور سمندروں طلح اگر پاؤں سے پانی بینا مشکل ہوتا اور اس کو اپنی بینے دانہ چگنے کے لئے جمکانا پڑتا کہ میں دانہ چگنا اور سمندروں دریاؤں سے پانی بینا مشکل ہوتا اور اس کو اپنی بینے دانہ چگنے کے لئے جمکانا پڑتا کہ میں دانہ چگنا اور سمندروں دریاؤں سے پانی بینا مشکل ہوتا اور اس کو اپنی بینے دانہ چگنے کے لئے جمکانا پڑتا کھی

وہ اپنی چونچ کی لمبائی ہے بھی مددلیتا ہے تا کہ اس کو مزید آسانی ہوا گرگردن لا نبی ہوتی اور پاؤن چھوٹے ہوتے تو اس کی گردن اس کو وزنی معلوم ہوتی اور پھرداند دنکا جیکے ہیں ہے آسانی نہ ہوتی فدانے اس کے سینے کو گول اور اس طرح ہڈیوں ہے اس کو ترتیب دیا ہے کہ وہ ہوا کو اڑنے میں آسانی ہے بھاڑ سکتا ہے اور اس طرح اس کے بازؤں کے سروں کو مدور بنایا ہے کہ اس کو اڑنے میں مدد ملے پھر پرندوں کی انواع واقسام کے لحاظ سے ان کے غذا حاصل کرنے کی رعایت سے ان کی چونچیں کم بی تیز سخت ٹیڑھی اور سیدھی بنائی ہیں تا کہ دانہ چینے کھود نے تو ڑنے کہ رعایت سے ان کی چونچیں کم ہی تیز سخت ٹیڑھی اور سیدھی بنائی ہیں تا کہ دانہ چینے کھود نے تو ڑنی چیر نے بھاڑنے میں کام دے سیسی بعض چونچین چوڑی کے ذریعہ خت سید تا کہ وہ سبزی ترون کو تو رسیس اور گوشت کو تو چی کروہ کھا سیس بعض چونچین چوڑی اور کنارے دار ہوتی ہیں کہ دانے کو تھی طرح سے ان پر رکھا جا سیکے بعض سیدھی ہوتی ہیں گر صد اعتدال میں تا کہ وہ سبزی ترکاری پھل وغیرہ کھا سیس بعض زیادہ لا نبی گر ہڈی کی طرح سخت ہوئی ہیں گراندر کے جھے میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہیں گراندر کے جھے میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہیں گراندر کے جھے میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جا تا

برندوں کے پروں کو خدانے لا نہابانس کی طرح سے گول اور ہلکا بنایا تا کہ اڑنے ہیں ان سے مدد کی جاسکے اور نہایت مضبوطی سے بازؤں میں گئے ہوتے ہیں کہ رات دن اڑنے بدل سے بھی وہ خراب نہیں ہوتے کیونکہ اڑنے میں نہایت سر لیع حرکت کر تا پڑتی ہے اس لئے پروں کو نہایت منتحکم بنایا اور جسم کے لئے سردی اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا پرندوں کے تمام جسم میں پروں کو بیدا فرمایا کہ سردی اور گرمی سے بدن کی حفاظت ہواس سے ان کی زینت دھن بھی ہوان پروں میں بیصفت بھی رکھی کہ سلسل بھیگنے سے وہ خراب نہ ہوں بلکہ اونی حرکت سے پانی ان پر سے جھاڑ اجا سکے پروں میں سوراخ بھی رکھے کہ ان کی پرورش اور فضلات کے فارج کرنے میں کام آئیں۔

پرندوں کی دم کواس طرح بنایا کہ اڑنے میں ان سے مدد کی جاسکے اور دائیں بائیں ایک ہی طرف کو پرند ہے ہوا کے زور سے نہ بہہ جائیں اگر دم نہ ہوتی تو وہ حسب منشا اور حسب ضرورت اڑنے میں اپنے لئے جہت متعین نہیں کر سکتے تھے گویا کہ بددم پروں میں بمزلہ پاؤں کے ہے جو کشتی میں ہوتے ہیں جن کی مدد سے کشتی کے چلانے میں آسانی ہوتی ہے پرندوں میں طبعی طور پر علیحدہ رہنے کی طبیعت پیدا فر مائی کہ ان سے ان کی حفاظت رہتی ہے اور کیونکہ پرندے بغیر چہائے غذا کو نگلتے ہیں اس لئے بعض چونچوں میں ایسی دھاریں بنائی ہیں کہ گوشت

وغیر وقتم کی چیزوں کوانکی مدد سے کاٹ کرچھوٹے چھوٹے مکڑے کرلیں تا کہضم میں سہولت ہو پھران کے پوٹوں میں ایسی حرارت پیدا کی کہوہ سخت سے سخت غذا بھی گلا کر قابل ہضم بنادیتی ہاور چبانے اور دانتوں کے دوسرے کام سے ان کو بے نیاز کردیتی ہے اس کا انداز ہم کواس ہے ہوسکتا ہے کہ پرندوں کے علاوہ ثابت انگورکسی کو کھلا دوتو یوں ہی سالم فضلا کے ساتھ خارج ہوگا اور پرندوں کوکھلا دوتو وہ پس کرغذا میں ہضم ہوکر خارج ہوگا کیونکہ پرندوں کی پوٹوں میں جو حرارت ہےوہ دوسرے حیوانات میں نہیں یائی گئی پرندوں کی تخلیق کوخدائے اس طرح بنایا کہوہ انڈے دیتے ہیں بچنبیں دیتے جس طرح دوسرے حیوانات تا کداڑنے کے کام میں حمل کے بوجھ سے خلل نہ پڑے ورنہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں جب بچے حمل کی پوری مرختم کرلیتا ہے تو حمل کی صورت میں ماں کے لئے اڑنامشکل ہوتا ہے قدرت نے کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں ے ہر چیز کومنانب بنایا ہے۔

کس نے پرندوں کو بیسبق دیا کہوہ انڈوں پر بیٹھیں ان کوان ہے گرمی پہنچا تیس کس نے ان کو بیعلیم دی کہ ۔ دانے کو پہلے خو داپنے منہ میں رھیں جب وہ نرم ہو جائے تو اپنے بچوں کو کھلائیں اور جب تک بچے غذا کے قابل نہ ہوں خالی ہوا ہے ان کے پیٹ کو بھرتے رہیں دیکھو پرندے اپنے بچوں کی پرورش اور نگہداشت میں کیسی صعوبتیں بر داشت کرتے ہیں ۔ حالانکہ انسان کی طرح سے نہ تو پرندوں میں سمجھ وعقل ہوتی ہے اور نہ دوراندیشی اورسو جھ بوجھ ہوتی ہے جوخدانے انسان کوعطا کی ہے پرندے اپنے بچوں سے اس طرح تو قعات اورامیدیں بھی نہیں رکھتے جوانسان اپنی اولا دے سلسلنسل ہے متعلق۔

ہرطرح کی امداداعا نت کے حصول کی تو قعات رکھتا ہے ان تمام عاقبت اندیشوں اور دوراندیشیوں سے پرندے میسرخالی ذہن ہوتے ہیں تاہم اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت میں جان کی بازی لگادیے ہیں یقینایہ قدرت کی طرف سے ان کے دلوں میں جزبہ محبت

ودلعت ہوتا ہے۔

پھراس بات پرغور کروکہ مادہ کواینے حاملہ ہونے کاعلم کیونکر ہوتا ہے جوانڈے کی شکل میں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور انڈہ دینے کے لئے اور اس کی حفاظت کے ضروری انتظام كرنے كے لئے وہ كس كس طرح سے تكوں كوجع كر كے زم بستر تيار كرتى ہے جس پروہ انڈہ د کی پھر بچہ پیدا ہونے تک انڈوں پروہ بیٹھے گی۔

کبوتر کوتم دیکھووہ کس طرح سے انڈے کے اندر کی حالت کومعلوم کر لیتا ہے اور اگر

انڈہ کی وجہ سے گندہ اور خراب ہو چکا ہوتو کبور کس طرح اس کے فاسد ہونے کو معلوم کر لیتا ہے
اور اس پر بیٹر صنا ترک کر ویتا ہے جتی کہ اس گندے انڈے کو اپنے کھونسلے سے باہر پھینکد بتا ہے
دیتا ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے بھر ہضم شدہ غذا اور اس طرح رفتہ رفتہ جب وہ بی محسوس کر لیتا ہے
دیتا ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے بھر ہضم شدہ غذا اور اس طرح رفتہ رفتہ جب وہ بی محسوس کر لیتا ہے
کہ اپنے بیچے کے پوٹے میں دانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے تو پھر دانے سے غذا
دیتا ہے اگر وہ ابتداء ہی سے اپنے بیچے کو وانے کی غذا دے تو پچہ کمز ور ہونے کے باعث اس کو
مضم نہیں کرسکتا اب میں ہمجھا ورعقل اس کبوتر میں کس نے پیدا کی جس نے بچے کی ہضم کی قوت کا
اتنا صبح اندازہ کرلیا یہ سب خدانے اس کوعطا فر ہائی اور جب بچہ انڈے کی ہضم کی قوت کا
کبوتر اس کو اپنے پہلو میں لئے بیٹھتا ہے تا کہ اس کوگری پینچتی رہے ایسا نہ ہو کہ انڈے کی گری
سے جدا ہو کر وہ بالکل مردی میں رہ کر ہلاک ہوجائے اس لئے اپنے پروں میں دبا کرگری
بہنجا تا ہے

اور پھرتمام پرندے ایک ہی طرح سے بچوں کے پیدا کرنے میں نہیں ہیں بلکہ انکی بہت می اقسام ہیں۔اور ہرتسم کے لئے الگ الگ حکمتیں اور صلحتیں ہیں جوخدانے ان میں رکھی ہیں مرغی کود کیھئے اس میں خدانے بچوں کو بڑھانے اور کھلانے کی صفت نہیں رکھی اس لئے مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتے ہی اپنی غذاخود حاصل کرتا ہے اور دانا و نکا چکنے لگتا ہے۔

پھرنراور مادہ دونوں پرنظر کرو کہ کس طرح بچوں کی پرورش میں کوشاں نظر آتے ہیں اور کیے بعد دیگر ہے بچوں کواپی آغوش میں رکھ کرگری پہنچاتے ہیں تا کہ ٹھنڈ سے ہلاک نہ ہو جا کیں اور کیے بعد دیگر ہے۔ کو اپنی آغوش میں رکھ کرگری پہنچانے کی ترکیب سے اچھی طرح واقف جا کیں اورا چھی طرح سے بچھے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کیا تو یقنینا انڈ مے خراب ہوجا کیں گے اور پھر نے مرجا کیں گے۔

انڈے کی تخلیق پرنظر کرو،اس کے معدے کودیکھووہ دوشم اور رنگ کا ہوتا ہے ایک سفید رطوبت جوغذا کے لئے ہوتی ہے اور دوسری ذر درنگ کی رطوبت جو بچہ کے جسم کی ساخت اوراس کی نشو دنما کے لئے ہوتی تو کیھوخدا نے کس حکمت سے اس انڈے میں بچے کے لئے غذا مجمی پہلے سے مہیا کردی ہے۔

پرندوں کے بوٹوں تک غذا کے جانے کے راستہ کو کیونکر ننگ بنایا گیا ہے اب اگر پرندہ ایک ایک دانہ کے میلئے میں دوسرے دانہ کے پوٹے میں پہنچنے تک کا انتظار کرے تو اول تو اس کے لئے کافی وقت درکار ہوگا اور پھر پرندوں کو ہر وقت شکاری کا کھٹکا لگار ہتا ہے اور وہ ذرا ذراسی حرکت کے ہونے سے ہوشیار اور متنبہ رہتا ہے تو وہ اتنی مہلت کہاں سے پاسکتا ہے اس لیے خدانے اس کے بوٹے کو اس طرح سے بنایا ہے گویا کہ وہ کھانے کو جمع رکھنے کا ایک تھیلہ ہے بیہاں وہ جلدی جلدی سے دانے چگ کر جمع کر لیتا ہے اور پھراطمینان سے ایک ایک دانہ کو اس تھیلے سے لے کر ہضم کے مقام پر پہنچا تا رہتا ہے اور پھر تمام پر ندوں میں ایک ہی حکمت مشترک نہیں بلکہ وہ پرندے جوابے بچوں کوخود ہوتھاتے ہیں ان کے لیے کھانا بوٹے سے نکالنا بہت آسان کر دیا گیا ہے۔

پرندوں کے پروں کی تخلیق پراوران کی بناوٹ پرنظر کرو کہ وہ کپڑے کے تاروں کی طرح ایک دوسرے سے باریک باریک تاروں سے مربوط ہوتے ہیں پچھ خشک اور قدرے سخت ہوتے ہیں جواطراف سے تفاظت کرتے ہیں اور پچھ زم جود باؤے ٹوٹے نہ پائیں وہ پر اندرے خالی اور بہت ملکے ہوتے ہیں ڈوروں کے تاروں کی طرح سے ایک دوسرے سے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر پرنداان کو پھیلائے تو اس طرح سے نہیں پھیلتے کہ ہواان میں داخل ہو کر پرندوں کو اڑنے سے بازر کھان پروں کے وسط میں ایک موٹا سخت اور خشک عمود سا ہوتا کر پرندوں کو اڑنے سے بازر کھان پروں کے وسط میں ایک موٹا سخت اور خشک عمود ان سب کو محفوظ اور مضبوط رکھتا ہے اگر چہ وہ عمود اندر سے خول ہوتا ہے تا کہ ہلکار ہے مگرا پنی صلابت کے محفوظ اور مضبوط ہوتا ہے اور پروں کے وسط میں بیعمود نہ ہوتو یہ پر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے باعث بہت مضبوط ہوتا ہے اور پروں کے وسط میں بیعمود نہ ہوتو یہ پر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ تیز ہوا میں پرندوں کا اڑنا بھی محال ہوجائے۔

میں ٹانگ والے پرندوں پرنظر کروعام طور پروہ صاف اور چیٹیل میدانوں میں یا پھر
ایسے نشیبی مقامات پراپنی غذا کی طلب میں رہتے ہیں جہاں پانی جمع رہتا ہے گویا وہ ادھرادھر
چلتے میں یے غور کرتے ہیں کہ پانی کی تہہ میں کون می چیز ان کے مقصد کی چل رہی ہے کہ آ ہت ہے
سے ایک دوقدم آ گے بڑھا کراس کو کھالیں اب اگران کی ٹانگیں چھوٹی ہوں تو پھران کا جسم اور
سینہ پانی کی سطح پرمس ہوکر پانی میں حرکت پیدا کر دے گا اور اس طرح ان کا شکار آ گاہ ہوکر ہے
مصلح میں کامیاب ہو جائے گا تو گویا ان کی ٹانگوں کا لمبا ہونا ان کے حق میں عین حکمت اور
مصلح میں کامیاب ہو جائے گا تو گویا ان کی ٹانگوں کا لمبا ہونا ان کے حق میں عین حکمت اور

پڑیوں کودیکھوجوا پنے اپنے گھونسلوں سے کھانے کی طلب میں صبح کونکلتی ہیں اورادھر ادھراڑ کرا پنے لئے غذا تلاش کرتی ہیں اور شام کواپنا پیپٹے بھر کر گھونسلوں میں واپس آتی ہیں اور اسی طرح نے خداکی میسنت جاری ہے ان کی غذا ایک مقام پراٹھٹی نہیں ال جاتی جوان کواس کی طلب میں دور دور جانے کی ضرورت نہ ہواورا گرایک جگہ پران کواپئی غذااکھٹی ل جایا کرتی تو وہ حرص میں اتنا کھاجا میں کہ پھران کے لئے اڑنا محال ہو جائے اور پھر ہضم کرنا بھی دشوار ہواور بعض جانوروں کواگلٹا اور نے کرنا بھی نہیں آتا جوزیا وہ کھاجانے کی صورت میں ایک بڑا علاج ہے جس طرح پانی کے بعض جانور زیادہ کھاجانے پرتے کر کے اپنے معدہ کو ہلکا کر لیتے ہیں اس لئے چڑیوں کے اپنی غذاکی طلب میں جگہ جگہ اڑکر جانے اور تھوڑ اتھوڑ اہر جگہ ہے کھانے اس لئے چڑیوں کے اپنی غذاکی طلب میں جگہ جگہ اڑکر جانے اور تھوڑ اتھوڑ اہر جگہ سے کھانے ہیں ہوجا تا ہے اور اڑنے میں ہوجا تا ہے اور اڑنے میں ہوجا تا ہے اور اڑنے میں ہوجہ بھی نہیں ہوتا .

یبی حال انسان کا ہے کہ اگر فراغت ہے بغیر سعی وکوشش کے اس کو کھانے کول جایا کرے تو و و بھی بیار پڑ جائے۔

اب ان پرندوں کو دیکھو جو صرف رات ہی کو نکلتے ہیں اور دن میں قطعانہیں اڑتے ہیں اور ان میں قطعانہیں اڑتے ہیں ہے جیے الوا با بیل چگا دڑو غیرہ ان کی غذا مجھر پنگے وغیرہ ہیں جو فضا میں اڑتے رہتے ہیں ہیں یہ غذا ان کو ہوا میں جو زمین سے زیادہ نزدیک ہے حاصل ہو جاتی ہے، یہ قدرت کی زیادہ حکمت ہے غالبًا ان کی آئکھوں کی روشی اور بصارت اس قابل نہیں کہ زمین سے اپنی غذا ادھرادھر چل پھر کر حاصل کر سکیں اور بقینا میہ جانور اس سے قاصر ہیں اس لئے کہ سورج کی روشی میں میہ جانور با ہر نہیں نکلتے جہاں میروشی نہ ہواور آفا بغروب ہوجائے تو میہ باہر آتے ہیں ہی قدرت نے باہر تی ہے۔ کہ دوا پی غذا اس طرح ہوا ہے حاصل کر لیں۔

چگاوڑ کو قدرت نے ہے بال و پر بنایا ہے پس اس محکمت ہے اس کے قائمقام دوسری چیزیں بنائی ہیں اس کا منہ بھی ہے اور دانت بھی اور زبین پر زندگی بسر کرنے والے دوسرے جانوروں کی طرح اس میں اور بھی تمام چیزیں مشترک ہیں طریقہ ولا دت وغیرہ اور پھر اس کے باوجوداس کواڑنے پر قادر کر دیا ہے تا کہ بید طاہر ہوکہ خدا بغیر بال پر کے بھی اڑانے پر قدرت دے قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ پرندوں کی نوع کے سوا دوسری نوع کو بھی وہ اڑنے کی قدرت دے سکتا ہے اس طرح خدانے بعض چھلیا بھی اس طرح بنائی ہیں کہ وہ سطح سمندر پر کافی دور تک اڑکر جاسکتی ہیں پھریانی ہیں چلی جاتی ہیں۔

کبوتر اورکبوتر می ان دونوں کی باہم تعاون پرغور کرو کہانڈ وں کے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی قائمقامی کرتے ہیں اگر ایک نمذا کی تلاش میں جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ انڈے پر بیٹے کرانڈے کو گرمی پہنچا تا ہے اور اس طرح سے انڈے کو گرمی پہنچانے کا بیسلسلہ منقطع نہیں ہونے پا تا اور پھران کی غیر حاضری زیادہ دیر تک کے لئے نہیں ہوتی ہرایک کو انڈے پر بیٹھنے کی فکر رہتی ہے بیہاں تک کہا گران کو پا خانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کورو کے رہنے ہیں اور چھر دفعتاً قضائے حاجت کرتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب مجبور ہو جاتے ہیں۔

جب کبوتری انڈے سے حاملہ ہوتی ہے تو کبوتر اس کی کتنی حفاظت اور دیکھے بھال کرتا ہے کہ اس کو گھونسلا سے باہر نہیں چھوڑتا اس ڈر سے کہ انڈ اکسی ایسی جگہ نہ دیدے جہاں انڈ ہ ضائع ہوجائے انڈے سے نج کے نکل آنے پر دونوں کس طرح ان کوبھراتے ہیں اور کیسے ان پر مہر بان ہوتے ہیں اور جب بڑے ہوجاتے ہیں تو پھر کبوتر اور کبوتر کی ان کو مار کرا ہے سے علیحدہ کر دیتے ہیں تا کہ اب وہ اپنی غذ اخود حاصل کریں۔

فدانے ان کواڑنے کی کتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اگر کوئی پکڑنا چاہتو وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے تیزی سے اڑجاتے ہیں پرندوں کے پنجوں میں قوت ، چونج میں تیزی اور ناخنوں میں نوک خدانے کیسی بنائی ہیں کہ پرندے ان سے چھری کا کام لیتے ہیں اور مجھی مجھی پنجوں میں گوشت کواؤکا کراڑا لیجاتے ہیں اور جہاں جاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔

پانی کے پرندوں کی غذا خدانے پانی ہی میں بنائی ہےاوران میں اڑنے کی قوت کے علاوہ پانی میں تیرنے اورغوطہ لگانے کی بھی قوت دی ہے کہ وہ پانی کی گہرائی میں جا کراپی غذا حاصل کر سکیں۔

غرضکہ خدانے پرندوں کی جملہ انواع واقسام میں ان کے حسب حال اور حسب ضرورت چیزیں عطا کی ہیں جوان کی ضروریات زندگی کے حاصل کرنے میں مفید اور معاون ہیں اس ہے تم خدا کی حکمت اور کمال قدرت کا انداز ہ کرو۔

## چو یا یوں کی بیدائش کی حکمتیں

غدانے فرمایا ہے۔

والخيل والبغال والحمير لتركبوهاوزينة.

گھوڑے، خچراور گدھے بھی پیدا کئے تا کہتم ان برسوار ہواوروہ تمہاری زینت کے لئے بھی ہیں۔

خدانے چوپایوں کوانسان کے نفع کے لئے پیدافر ماکرانسان پر بہت بڑااحسان کیا ہے کہ ایسے کام کے جانور پیدافر مائے اوران کی جسمانی تخلیق اس طرح فر مائی ہے کہ ذیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت کہ ہم ان سے بخو بی فائدہ اٹھاسکیں ۔ان کے گوشت پوست اور اعصاب وعروق نہایت متحکم اور مضبوط بنائے ہیں کہ ہم ان کوسواری اور بار برداری کے کام میں لاسکیں ان کی کھال نہایت موٹی اور مضبوط بنائی کہ ان کا تمام بدن اس کھال میں محفوظ رہے اوران کا گوشت اس کھال میں محفوظ رہے اوران کا گوشت اس کھال میں محفوظ رہے اوران کا گوشت اس کھال کی وجہ سے باہر کی زویے محفوظ رہے ان جانوروں کو کان اور آ تکھیں بھی دیں کہ انسان ان سے اپنی ضروریات کو کامل طور سے پورا کر سکے اس کے برخلاف آگروہ جانور اندھے اور بہرے ہوتے تو کام کی انجام دہی میں بڑی رکا وٹ اور دشواری پیش آتی اوران جانوروں میں عقل و بوش بھی مصلحان یا دہ نہیں عطاکیا تا کہ انسان کے تابع اور فر ما نبر دارر ہیں ۔ جانوروں میں عشاری بھاری بوجھ لا د نے اور چکیوں میں استعال کرنے کے جیسے خت کا موں سے وہ گریز کرتے ، بھاری بھاری بوجھ لا د نے اور چکیوں میں استعال کرنے کے جیسے خت کا موں سے وہ گریز کرتے ، بھاری بھاری بوجھ لا د نے اور چکیوں میں استعال کرنے کے جیسے خت کا موں سے وہ گریز کرتے ، بور قابو میں نہ آسکتے تھے۔

قدرت خوب جانتی تھی انسان کوان تمام کاموں کی ضرورت پڑے گی اورانسان کی طاقت سے بیکام ہاہر ہیں اب اگرا یسے کاموں کے انجام دینے کاانسان کو مکلف گروانتی تو نتیجہ یہ وتا کے ایک طرف تو اس پر ان کاموں کو پورا کرنا ہارگراں ہوتا۔ دوسرے اس کی ساری قوت ان بخت سخت کاموں کے انجام دینے میں صرف ہو کرختم ہو جاتی تو پھرعلوم واخلاق کی تحصیل ، فضائل ومحامہ کا حصول ا رورجات کی تحمیل جو انسان کی خصوصیات میں سے ہیں اور جن کی

بدولت انسان کوشرف وانتیاز کا اعلیٰ رتبہ دیا گیا ہے ان سے انسان قطعاً محروم رہ جاتا اور یہاں تک انسان عاجز ہوجاتا کہ وہ اپنے لئے معاش حاصل کرنے کے بہتر وسائل ووظا نف اور معزز طریقے بھی استعال نہ کرسکتا تھا۔ پس اس طرح خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے مناسب اور اس کی مصلحت کے پیش نظر اپنی عین حکمت و تدبر سے جانوروں کی تخلیق الی بنائی کہ وہ ہر طرح سے انسان کے کام آسمیس ، اور کسی طرح سے کام کرنے میں گریز نہ کریں۔

حیوانات اور جانوروں کی اقسام اور ان کی ضروریات کے مناسب ان بیں صلاحیتوں اور تو تو ل کے موجود ہونے پرغور کر دمثال کے طور پر انسان ہی کو لے لیجئے۔ قدرت نے انسان کواس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ علوم وفنون کو حاصل کر بے دستکاری وصنعت میں کمال پیدا کر ہے اور اپنی مختلف ضروریات کے پیش نظر مجبور ہے کہ کپڑے کا بنا ، مکانات کی تعمیر ، لکڑی کا کام ، اور فن و ہنرگری وغیرہ کو بھی انجام دے اس مصلحت و حکمت کے پیش نظر خدانے انسان کواس کے مناسب عقل و شعور اور دل ود ماغ عطا کیا اعضاء کی ساخت میں بھی اس تناسب کو کواس کے مناسب عقل و شعور اور دل ود ماغ عطا کیا اعضاء کی ساخت میں بھی اس تناسب کو طرح سے گرفت کر سکے مناسب عاموں کی انجام دہی کے اوقات میں ان اور اروں کو مجھ طرح سے گرفت کر سکے دستکاری اور دوسرے کا موں کی انجام دہی کے اوقات میں ان اور اروں کو مجھ طرح سے گرفت میں لاکران کا استعال کر سکے۔

ان جانوروں کی بناوٹ پرغور کروجن کی خوراک قدرت نے گوشت بنایا ہے کہ ان جانوروں کو شکار کرنے اوراس کو پکڑنے کی پوری پوری صلاحیتیں اور قوتیں بخشیں ان کے ہاتھ پاؤں میں تیزنشم کے ناخن اور پنجے بنائے کہ موقع پروہ شکار کو قابو میں لاسکیں پھران کو چیر پھاڑ کرکے ان کواچی خوراک بناسکیں۔

ان جانوروں پرغور کروجن کی خوراک قدرت نے نباتات بنائی ہیں کہ بعض جانوروں کے ینچ حصوں کواس طرح بنایا ہے کہ خت زمین پر جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں چلیں پھریں تو زمین کی خشونت اوراس کے سنگ ریزوں کی رگڑ ہے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں اور پھرین اور مین ان کے جسم کوزخی نہ کر سکے ای طرح کسی کسی جانورکو گول گڑھے دار کھر عطا کیے کہ زمین پراپنے قدم کو پوری طرح جماسکیں اور سواری اور بار برداری ہیں اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پرقائم رکھ سکیں۔

تعموشت خور جانوروں کی تخلیق برغور کرو کہ ان کے دانت اور ڈاڑھیں کیسی تیز اور دھار دار بنائی ہیں اور ان کا منہ کیسا کشادہ رکھا ہے گویا قدرت نے ۔۔۔۔۔۔۔ان کوایک شم کے ہتھیار عطا کیئے ہیں جن سے وہ اپنے لیے شکار حاصل کرسکیں اس کے برخلاف اگر گھاس کھانے والے جانوروں میں پنچاور تیز دانت اور دھار دار ڈاڑھیں ہو تیں تو ان کے س کام آتیں ،قطعا بے سود ہو تیں کیونکہ نہ تو ان کوشکار ہے کوئی کام اور نہ گوشت کھانے کی ضرورت جو ان چیز دل سے مددلیں اس طرح سے کہا گر در ندوں میں اس قتم کے پہلواور کھال ہوتی جس کی فنرورت گھاس کھانے والے جانوروں کو پیش آئی ہے تو یہ ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتی اور وہ اپنے لئے شکار حاصل نہ کر سکتے جو ان کی غذا ہے گویا وہ ان ہتھیاروں سے بھی محروم ہوتے جون کی ان کوشکار کرنے میں ضرورت ہو۔

پی اب اس پرغور کرو کہ قدرت نے ہر جانو رکواس کی ضروریات اور مصالح کے مناسب اعضاء، قوی اور جسمانی ساخت عطافر مائی ہے اب ان کے بچوں کی پیدائش کو دیکھو ،مثلاً چو پایول کے بچوں پرنظر کرو کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی مال کے ساتھ ساتھ کس طرح سے چلتے پھرتے ہیں انسانوں کی اولا دکی طرح نہ ان کی پرورش کی ضرورت اور نہ اس طرح سے اٹھائے کھرنے کی حاجت اس لئے ان کی ماؤں میں وہ عقل وشعور بھی نہیں پیدا کیا جس کی ضرورت انسانوں کو اپنی اولا دکی تربیت کرنے میں پڑتی ہے اور نہ ان میں اس طرح کے کی ضرورت انسانوں کو اپنی اولا دکی تربیت کرنے میں پڑتی ہے اور نہ ان میں اس طرح کے ہاتھ اور ان میں انگلیاں بنا کیں جن کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے یہ سب اسلئے کہ ان چو پایوں کے بچوں میں مستقل خود چلنے پھرنے کی صلاحیت پیدا فر مادی کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ

پرندول میں مرغی تیتر وغیرہ کے بچوں کودیکھو کہ انڈے نے نکلتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں اور خود مال کے ساتھ ساتھ دانہ دنکا نہیں کھا سکتے ہیں کور دیتے ہیں۔ اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں اور خود مال کے ساتھ ساتھ دانہ دنکا نہیں کھا سکتے ہیں کہ برتر کے بچے ، ان کی ماؤں کو خدانے ان پر ایباشفی اور مہر بان کیا ہے کہ وہ خودان کو بھراتی ہیں۔ اپنے منہ میں چہا کر بچوں کو کھلاتی ہیں اور ان کا بیمل اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ وہ اپنی قوت پرخود چل بھر کر دانا چگ سکیں خدانے اس طرح ہرا یک میں یہ مادہ رخم وشفقت کم وہیش اپنی قوت پرخود چل بھر کر دانا چگ سکیں خدانے اس طرح ہرا یک میں یہ مادہ رخم وشفقت کم وہیش اپنی جمعت سے عطافر مایا ہے۔

جو پاؤں کے قوائم (ٹانگوں) پرنظر کرو کہ چلنے بھرنے اور دوڑنے میں وہ کس طرح سے اپنے آگے بیچھے کے دو دو پاؤں کو زمین پررکھتا ہے تا کہ زمین پرقائم رہ سکے، پانی کے جانور پانی پر چلنے میں اپنے جسم کے حصہ ہے وہی کام لیتے ہیں جو پاؤں والے زمین پراپنے پاؤں سے کام لیتے ہیں دوٹانگوں والے چلنے میں جب ایک پاؤں کواٹھاتے ہیں تو دوسرے پراس طرح سہاراد نے ہیں کہ قائم روسکیں اور جارٹانگوں والے جب دودو پاؤں کوآ گے بیچھے بڑھاتے ہیں تو اٹھاتے وقت دوسری دوٹانگوں پراس طرح سہارا کرتے ہیں کہ گرنے نہیں پاتے اوراس حکمت سے نانگوں کواٹھاتے ہیں کہ آ گے کی ایک طرف تو پیچھے کی دوسری طرف کی جوآ گے کی مخالف جہت ہو، کیونکہ ایک بی جہت کی آ گے ہیچھے کے بیک وقت پاؤں اٹھانے کی حالت میں وہ اپناجسم سادھ نہیں سکتے جس طرح کہ بانگ ایک ہی طرف دویا یوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ای طرح اگروہ دونوں ہاتھوں کواٹھا ئیں ،اور پھر دوسری دفعہ بیں دونوں پاؤں اس طرح رفتار میں خرائی پیدا ہوکر وہ سواری اور بار برداری کی شیخ خدمت نہیں کر عیس کے ۔اس لئے خدا نے ان میں پیچکہت اور سوجہ دی ہے کہ جب آ گے کا دانیں طرف کا پاؤں اٹھا ئیں تو چیچے کا بنالف سمت کی ناگوں پر وزن سیدھار ہے اٹھا ئیں تو چیچے کا بنالف سمت کی ناگوں پر وزن سیدھار ہے اور چال میں نری اور سلامتی باقی رہے گدھے کو دیکھو کہ بار برداری اور پی میں کام آتا ہے برفلان گھوڑے کے اس سے بیکام کوئی نہیں لیتا اور اونٹ اگر سرکشی کرنے لگہ تو چندلوگوں کے برفلان گھوڑے کے اس سے بیکام کوئی نہیں لیتا اور اونٹ اگر سرکشی کرنے لگہ تو چندلوگوں کے باتھ میں گیل دید بیجے وہ اس کے چیچے چاتا ہے۔اور سرکش بیل اس وقت تک قابو میں نہیں ہاتھ میں گل دی کوگر م لو ہے سے نددا غاجائے تب ہی اس سے کھیت جو شنے کا کام لیا جا ساتنا ہے گھوڑ سے سواری کے کام آتے ہیں اور میدان جنگ میں ان پر اسلحہ بھی لا وکر لے جا یا جا ہم کی گھوڑ کے سواری کے کام آتے ہیں اور میدان جنگ میں ان پر اسلحہ بھی لا وکر لے جا یا جا ہم کیکر ادھر ادھر منتشر ہو جا نمیں تو پھر ان کا بیجا کرنا ہز اور شوار ہو تا ہے ہی حال تمام جا نوروں کا جدا ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو جا نمیں تو پھر ان کا بیجا کرنا ہز اور شوار ہو تا ہے ہیں حال تمام جا نوروں کا جدا ہو کہ دورت ہو انسان کی خدمت ہے کہ ان کو تھاں ان کو تا ہا جو انسان کی خدمت خواہ انسان کی خدم کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو تا ہم کیا ہم کرنا ہو تا ہم کرنے تھی مزاح کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا کرنا کرنا کرنا ہو کرنا ہو کرنا کرنا کرنا ہو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کر

میں حال درندوں کا ہے اگر ان میں عقل وشعور ہوتا تو یہ انسانوں پر برابر حملہ کرتے رہے اوران کو بازر کھنے کے لئے انسان کو بڑی مشقتیں اٹھانا ہو تمیں خصوصاً اس صورت میں جب وہ بھو کے ہوتے اور غذا کی طلب میں پھرتے تو انسانوں کا نکلنا اور چلنا پھر نا تک بند کر دیتے اس لئے خدانے ان کو باوجو د توت وطاقت زیادہ دینے کے عقل وشعور ہے محروم رکھا اور انسانوں سے خاکف رہنے کا جذبہ ان میں پیدافر ماکرانسان پر بڑا احسان کیا۔
انسانوں سے خاکف رہنے کا جذبہ ان میں پیدافر ماکرانسان پر بڑا احسان کیا۔
کتے کو دیکھووہ بھی ایک قسم کا درندہ ہے انسان کا کیسا تابع دار ہوکر رہتا ہے کہ مالک

کے مکان کی حفاظت کرتا ہے ساری رات خود جاگا ہے گر مالک کی حراست میں جان ویتا ہے گھرا پی گرجدار آ واز سے ہرخطرہ پر مالک کو متنبہ بھی کر دیتا ہے کہ مالک ہوشیار ہوکرا پی مدا فعت کے لئے تیار رہے کتے میں صبر کا کیسا مادہ ہے گئی کی وقت تک بھوکا بیاسا رہ سکتا ہے گر مالک سے جدا ہوتا پیند نہیں کرتا مالک اس پر کتنی ہی تختی کرے مارے پیٹے لیکن وہ اس پر بھی اس کوئیس چھوڑتا پی فضائل وعادات کتے میں خدانے انسان کی منفعت کی خاطر پیدا فرمائے ہیں۔

کتاشکار میں کیسا کام آتا ہے اور شکار کواپنے دانت اور ناخن سے قبضہ میں کر کے مالک کے لئے محفوظ کرتا ہے بیسب کچھانسان کی منفعت اور فائدہ کی غرض سے خدانے بنائے ہیں۔

پھران چوپاؤں کی پیٹھ کوخدانے کس طرح مسطح اور چار پاؤں پرمضبوط بنایا ہے تا کہ سواری اور بار برداری سے کچک نہ جائے اور قائم رہ سکیں جانوروں کے اندام نہانی (فرج مشرمگاہ) کو پیچھے کی طرف ظاہر اور کھلا ہوا بنایا تا کہ نران ہے آ سانی ہے جفتی کر سکے اگر انسانوں کی طرح باطنی سطح میں ہوتی تو نران سے جفتی نہ کرسکتا۔

کیونکہ نر مادہ سے ملتے وقت سائنے سے روبروہو کرنہیں آتا جس طرح مردعورتوں سے ملتے ہیں پس یہاں بھی خداکی حکمت وقد ہیر پرغور کرو۔ ہاتھی کی شرمگاہ اگر چہ نیچے کے حصہ میں بنائی ہے گرجفتی کے وقت وہ اپنے اس حصہ کو ..... باہر کی طرف لے آتا ہے کہ نراس سے بآسانی جفتی کر سکے پس چونکہ خدا نے جانو روں میں اس مقام کو انسان کے خلاف بنایا ہے اس اعتبار سے ان میں چندمخصوص صفتیں ایس رکھی ہیں کہ وہ اس کام کو بخو فی انجام و سے سکیں اور اس طرح تناسل کا سلسلہ جاری اور قائم رہتا ہے۔

پھر جانوروں کے جسم کو بالوں آوراون سے کس طرح ڈھانیا ہے کہ سردی اور گرمی سے ان کے جسم کی حفاظت رہے ان کے پاؤں کو کھر وں اور ناخنوں پر بنایا کہ تخت زمینوں پر دور دور سفر کرنے میں بر ہنہ ہونے کی حالت میں زخمی نہ ہوں اور محفوظ رہیں اور بعض میں کھر کے قائم مقام پے تا ہے ان کے پاؤں پر بہنا دیتے ہیں جوان کے لئے چلنے میں وہی کام دیتے ہیں۔ بیں۔

جانوروں کو جب اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ ندان میں ذہن ود ماغ ہے نہ ہاتھ اور انگلیاں جو کام میں مدودیتی ہیں تو قدرت نے اس مشقت سے بھی ان کونجات دیدی ہے اور ان کالباس ان کے جسم کے ساتھ ہی نہ جدا ہونے والا پیدا کیا ہے ندا تاریخ کی ضرورت ، نہ پہنے

کی مشقت اور نہاس کے تبدیل کرنے کی زحمت برخلاف انسان کے کہ اس کوقد رہ نے ہجھ اور عقل عطائی ہے ہاتھ یاؤں اس طرح سے تخلیق کیئے ہیں جن سے تمام کام لیاجا سکے اس لئے اس کے مشاغل ومصروفیات بھی اس شم کے ہیں چھراس میں خیر وشر کا ملک عطاکیا بلکہ شرکا میلان خیر کی نسبت زیادہ ہے اس میں اس شم کے اسباب بنائے جن کی مدد سے وہ ہلا کہ و جاتی سے خیر کی نسبت زیادہ ہے اس میں ملکہ خیر کے ساتھ ملکہ شرکو اس مصلحت سے پیدا کیا گیا اور صرف ایٹ کو محفوظ رکھ کیس انسان میں ملکہ خیر کے ساتھ ملکہ شرکو اس مصلحت سے پیدا کیا گیا اور صرف ملکہ شرکو یا ملکہ خیر کو تباہ کہ کہ شرک و یا ملکہ خیر کو تباہ کی اعانت وامداد کی جاتی تو وہ غرور و تکبر میں پھنس کر اپنے کو تباہ کر ڈ النا اور زمین پر فساد ہر پاکر نے میں سب سے جاتی تو وہ غرور و تکبر میں کچنس کر اپنے کو تباہ کر ڈ النا اور زمین پر فساد ہر پاکر نے میں سب سے آگے ہو تا اور اپنی عقل کی قوت سے جو سعادت وصلاح کے حصول کے لئے دی گئی ہے وہ شقاوت و بدیختی کے جملہ اسباب فراہم کر لیتا۔

انسان کو خدا نے تمام حیوانات میں اشرف واکرم بنایا ہے اس پرطرح طرح سے
احسانات کے ہیں اس کو اختیار دیا گیا ہے، کہ کپڑوں میں سے جس کپڑے کو چاہے ببند کر بے
اور جس قسم کا کپڑ البند کر بے استعال کر ہے اور جس کپڑے کو جب چاہے اتار ڈالے اور اس
طرح وہ اپنے کو بہتر سے بہتر آ راستہ وہیراستہ کرسکتا ہے گھر مزید حسن و جمل کے لئے اور احباب
کی مجلسوں میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لیئے قیمتی سے قیمتی فینسی سے فینسی کپڑ سے اور خوشبو
اور عطر کا استعال کر سے بیے خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی زیبائش و آ سائش کے کیسے کیسے
سامان بیدا کیئے اور انسانوں کو ان چیزوں کے استعال کی عقل و سمجھ عطا کی اور پھر اس کو اختیار
ہمان بیدا کیئے اور انسانوں کو ان چیزوں کے استعال کی عقل و سمجھ عطا کی اور پھر اس کو اختیار

خدانے ان تمام جانوروں کوموت وہلاکت ہے اپنے کو بچانے گی کیسی عقل دی ہے کہ دہ اپنے کوجنگلوں اور جھاڑیوں میں کس طرح پوشیدہ کئے رہتے ہیں، اور ذرا بھی خطرہ محسوں ہوا فوراً محفوظ اور پوشیدہ مقام پر جاچھتے ہیں اور مرتے دم تک اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں اور اگر بیفلط ہے تو پھر بیبڑے برخے جشہ والے در ندے اور چرندے اور ہزاروں تسم کے جنگلی جانور کہاں ہیں تم تلاش کروتو ایک بھی بمشکل نظر آئے گا اور ایسا ہے نہیں کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اس لئے نظر نہیں پڑتے بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تعداد میں انسانوں سے کہیں ذائد ہیں تو اس کا بیتول مبالغہ نہیں کیونکہ بیہ بڑے برخ لق ودق جنگل در ندوں اور جانوروں، بحو کا گائے ،گدھے، خچر، برے ،اونٹ ، سور، بھیڑ ہے اور ہزاروں قسم کے کیڑے کو ڈوں حشرات الارض اور تسم تھرے بڑے ہیں اور بیتمام اقسام کے حشرات الارض اور تسم تھے کے بیشار پڑندوں سے بھرے بڑے ہیں اور بیتمام اقسام کے حشرات الارض اور تیتمام اقسام کے

جانورروزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ان میں ہے کسی کی نہ تو ہڈیاں نظر پڑتی ہیں اور نہان کے مردہ جنے کہیں پڑے ملتے ہیں بلکہ قدرت نے ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ کسی مقام پر بھی ہوں اگر ان کواپنی موت کا ذرا بھی شبہ ہوجائے تو وہ پوشیدہ مقامات میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے آخری کھات وہاں پورے کرتے ہیں اب تم ان جانوروں کی اس عادت وطبیعت پر غور کروکہ وہ اپنے مردہ جنوں کو فن کرنے کے لئے وہ کیسی تہ ہر کرتے ہیں اور قدرت نے ان کو کیسی تہ ہر کرتے ہیں اور قدرت نے ان کیسی حکمت بتادی ہے۔

ان چوپاؤل کی تیز آتھوں پرغور کروجوا پی تیز نگاہ کے سامنے سے دور کی چیز کود کھے
کراپنے کود بوار وغیرہ سے مکرانے اور گڑھوں میں گر کر ہلاک ہونے سے کس طرح محفوظ کرتے
ہیں سامنے جب کوئی ایسی شئے نظر آتی ہے جس میں ان کوخطرہ محسوس ہو ،فور ااس طرف سے مڑ
جاتے ہیں اور اپنے کوروک لیتے ہیں آگر چہ بہت سے ان خطرات اورعوا قب سے بے خبر ہوتے
ہیں جوان کو پیش آنے والے ہیں اور جوان ظاہری نگا ہوں سے نہیں دیکھے جاسکتے کیا ان میں یہ
دور بینی کی قوت خدانے ان کی صلاح وسلامتی کے لئے نہیں پیدا فر مائی تا کہ دو اس سے فائدہ
حاصل کریں۔

ان کے منہ کی سافت پر خور کرو نیچے کی طرف ہے کس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے تاکہ گھاس وچارہ بخو بی چرسکیں اگرانسانوں کی طرح سے ان کا منہ ہوتا تو وہ زمین میں ہے کوئی چیز نہ کھا سکتے تھے بھر کھانے میں منہ کی مدد کے لئے ان کے ہونٹ بھی مخصوص انداز اور خاص صفت ہے بنائے ہیں جو چیز قریب ہوتی وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کھانے کی چیز کو لے لیتے ہیں اور جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ ویتے ہیں ان کے پانی پینے کے طریقہ پر نظر کرو کہ وہ کس طرح چوں چوس کوسکون سے پیتے ہیں ان کے منہ کے چاروں طرف خدانے بالوں کوکس حکمت سے بنایا ہے پانی پینے میں پانی پر جو تنکے کوڑا کر کٹ بہہ کرآتا ہے منہ کے قریب کے حکمت سے بنایا ہے پانی پینے میں پانی پر جو تنکے کوڑا کر کٹ بہہ کرآتا ہے منہ کے قریب کے بال اس کو علیحہ ہ کر دیتے ہیں اور مخصوص حرکت سے اس پانی کوصاف و سھرا کرتے رہتے ہیں بال اس کو علیحہ ہ کر دیتے ہیں اور مخصوص حرکت سے اس پانی کوصاف و سھرا کرتے رہتے ہیں گویا اس طرح سے چھنا ہوا صاف پانی پینے ہیں آتا ہے اور گدلا اور خراب پانی ادھر اوھر ہوجا تا

، جانوروں اور چوپاؤں کی دم پرنظر کرو،اس کی حکمتوں اور فوائد پرغور کروخدانے اس کو جائے ہے۔ بجائے پر دے کے بنایا ہے جس کے ایک طرف بال ہوتے ہیں گویا وہ دم چوپائے کی شرمگاہ پر پر دے کا کام دیتی ہےان کی شرمگاہ اور زیریں خصہ بر کیونکہ عموماً گندگی اور غلاظت گئی رہتی ہے اوراس گندگی کی وجہ ہے کھیاں اور چھر جمع رہتے ہیں اپنی دم کو ہلاکران کھیوں اور چھروں کو دفع کرنے میں مدوملتی ہان کی دم ایک لانبی چھڑی یا مورچھل کی طرح ہوتی ہے کہ اس ہے وہ مکھیوں اور چھروں کو ہٹانے اور اڑانے کا کام لیتے ہیں منہ کی طرف کھیاں اور چھر آتے ہیں تو اپنی سرکو ہلاکران کو دفع کرتے ہیں پھر خدانے ان چو پایوں کے جسم میں مخصوص حرکت کی قوت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایسے حصہ پر کھیاں جیٹھیں جو حصہ دم اور سرکی پہنچ اور حرکت سے دور ہو تو یہ چو پائے اپنے ہیں ، جن سے کھیاں اڑ جاتی تو یہ چو پائے اپنے جیں ، جن سے کھیاں اڑ جاتی ہیں یہ خدا کی بڑی خلیم حکمت ہے کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں ۔ ہیں ۔ خدا کی بڑی خلیم حکمت سے کام لیتے ہیں ۔ جن اس کی حکمت سے کام لیتے ہیں ۔ خواں اس حکمت سے کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں ۔ خواں اس حکمت سے کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں ۔

ان چوپایوں میں ایک اور صفت خدانے رکھی ہے کہ جب ان کے جہم میں تکان زیادہ محسوں ہوتی ہے تو اپنے دائیں اور بائیں حصہ کو حرکت دے کر کسی قدر تکان کو دور کر لیتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کا جہم سیدھا ہوتا ہے جس پر بو جھ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بدن سے نہتو مکھیوں مجھمروں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تھجلی کھجا سکتے ہیں تو ان کی دم کی حرکت اور جسم کی حرکت میں قدرت نے راحت ومنفعت پوشیدہ رکھی ہے اور پھر بہت سرعت سے اپنی دم کو حرکت دے لیتے ہیں تا کہ تھجلی کی تکلیف زیادہ عرصہ ہوکران کی مزیداذیت کا باعث نہ ہے۔ حرکت دے لیتے ہیں تا کہ تھجلی کی تکلیف زیادہ عرصہ ہوکران کی مزیداذیت کا باعث نہ ہوتے ہیں ان جانوروں ہیں ایک ریبھی حکمت ہے کہ جب پانی یا کیچڑیا ولدل ہیں ہوتے ہیں اور کیچڑ میں اور کیچڑ میں موتی تو وہ اپنی دم کو اٹھا لیتے ہیں کہ وہ پانی اور کیچڑ میں ملوث نہ ہو۔

اور جب کسی ڈھلان سے اتر ناہوتا ہے اور اوپر بوجھ لداہوتا ہے جس کے گرنے کا ان کوخوف ہوتو وہ اپنے میر کواور چہرہ کواس طرح سے اوندھا کر لیتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے اور دم سے اس طرح سے اس طرح سے سہارا دیے دیتے ہیں کہ وہ سامان رکار ہتا ہے گرنے ہیں پاتا اورا گرگرتا بھی ہے تو ان کا چہرہ اور سراس کی ضرب سے مجروح نہیں ہونے پاتا پس بیالی حکمت ومصلحت ہے کہ سوائے خدا کے کسی کونیں معلوم اور اس نے ان جانوروں میں اس کا احساس پیدا کر دیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہاتھی کی سونڈ ھوکود کیھو کہ وہ کس طرح سے ہاتھوں کے قائم مقام کام دیتی ہے گھا س اور چارہ کے اٹھانے میں اور منہ تک لے جانے میں اگراییا منہ ہوتا تو اس کے لئے بڑی دشواری ہو جاتی ،اور زمین سے کسی چیز کو نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کی گردن دوسرے جانوروں کی طرح ے حرکت نہیں کر علی اسلے قدرت نے اس کی سونڈ میں بیصفت پیدا فر ماکراس پر بڑااحسان فرمایا ہے۔

پھراس سونڈ کو برتن کے قائم مقام بنادیا ہے کہ وہ اس میں پانی بھر کرمند میں لے جاتا ہے اس سونڈ سے سانس بھی لیتا ہے کو یا وہ ایک قتم کا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ بو جھا تھا کراپی پیٹے پررکھتا ہے اور سوار ہونے والے بھی سونڈ کی مدد سے اس معیسوار ہوتے ہیں۔

زرافہ(ایک ملمی گردن والا جانور جوافریقہ کے سحرامیں پایا جا تا ہے اور اونٹ کی طرح ہوتاہے )اس کی خلقت پرنظر کرواس کی بودو ہاش بلند بلنداور کھنے باغوں میں ہوتی ہے اس لئے قدرت نے اس کی گردن لا نبی بنائی کہ وہ بلند بلند درختوں ہے اپنی غذا کھل حاصل کر سکے۔

لومڑی کو دیکھو، وہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور دوراستے اس میں آنے جانے کے لئے بناتی ہے اور وہ راستے بہت تنگ بناتی ہے دوراستے اس حکمت سے کہ اگر ایک راستہ سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ دوسرے راستہ سے بھاگ جاتی ہے اور اگر وونوں راستہ سے کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو وہ ان راستوں کو اپنے سرسے بند کر دیتی ہے اور اس کے نیچے کوئی نہ کوئی سوراخ ایسار کھتی ہے جس سے ہوکر دہ اپنے کونجا سے دلانے میں کامیاب ہوجاتی ہے جس سے دو اپنی تفاظت کا ہمان کرتی ہے وہ این کہتی سمجھ عطاکی ہے جس سے وہ اپنی تفاظت کا سے سامان کرتی ہے۔

حاصل کلام ہے کہ خدا تعالی نے ان جانوروں میں مختلف طبیعتیں اور مختلف حکمتیں اور صفتیں رکھی ہیں جو جانو رانسان کے گوشت کھانے کے کام آتے ہیں ان ہیں قدرت نے عاجزی اوراعتقاد واطاعت کا مادہ رکھا ہے کہ باآسانی انسان کے قابو ہیں آسکیں اور ان کی خوراک نباتات کو بنایا ہے جن جانوروں کو بار برداری کے لئے بنایا ہے ان کو طبیعت کا سیدھا سادھا بنایا ہے غیظ وغضب کا جذب برائے نام رکھا ہے اور ان کوائیں شکل میں بنایا کہ بار برداری کے کام میں انجھی طرح آسکیں اور بعض جانور جن میں غضب وشرکا حربہ زیادہ ہے ان میں شظیم کے کام میں انجھی طرح آسکیں اور بعض جانور جن میں غضب وشرکا حربہ زیادہ ہے ان میں شظیم دے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تا کہ وہ لوگوں کے کام آسکیں اور شکار اور حفاظت کا کام دے کئیں اور اس طرح ہاتھی ہے جونہایت بمجھدار جانور ہے اور اس میں تعلیم و تادیب کی قبولیت کی خاص استعداد ہے جس سے بار برداری اور میدان جنگ میں خاص کام ایا جا تا ہے وہ جانور جن میں غضب وشرارت کا حربہ کسی قدر موجود ہے تو ان میں محبت وانس کا جو ہر بھی بہ نسبت جن میں غضب وشرارت کا حربہ کسی قدر موجود ہے تو ان میں محبت وانس کا جو ہر بھی بہ نسبت

دوسرے جانوروں کے زیادہ ہے جوانسان کے بہت کام آتے ہیں جیسے بلی ، پرندوں میں بھی الیے پرندے ہیں جیسے بلی ، پرندوں میں بھی الیے پرندے ہیں جن سے انسانی فائدے متعلق ہیں اور پھران جانوروں میں محبت والفت کا جزبہ بھی غیر معمولی پایا جاتا ہے مثلاً کبوتر ہے جوابینے مقام کو بھی نہیں بھولتا اور اس سے خبر رسانی اور پیغام رسانی کا کام بھی لیا جاسکتا ہے ،ضرورت پڑنے پر بیانور بڑے کام کام بھی لیا جاسکتا ہے ،ضرورت پڑنے پر بیانور بڑے کام کام بھی بھی آتا ہے۔
کشرانسل بھی ہے کھانے کے کام میں بھی آتا ہے۔

ایک جانور ہاز بھی ہے جس میں انس کا مادہ بھی ہے کین اس میں اس کے خااف جذبہ خضب بھی ہے گر کیونکہ شکار کے کام میں وہ لایا جا سکتا ہے اس لیے خدانے اس میں تادیب کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے جس سے اس میں فر مانبر داری اور اطاعت کی خوب غالب ہوتی ہے ،اور پھروہ حسب ہدایت کام کرتا ہے اور شکار کے کام میں اچھی مدد دیتا ہے اور شامعلوم کتنی اور کون کوئی حکمتیں اور مسلحین قدرت نے جانوروں میں مخفی رکھی ہیں جن کووئی خوب جانتا ہے۔



شہد کی کھی، چیونٹی ،مکڑی ،رئیٹم کا کیڑ ااور کھی وغیرہ کی بیدائش کی حکمتوں کا بیان ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

> ومامن دابة فى الارض ولاط انريطيرب جناحيه الاامم امث الكم مافرطنافى الكتاب من شىء ثم الى ربهم يحشرون. اور جتي تم ك جاندارز من پر چلنے والے ہيں. اور جتي تم ك پرند جانور ہيں جوابي دونوں

بازؤں ہے اڑتے ہیں ان میں کوئی آلی قتم نہیں جو تنہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں جھوڑی جس کوند لکھا ہو۔ پس سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیئے مائمیں گے۔

خدا کی جیونی مخلوق چیونی کو دیکھوقدرت نے ان کواپی غذا جمع رکھنے کی کیسی حکمت سکھائی اور اس کام میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تعاون کرتی ہے اور اپنی اس باہمی کوششوں سے اپنے اس وقت کے لئے جب وہ شدت گرمی اور شدت سردی سے باہر نہ نکل سکیس وہ سب مل کراتی غذا جمع کر لیتی ہیں کہ اطمینان وسکون سے اپنے سوراخوں میں بیشھی کھایا کریں ہیسی دوراندیش ہے جو بہت سے انسانوں کو بھی نہیں سوچھتی جو عاقبت میں مشہور ہے۔

جب کوئی چیونئ کسی چیز کوخودنہیں سنجال سکتی تو دوسری چیونٹیاں اس بوجھ کو لے جانے میں کس طرح ہے اس سے تعاون کرتی ہیں جس طرح کوئی وزن ایک انسان کی طاقت ہے زائد ہوتو دوسرے اس کواٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔

زمین میں اپنے اپنے رہنے کے مکانات کس تدبیر سے بناتی ہیں زمین کی مٹی کو کس طرح کیے بعد دیگر ہے باہر لالا کرڈالتی ہیں حتیٰ کہ رہنے کی جگہ صاف کر لیتی ہیں اور پھر مکان کے تیار ہو جانے کے بعد اپنی خوراک اکھٹا کرتی ہیں اور جوغلہ جمع کرتی ہیں اس کو اپنے دانتوں سے کتر کر رکھتی ہیں مباداز مین کی نمی ہے اس میں کلہ پھوٹ جائے بیہ تحکمت و دانش مندی اس حچو ٹے ہے کیڑے میں سوائے اس خدا کے کسی نے نہیں بخشی جو تھیم و قادر ہے اور ڈمن ورجیم

۔ اگروہ دانے پانی کی نمی ہے تر ہوجا ئیں تو ان کو باہر نکال کر دھوپ اور ہوا میں خشک

کرتی ہیں۔ اینے مکانات نشیبی زمین میں بھی نہیں بناتی کہ یانی اس میں جمع ہوکران کی ہلاکت کا سبب ہوگابلکہ بلند حصہ زمین پرمکانات تعمیر کرتی ہیں۔

ابتم شہد کی کھی اور اس میں جوقد رت نے عجیب وغریب حکمت عطاک ہے اس پر

غور کرو۔

ان شہدگی کھیوں میں ایک سردار ہوتا ہے جس کے تھم واشارے پرتمام کھیاں کام کرتی ہیں ان کھیوں میں اگر کوئی دوسرا مکس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے توبیسب مل کراس کو مار ذالتی ہیں تا کہ ان میں افتر ات وانمتشار نہ پیدا ہو،ادرا یک ہی کی متابعت میں ووسب باہم متحد ومشق ر میں ۔

یے کھیاں بھولوں سے کسی قسم کی رطوبت چوتی ہیں جوخدا کی قدرت سے ان کے منہ میں شہد میں تبدیل ہوتی ہے اس حکمت وقد ہیر سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس شہد میں اپنے بندوں کے لئے شفا بندوں کے لئے شفا بندوں کے لئے شفا ہندوں کے لئے شفا ہے جبیبا کہ خدا نے خود فر مایا ہے شہد میں غذائیت اور دوسری منفعت بھی ہے جس طرح دودھ میں بیشار فوائد بنی نوع انسان اور حیوانات کے لئے مضمر ہیں۔

یہ کھیاں اپنے پاؤں میں موم الالا کر چھتا میں جمع کرتی ہیں کہ جس میں شہد محفوظ رہے شہد کی حفاظت کے لئے موم کے برتن سے زیادہ موزوں اور مناسب کوئی برتن نہیں ہوسکتا۔ شہد کی حفاظت کے لئے موم کے برتن سے زیادہ موزوں۔

ہدی ساسب سے سے اس برغور وفکر کروکدان کھیوں کو یہ پیکمت وسبق سوائے خدا کے کون دے سکتا ہے جس کی بنا ، پر انھونی شہد کوموم کے برتن ہیں ایک خاص مدت تک کے لئے محفوظ رکھا اور پھر بلند ورختوں اور پہاڑوں پر اپنا گھر تیار کیا کہ اوگوں کی دسترس سے محفوظ رہے کھیاں رس لینے کے ورختوں اور پہاڑوں پر اپنا گھر تیار کیا کہ اوگوں کی دسترس سے محفوظ رہے کھیاں رس لینے کے لئے دن میں نکتی ہیں رات کو اپنے گھر میں بصیر الیتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو اپنی غذا میاتھ لے کرآتی ہیں۔

سر میں ہے۔ ہوں ہوری کوری کوری کھو، خدانے اس کے جسم میں ایک الیں رطوبت پیدا کی ہے۔ ہمائی ہے اور اس ہے اپنی خور اک حاصل کرنے کے لئے شکا تھا۔ ہے کہ اس غذا ہے اس کے اند ، جال بھی تیار کرتی ہے۔ ہمس کو وہ مکان بنانے اور شکار کے لئے جال تیار کرنے میں سرف ایسی رطوبت تیار ہوتی ہے۔ ہس کو وہ مکان بنانے اور شکار کے لئے جال تیار کرنے میں سرف کرتی ہے۔ مکان اس طرح ہوتے ہیں جو اس رطوبت ہے۔ ہنے ہیں اور یہی رقیق و کمزور تار شکا بنایت رقیق تار کی طرح ہوتے ہیں جو اس رطوبت سے ہنے ہیں اور یہی رقیق و کمزور تار شکا بنیایت رقیق تار کی طرح ہوتے ہیں جو اس رطوبت سے ہنے ہیں اور یہی رقیق و کمزور تار شکا

کے پاؤں کے جاروں طرف اس طرح سے آھے پیچھے بندش کردیئے جاتے ہیں کہ شکار جانے نہیں یا تااوروہ اس میں پھنس کربلکل ہے دست یا ہوجا تا ہے اس کے تیار کردہ پھیلائے ہوئے جال میں جب کوئی شکار آتا ہے تو بہت پھرتی ہے وہ اپنے گھرے یا ہر آتی ہے اور اس کو عارول طرف سے خوب جکڑ دیت ہے اور پھراس کو پوری احتیاط سے پکڑ کرایے گھر میں لے جاتی ہے بھوکی ہوتی ہے تو اس وقت اس ہے اپنی غذا حاصل کرتی ہے در ندآ ئندہ کے لیے رکھ لیتی ہے دیکھوخدانے اس مکڑی کوکیسی سوجھ ہو جھ عطا کی ہے اور اس کے اسباب بھی پیدا فر مائے ہیں جب اتن چھوٹی محلوق میں اس نے ایسے اسباب ووسائل پیدا کیے ہیں اور ان کو استعمال کمنے کی تعلیم دی ہے تو پھرانسان کواس نے کیسے کیسے وسائل وحکمتوں ہے نواز ا ہو گا یقینا وہ

ریشم کے چھوٹے سے کیڑے کودیکھو،اس کودیکھ کرخدا کی قدرت نظر آتی ہے گویااس کی زندگی انسانی مصالح ومفاد کی خاطر ہے یہ کیڑاا پے جسم ہے ریشم تیار کر تا ہے اور اس کی صورت بول ہوتی ہے کہا کی تخم کے برابرایک شکل ہوتی ہے اور وہ گویا انڈ ہ ہوتا ہے جو پچھ دن میں گرمی پاکرایک کیڑے کی شکل ہوجاتا ہے اور بینفعا ساکٹر ایت برکس طرح رکھ دیا جاتا ہے پس بیاس پنة ہےانی غذا حاصل کرتار ہتا ہےاوراس طرح سے پچھدن میں وہ ریشم کا ایک گولیہ بناشروع ہوجا تا ہے حتی کہ رہیم کا ایک گولہ تیار ہوجا تا ہے اور کیڑ ارٹیم کے ایک کو لے کی نظر ہو

جاتا ہے اس کی زندگی بس اتن ہی ہوتی ہے۔

قدرت نے جب ایسی مفید جنس کو باقی رکھنا جا ہا تو اس کے لئے ایسے ہی اسباب پیدا فر مائے جب بیریشم کا گولہ تیار ہو چکتا ہے تو وہاں ایک بہتِ جھوٹا ساپر دار کیڑا پیدا ہو کراڑ جاتا ہےاوران میں نرو مادہ کی کوئی تمیزمعلوم نہیں ہوتی ۔ بیشہد کی تھی ہے زیادہ مشابہ معلوم ہوتا ہے اور میہ پر دار چھوٹے سے کیڑے ایک دوسری پرتھوڑی دیر سواری کرتے ہیں جس سے ایک حاملہ ہوکرای وقت انڈادیتا ہے جواس تخم کی طرح ہوتا ہے،جس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے پس پیہ ۔ دار کیڑے اڑ جاتے ہیں اور بیانڈ واس مذکورہ بالاصورت کی طرح سے رکیٹم کے کولے میں بدیل ہوجا تاہے۔

ابتم اس برغور کروکداس کیزے کو خاص کراس ہے سے غذا حاصل کرنے کی سمجھ س نے وی پھراسے جسم کواس طرح سے رہیم بنانے میں فنا ہوناکس نے سکھایا پھر آخر میں ، میں پروں کوئس نے ہیدا کیااور پھراس کواس شکل میں ٹس نے تبدیل کیا جس ہے نسل ہاقی

رہے کا سامان ہوا۔ اگر دہ اپنی اصل شکل میں رہتا تو پھر بیسلسلہ ختم ہوجا تا پھر جس ذات نے اس کیڑے میں اتن بچھ ہو جھء طاکی اس نے اس ریشم کے ذریعہ سے ایک کثیر دولت کے کمانے کی تعلیم دی اس سے قسم شم کی اشیاء اور قیمتی کیڑے تیار کرنے کا سبق سکھایا اس مجیب وغریب حکمت اور خدا کی قدرت کو دکھی کر جواس نتھے سے کیڑے کی زندگی میں نظر آتی ہے خدا کی عظیم قدرت کا ندازہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور گلی سڑی ہڈیوں پر گوشت پوست پیدا ہونے کا بقین اور زیادہ ہوجا تا ہے بیشک اس کی ذات اس سے بھی زیادہ مجیب وغریب محمتوں پر قادر ہے۔

اس مھی کو دیکھوجس کوہم نہایت ہی حقیر نگاہوں ہے دیکھتے ہیں اور یہ بظاہراس کو بالکل غیرمفید بیجھتے ہیں یہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے براس ونت اس کے جسم پر ہوتے ہیں اور فورا ہی اژ کروہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر آخیس پروں کے ذریعہ وہ اژ کر اینے کو بچالیتی ہے ، تھی میں قدرت نے چمو پاؤں بنائے ہیں جار پروہ قائم رہتی ہے اور دو فاضل رہتے ہیں جوضرورت پر کام لیتی ہے مثلاً اگر کسی ایسی گاڑھی لیدار چیز پر بیٹے جائے جس ے اس کے پرآلودہ ہوکراڑنے کے قابل ندر ہیں تو اپنے ان دونوں پاؤں کی مدد ہے اپنے یروں کوصاف کر لیتی ہے اور اس کی آ تکھیں دوسرے ان کیڑوں کی طرح جوانسان کے عبش وآ رام کومکدر کرتے ہیں بغیر پلکوں کی ہوتی ہیں اورسرے بابرنکلی ہوتی ہیں یہ کھی اوراس سم کے د دسرے چھوٹے چھوٹے کیڑے مجھر، پہو، بھٹلے وغیرہ کوخدانے بنی نوع انسان کے پیچھے اس طرح لگادیا ہے کہ کسی وقت بھی آ رام وچین نہیں لینے دیتے تا کددنیا کی حقارت اور بے ثباتی ان يرآشكاره موں اور دنيا سے چھٹكارہ ملنے كى آرزوان ميں پيدا موكيونكدية جھوٹے جھوٹے کیڑے جونہایت ہی بے حیثیت اور بے طافت ہیں وہ باوجود بار باراڑانے کے بھی انسان کے جسم پر آ بیٹھتے ہیں ۔گویا وہ انسان کے جسم کوایک بے حس وحرکت پھر کی طرح سمجھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے پھرا دھرا دھر کچھ حرکنت کی اوراڑ مجئے اور بیاس لئے کہ شکارای چیز کا کیا جا تا ہے جس کے زندہ ہونے کاعلم ہو جائے اور اگر اس کا مردہ ہو نامعلوم ہوتو پھراس کوکوئی شکارنہیں کر سکتا جس طرح پقر کهان کوکوئی بھی نشانہ بیں بنا تا۔

عقاب کو دیکھوجس وقت وہ کچھوے کوشکار کرتا ہے اور جب اس میں کوئی جگہ الیمی نہیں پاتا جس کووہ اپنی غذا بنا سکے تو اس کواپنے پنجوں میں دبا کر بہت او نیجا لیے جاتا ہے اور پھر اس کو پہاڑ پریا پیھر کی چٹان پرچھوڑ دیتا ہے جس سے پچھوے کاجسم پاش پاش ہوجاتا ہے اور پھر عقاب آ کراس کو کھالیتا ہے بتا واس عقاب میں بیقل کس نے دی ہے۔

کوریکھو، وہ و سے بھی مکروہ ہاں گئے اس کی طبیعت بھی سیجھاس طرح مخلوق
ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے گئے اپنے کو دور بی دوررکھتا ہے اسامعلوم ہوتا ہے گویااس کو علم غیب
ہے کہ ذراکس نے اس کو بکڑنے کا قصد کیا اور وہ اڑا پھراس کو کسی بچھ ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے گھو نسلے کو نہایت محفوظ اور پوشیدہ مقام پر رکھتا ہے اور بہت کم جفتی کرتا ہے مبادہ
اس غفلت میں وہ بکڑا جائے غرضکہ انسان سے بہت خانف اور مخاطر بہتا ہے برخلاف اس کے چو پایوں اور دوسرے جانوروں ہے اس کا معاملہ بالکل برعس ہے ان کی چیٹے پر سر پرسینگھ پر گردن پر آ کر بیٹے جا تا ہے اور کانی دیر تک جیٹے اربتا ہے اونٹ کا خون اور چو پایوں کی لید میں کردن پر آ کر بیٹے جا تا ہے اور کانی دیر تک جیٹے اس کے کھانے کے کام آتا ہے بتا کر بیے حکمت اور بجھاس پر چھپا کے رکھدیتا ہے جو دوسرے وقت اس کے کھانے کے کام آتا ہے بتا کر بیے حکمت اور تد ہیر پیدا میں سے بیدا کی یقینا اس خدائے تا در وکئیم نے ان جانوروں میں سے حکمت اور تد ہیر پیدا میں گھرائی آگر چھٹل سے سی محروم ہیں۔

جیل ایک مکروہ شکل کا پرندہ ہے اور وہ بھی اپنے کو دور ہی رکھتی ہے خدانے اس کواڑنے کی بوی زبر دست طاقت دی ہے وہ نہایت بلندی پراڑتی رہتی ہے اس میں قوت بینائی بہت تیز ہے کہ اتنی بلندی سے زمین پرا پی خوراک کود کھے کر بہت تیزی سے نیچے آتی ہے اورا جا نک اس چیز کوکسی بلندمقام پر جا کر کھاتی ہے اس کے پنج نہایت تیز اور مڑے ہوئے ایرا جی کہ اتنی تیزی میں وہ زمین سے چیزوں کواٹھا لے جانے میں مدد سے جیں اور بھی خطا نہم کر ت

چھپکل ہے مشابدایک جانور ہے جس کو گرگٹ کہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر ہیں ہے رہے کا عادی ہوتا ہے بہت کم چلتا پھرتا ہے خدانے اس کی آنکھوں میں یہ صفت رکھی ہے کہ چاروں طرف حرکت کرتی ہے اور وہ ایک جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو وہ شکار کر کے کھا جاتا ہے پھراس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس شم کے رنگ دار درخت پر رہتا ہے اسی رنگ میں خود تبدیل ہوجا تا ہے جس سے بہت کم دکھائی ویتا ہے اور کھیاں وغیرہ اس کو نیس کے بہت کم دکھائی ویتا ہے اور کھیاں وغیرہ اس کونیس دیکھیا یا اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے زبان نکالتا ہے اور بکل کی طرح سرعت کے ساتھاں کو چٹ کر جاتا ہے اور پھر درخت کی کئی شہنی پر اس طرح جم جاتا ہے گویا درخت کا ایک حصہ ہے۔

اس میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ جب کوئی اس کو مارنا جا ہے تو وہ اس کوڈرانے کے لئے ایسے ایسے رنگ وروپ بدلتا ہے جس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔

تکون مزاجی میں وہ ضرب آلٹل ہے اگر کوئی فخص بار بار مختلف رائے اور مختلف خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔

کھیوں میں خاص میم کی کھی ہوتی ہے جو عام کھیوں سے قدر سے فلف ہوتی ہے جو ان کھیوں کو کھا جاتی ہے اور ان کو شکار کرنے کے لئے بجیب وغریب حکمت وقد بیر ہے کام کیتی ہے جب کوئی کھی اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہے تو یہ الکل بے مس وحرکت ہو جاتی ہے اور جب یہ یعین ہوجا تا ہے کہ وہ کھی اطمینان سے بیٹھی ہے تو یہ نہایت ہوشیاری سے اس کے آتی قریب پہنچ جاتی ہے کہ ایک جست میں اس کو پکڑے اور پھر دفعتا اس پر جھینتی ہے اور اس کواپئی گرفت بین ہے اور جب بچھ در یعد وہ مردہ ہو کر بے مس وحرکت ہو جاتی ہے تو اس سے اپنی عند احاصل کر لیتی ہے اور جب بچھ در یعد وہ مردہ ہو کر بے مس وحرکت ہو جاتی ہے تو اس سے اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے اور جب بچھ در یعد وہ مردہ ہو کر بے مس وحرکت ہو جاتی ہے تو اس سے اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ اب اس کھی کی یہ ہوشیاری اور اس کی حیار سازی کیا اس کی خود پیدا کردہ ہے یاس حکیم مطلق نے اس کواپئی روزی حاصل کرنے کے لئے بخشی ہے۔

چھڑتھی سے تلوق کودیکھوقدرت نے اس کاجہم بھی کتا چھوٹا بنایا ہے اس چھوٹے سے جہم ہونے کے باد جود نہ اس کے ان پرول میں کوئی نقصان ہے جن سے وہ اڑتا ہے اور نہ ان پاؤل میں کوئی کوتا ہی ہے جن پر وہ بیٹھتا ہے اور نہ بینائی میں کوئی کی جس سے وہ اپنی غذا ماصل کرنے کے لئے مناسب مقام کو نتی ہوتا ہے اس مختصر سے جہم میں اس کا وہ جھیا ربھی ہوتا ہے جس کوجہم میں چھا کرخون پیتا ہے اس کے چھوٹے سے بدن میں وہ ساری مشینری موجود ہے جواس کی غذا ہضم کرتی ہے اور پھر فضلہ کو باہر نگالتی ہے کیا ہے کہ وہ بغیر کھائے ہے نہ زند ور ہے اور کیا یہ کہ ان کی خوراک ایک ہی جگہ پراس کو ہمیشہ دستیاب ہو سکے اور کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ فضلا بغیر کسی منفذ (سوراخ) کے اس کے جسم سے باہر آسکے معلوم ہوا کہ سب پھھاس کے اس نتھے سے جسم میں اس قاور و تکسیم نے بنایا ہے اور اس کے مناسب اعضاء منائے پھراس کوا پی غذا حاصل کرنے کی معرف و تھکہت عطاکی نفع و نقصان میں تمیز کرنے کی مطاحیت بخشی ہے اس سے خدا کی تھمت و کبریائی کا پیتہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی بلیغ قدرت مناسب ایسا در چن کی تمام کلوقات فرشتے وغیرہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قدرت نے اس و تھکہت کا برناء کو کس طرح سے تقسیم و ترتیب دیا ہے اور کسے متعدل بنایا ہے تو یہ ساری گلوقات فرشتے وغیرہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قدرت نے اس کے اجزاء کوکس طرح سے تقسیم و ترتیب دیا ہے اور کسے متعدل بنایا ہے تو یہ ساری گلوقات بجز بجز

وانکسار کے پچھاظہار نہ کرسکیں گے۔ پھراگر بیسوچیں کہ اس مختصر جسم میں ساری قو تنمی بھی بخشی بیسی جن سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ جلد اور گوشت کے مابین خون ہے جو میری غذا ہے اگر بیعلم سیلے سے نہ ہوتو وہ بھی جسم پر بیٹے کرخون چو سنے کی کوشش نہ کرتا اور پھراس کی ہمت وجر اُت کو دیمے کے کوشش نہ کرتا اور پھراس کی ہمت وجر اُت کو دیمے کے کہو کہ کس طرح سے وہ از کرا پی مخصوص آ واز سے بہلے آ گاہ کر دیتا ہے اور پھر خود بھی ہوشیار رہتا ہے کہ ذراسا شبہ ہوا اور وہ اڑ ااور یہ جانتا ہے کہ اڑ جانے میں اس کی نجات ہے اور جب وہ از کر جاتا ہے کہ ذراسا شبہ ہوا اور وہ اڑ ااور یہ جس جانتا ہے کہ از جانے میں اس کی نجات ہے اور جب وہ از کر جاتا ہے تو پھراس کوکوئی طاقت واپس نہیں لاسکتی جب ایک مچھر جیسی اونی اور حقیر مخلوق میں خدانے ایسی حکمتیں اور تدبیریں بیدا فر ما کمیں تو پھر اور دوسری ہزاروں لا کھوں جیٹار میں خدانے ایسی حکمتیں پوشیدہ کی ہوگی۔

## مچھلی کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالی فرما تا ہے۔

وهسوالدنی سبخسر لسکسم البحولت اکلوامنه لحماطریا. ای خدائے آگلوامنه لحماطریا کرتم اس سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔

مجھلی کودیکھو خدانے سمندرواور نہروں میں کیسی کیسی بجیب وغریب شکل وصورت کی مخلوقات بنائی ہے جس ہے اس کی قدرت معلوم ہوتی ہے خدانے جب ان کا محکانا ہی پانی میں بنایا تو پھراس مصلحت ہے اس میں پاؤل اور پھیچرو نیسیس پیدا کیے کیونکہ وہ پانی میں غوطہ نگانے کے وقت سانس نہیں لیتے پاؤل کی جگدان میں باز و بنائے ہیں جو تیزی ہے ان کی منشاء کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور جس طرف وہ جانا جا ہے جاسکیں ان کے جسم کوایک امیں جلد ہے و ھانیا ہے جس کے اجزاء بعض بعض میں گھے ہوئے ہیں اور جو گوشت کی طرح نرم نہیں ہے و ھانیا ہے جس کے اجزاء بعض بعض میں گھے ہوئے ہیں اور جو گوشت کی طرح نرم نہیں ہیں بلکہ خت زرہ کی طرح ان کی پوری حفاظت کرتی ہے اور جن مجھلیوں میں اس طرح کے فلوس میں بنائے ان کے جسم پرایک چھلکا سا پہنا دیا ہے جس کی جلد مضبوط اور د بی ترہے جو اس کے خواس کے خواس کے خواس کے حب کی جلد مضبوط اور د بی ترہے جو اس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کے خواس کے خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کے خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کے خواس کی خواس کو خواس کی کر خواس کی کر خواس کی کر خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی

کے کمل محافظ ہے مچھلی میں آئکھ، کان ، ناک بیتمام چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پراپنے کو بچاتی ہے پس دیکھو کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق کو کیسی مناسب اعضاء اور قوت بخش ہے جواس کے لئے طلب معاش اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں یوری طرح ان کی معاون ہیں۔

اور کیونکہ خدا کومعلوم ہے کہ بعض بعض کی غذا ہے اس لئے خدا نے اس کو کثیر الاولاد
بنایا ہے اور نرومادہ کی خصوصیت بھی نہیں رکھی جس طرح بڑی مخلوقات میں مادہ ہی بچے انڈ ب
دیتی ہے برخلاف مجھلی کے کہ ہرمچھلی انڈ ہے دیتی ہے اور ہرمچھلی انڈوں کا ایک کچھہ دیتی ہے
جس سے بے شار بچے پیدا ہوتے ہیں۔

بغض محصلیاں نہروں میں پیدا ہوتی ہیں اور بغیر تو الدے لاکھوں کی تعداد میں پیدا

ہوتی ہیں۔

بعض محصلیاں ایسی ہیں جن کے دو ہاتھ اور دو پاؤں ہوتے ہیں ان میں تو الدو تناسل نرو ماد ہ کے ملنے سے ہوتی ہے۔

کھوااور گھڑیال (گرمچھ) یا ان سے مشابہت رکھنے والے دوسرے جانور بیانڈہ و سے بین سے مشابہت رکھنے والے دوسرے جانور بیانڈہ و سے بین سورج کی گرمی ہے۔ مڈرنوٹ جاتا ہے اوراس انڈے سے ایک بچرنکلتا ہے پانی میں اور کردوں کو ہند کا کام انہام مہریں ہے۔ انڈتھ کا لئے نے مجسی کے انڈوں میں جول بی مجھی انڈے دورہوتا ہے۔ انڈوں میں جول بی مجھی انڈے دورہوتا ہے۔

اندوں ہیں جون ہی چھی اندے دیتی ہیں روح ڈالدیتا ہے اور کائل بچداس ہیں موجود ہوتا ہے وہا پی تربیت ہیں کی کامختاج نہیں ہوتا یہ خدا کی بڑی حکمت ہے کیونکہ بھٹے رہنا پھر بچوں کو بھڑانا طرح ہے سمندری جانوروں کو اپنے اندے سیدان پرایک مدت تک بیٹے رہنا پھر بچوں کو بھڑانا اور تربیت دینا ناممکن ہے اس لئے خدانے ان تمام باتوں ہے مبرا اور بے نیاز رکھا ہے پھر خدا نے بہت کیر تعداد میں ان کی پیدائش رکھی کیونکہ مجھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں اور پھرانیان کے لئے بھی یہ بہترین غذاہے مجھلی کے سرعت حرکت کو دیکھووہ اپنی دیم تنی پھرتی اور پیلی میں اس کی رفتار کو دیکھوں اعتدال اور میانہ روی ہے شتی اور تیزی ہے حرکت دیتی ہوئی ہوئی ہوئی اور پروں ہے کس طرح پانی کو اوھرادھر بناتی ہوئی میں المدری ہوئی ہوئی اس کے اعضاء جسم کے مشابہ ہوتی ہیں اندر کی طرح سے پانی میں ایر بیار یک ہوتی ہیں کہ تیر نے کے کام کے لیے ایسا ہی مناسب تھا اگر سے کھوکھی اور نہا ہیت ہوئی ہوئی اور پاریک ہوتی ہیں کہ تیر نے کے کام کے لیے ایسا ہی مناسب تھا اگر کے تعداد میں کافی ہوئے ہوتی ہیں گر ایک دوسرے سے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے دانت کوئی ہڈی کہیں سے ٹوٹ جاتی ہوتی وہ کس طرح سے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے دانت اگر چہ تعداد میں کافی ہوتے ہیں گر ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی جز و

معلوم ہوتے ہیں اورغذاکے چبانے میں سب مل کرایک دوسرے کی اس طرح اعانت کرتے ہیں کہ پھر چبانے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔

محویظے ہمندر میں خدانے پچھ بہت ہی کمزوراور تاتواں جانور بھی بنائے ہیں جو حرکت تک اچھی طرح نہیں کر سکتے جیسے محویظے اور سپی کا کیٹر اگر خدانے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ ان کو ایک محفوظ اور مضبوط قلعہ ہیں بند کر دیا جو پھر جیسا سخت ہے اور وہی اس کا مکان اور جائے سکونت ہے اور اس کا اندرونی حصہ جوجسم سے کمحق رہتا ہے اس کونرم بنایا کہ جسم کو ضرب ند ہنچے۔

میں میں جھونگوں کی بہت می تسمیں ہوتی ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے مقامات میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنی خود بھی حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے خدانے ان کو پہاڑوں اور پھروں کی چٹانوں میں محفوظ رکھا ہے اور وہیں پہاڑوں سے رہنے والی رطوبت ان کی غذا ہوتی

بعض اسے خوبصورت اور ستارے کی مانند درخشاں ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو اپنے منہ کو اپنے منہ کو اپنے گھرے باہر زکال لیتے ہیں اور ادھراُ دھر کچھ کھاتے ہتے ہیں اور جو ں ہی کوئی خطرہ پیدا ہوا دفعتا اپنا منہ اندر کر لیتے ہیں اور اس سوراخ پر ایسے خت سم کی کوئی آٹر لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں کہ باہر ہے کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا اور اس طرح وہ اس میں چاروں طرف بند ہو جا جی خدا کی قدرت کو دیکھو کہ کس طرح ان کا گھر بنایا اور ان کو گھر میں محفوظ ہوجانے کی کیسی حکمت سکھائی مختصر یہ کہ خدانے کی کیسی حکمت سکھائی مختصر یہ کہ خدانے کی کیسی حکمت سکھائی مختصر یہ کہ خدانے کی کیسی حکمت سکھائی مناسب اور مفید چیزیں عطاکی ہیں وہ اپنی مناسب اور مفید چیزیں عطاکی ہیں وہ اپنی مناسب کو اس کی مناسب اور مفید چیزیں عطاکی ہیں وہ اپنی سامندر کی مہرائی ہیں۔

ر تقین محیلیاں بھیلیاں بھی طرح طرح کی ہیں بعض وہ ہیں جوسمندر کی مجرائی سے
اپنی غذا حاصل کرتی ہیں اور بچھوہ ہیں جوقریب کے کناروں پرخشکی سے غذا حاصل کرتی ہیں ان
میں تم تم کے رتبین نقوش ہوتے ہیں اور بیرنگار تگ کے نقش ونگار بھی قدرت ان کے فضلہ غذا
سے تیار کرتی ہے جس طرح گھاس کھانے والے جانوروں میں ان کے فضلہ غذا ہے صاف
وشفاف میں مادودھ تیار ہوتا ہے۔

بیر تنگین محچلیاں جب کسی ایسی چیز کے اثر کومحفوظ کرتی ہیں جس سے ان کے رنگ میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ معاً اپنے پہیٹ سے خاص متم کے مادے کو نکال کر اس مقام کوصاف کردی بیں اور پھر پانی کے اندر جا کراس میں دوسری تنبد ملی کردیتی ہیں اس فتم کی ہزاروں مسلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کو بجز خدائے تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔

پردار مخھلیاں بعض مجھلیاں پردار ہوتی ہیں اور ادھر ادھر حرکت کرنے میں جیگا دڑکی طرح اڑتی ہیں اور دیکھنے میں خشکی کے پرندے کی طرح معلوم ہوتی ہیں اس طرح وہ اپنے پروں سے اڑنے کا کام لیتی ہیں۔

۔ پھی مجھے کیاں ایس ہوتی ہیں جو بہت جھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں اور نہروں نالوں میں ہیں ہیں اور نہروں نالوں میں بیشتر ہوتی ہیںان میں قدرت نے ایک خصوصیت ایسی رکھی ہے جوان کی حفاظت کرتی ہے ذرا سمسی نے اس کو پکڑا تو ہاتھ اور جسم کوئن کردیتی ہے اس لئے اس کوکوئی پکڑتا نہیں۔

غرضکہ مخلوقات الہی کی عجیب وغریب محمتوں اور لطافتوں کوکوئی لکھنے بیٹھے تو دفتر کے دفتر ہے وفتر ہے دفتر علی مگران کو پورانہیں کرسکتا ہے جو پچھ ہم نے لکھا ہے بیصرف بطور شنتے ہز وار سے ہے محویا خداکی بیشار محمتوں کی طرف ایک اشارہ کیا ہے جو عافل ہیں وہ اپنی آئھوں سے خفلت کے پردہ کو ہٹا کراس کی حکمتوں کا نظارہ کریں۔

برگ درختان سنر ورنظر ہوشیار ہرور تے دفزیست معرفت کردگار

## نیا تات کی حکمتوں کا بیان

التدتعالي في فرماياب،

امن خلق السموات والارض وانزل لحم من السماء ماء فانبتنا به حدآئق ذات به جة ما كان لحم ان تنبتوا شجرها الله مع الله بل هم قوم يعدلون، مع الله بل هم قوم يعدلون، و ذات جس نے آسان وزمين كوبنايا تمهارے لئے آسان سے پائى برساياس پائى سے پردونق باغ اگائے تم سے يمكن نه تقا كه تم ان باغول كے درخوں كو اگاسكواب بتاؤ كه وہ ذات بہتر كي دوبرامعبود ہے جواس كى عبادت مي شريك ہے، يہ شركين پھر بھی نبیں مانتے بلكہ فدا كو دوبروں كے مقابل كھراتے ہیں۔ شردي جبد بصحن بوستان مردي جبد بصحن بوستان در موائے قامت دلجوے تو

زمین پر نباتات کو دیھوکیسی سر سبز وشاداب اور خوشما معلوم ہوتی ہے اس میں انسانوں اور دوسر ہے جیوانات کے لئے کتے بے شار فائد ہے اور اغراض پوشیدہ ہیں۔ پھران کی حفاظت کا سامان اس طرح کیا ہے کہ نے اور تشکی کواس کے اصل قرار دیا۔ اور اس کے اندر یہ ساری نباتات اس طرح سے محفوظ رکھدی کہ انسانی عقل جیرت میں ہیں اس نباتات میں غلامتی ہیں اور پھل پھول بھی ، اور ترکاریاں بھی جو انسان کے کام آتی ہیں، گھاس اور جارہ بھی ہے جو جانوروں کی خوراک کا سامان ہے اس میں جلانے کی اور تمارتوں میں کام آنے والی لکڑی بھی شامل ہے۔ اس سے وہ لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے جو جہاز اور کشتیوں کے بنانے میں کام آتی میں کام قبل کے ایک خوراک کا سامان ہوتی ہے جو جہاز اور کشتیوں کے بنانے میں کام حصہ پھی شامل ہے۔ اس سے وہ لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے جو جہاز اور کشتیوں کے بنانے میں کام حصہ پھل اور پھول شاخیں اور بے حتی کہ اس کی جڑیں تک کام میں لائی جاتی ہیں بے شک خدا

نے کو کی چیز ہے کا رنہیں بنائی اس نباتات سے عصار لے جوشاند کے گونداور طرح طرح کے عروق تیار کیے جاتے ہیں۔

اگریے پھل زمین پرایک جگہ اسکھنے ہوجایا کریں اور اس طرح درختوں پر شاخوں پر بیاوں پر نہ آتے تو انسان کتنے ہے شار فائدوں سے محروم ہوجا تا اور زندگی کی کتنی ضروریات کی فراہمی میں رکاوٹ ہو تی نہ اس کوجلانے کے لئے ایندھن میسر آتا نہ ممارتوں کے لئے لکڑی دستیاب ہوتی نہ جانوروں کے لئے جارہ ملتا اور نہ دوا دارو وغیرہ وغیرہ ضرورتوں کے لئے دوسری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔

اس کی قدرت کودیکھوکہ ایک واندز مین میں ڈالوسودانے حاصل کرلواوراس ہے بھی زائداس کی برکت ہے حکمت ہے اپنی ضرورتوں میں کام لوضرورت سے نی جائے تو آئندہ پیش آغوالی ضرورتوں کے لئے ذخیرہ کرلواس کی مثال بالکل ایک بادشاہ کی ہے جو کسی مقام کو آباد کرنے کے ارادے سے دہاں کے باشندوں کو بچھڑج ہونے کے لئے دیدے اور کہدے کہ ان کو بواوراس سے جو کاشت ہواس کوائی خوراک ودیگر ضروریات میں صرف کر دلیس ای طرح سے خدانے اپنے بندوں پر انعام فر مایا ہے اور زمین اور ملکوں کو بساکران پر احسان عظیم کیا بید درخت اور نباتات بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں پھر ہوئے جاتے ہیں سے سلسلہ جاری وساری ہے اور ایک مرتبہ وساری ہے اور کی بری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کے بعدتمام ہوجاتی اور جاری ندرہ سکتی اس میں قدرت کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

ان دانوں کی پیدائش اور اس کی صورت کو دیکھوکہ کس حسن وخوبی ہے ایک قدرتی ظرف میں ترتیب دیدیے ہیں گویا کہ دانوں سے قرینہ سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے جواپی زبان حال سے مستاع کی قدرت کی گوائی دے رہی ہے بید دانوں سے بھری ہوئی تھیلی اپنے دانوں کواس وقت تک محفوظ رکھتی ہے کہ وہ پختہ ہوکر استعمال کے قابل ہوجا کیس ٹھیک اس جھلی دانوں کواس وقت تک محفوظ رکھتی ہے کہ وہ پختہ ہوکر استعمال کے قابل ہوجا کیس ٹھیک اس جھلی (مشیم ) بچددانی کی طرح جو بچدگی تھیل ہونے تک پوری حفاظت کرتی ہے۔

یدوانے ایک خاص قسم کے خواکم میں بند ہوتے ہیں جن کے سروں پر نیزوں کی طرح سے تیز اور سخت خواکم میں کو یا وہ پرندوں سے اپنے اندر کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں گویا وہ پرندوں سے اپنے اندر کے خزانے کی حفاظت کر دہ ہیں گویا وہ پرندوں کی جی خواکہ اس نے نباتات کے اس تیار ذخیروں کو پرندوں کی دسترس سے کس طرح محفوظ کر دیا ہے آگر چہ بی غلہ پرندوں کی غذاہے تا ہم انسان کی ضرورت مہلے درجہ پر ہے۔

نباتات میں انقال مکانی کی قوت نہیں بخشی جوابے لئے غذا کے محتاج ہیں لیکن قدرت نے نباتات میں انقال مکانی کی قوت نہیں بخشی جوابے لئے روزی تلاش کریں اس لئے قدرت نے ان کی جڑوں کوزمین کی گہرائی میں مرکوزکر دیا ہے تا کہ وہ مٹی اور پانی ہر وقت حاصل کرسکیں اور اس طرح بیجڑیں زمین ہے تری حاصل کر کے شاخوں ، ٹہنیوں ، پھل پھول اور پتوں تک پہنچادیں کو یاز مین ان کے لئے ایک پر ورش کرنے والی مہر بان ماں کی جگہ ہے اوران کی جڑیں ان کے لئے منہ کے قائم مقام ہیں کہ کویا زمین سے رطوبت چوس کرا ہے سارے جم کوقوت بہنچاتی ہیں جس طرح ایک بچہماں کی چھاتی سے دودھ کی کرقوت حاصل کرتا ہے۔

تم نے خیموں کونصب ہوتے ویکھا ہوگا اس کی طنا ہیں اور رسیاں جوچاروں طرف
اس کوسا و ھے ہوئے رہتی ہیں کہ کسی ایک طرف کو چھکنے نہ پائے اور پورا خیمہ سیدھا اور درست
رہای طرح نباتات کا حال ہے کہ اس کی جڑی زمین میں چاروں طرف اس طرح سے پھیلی
ہوئی ہیں کہ اس کو گرنے اور کسی طرف جھکنے سے روکے رہیں اگر ایسا نہ ہوتو بڑے بڑے اور
اونے درخت کس طرح سے اپنے کو قائم رکھ سکتے ہیں بالخصوص جب طوفانی ہوا کیں چلتی ہوں
بیاس خالق کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے انتظام قائم کیا ہے اور پھراس قدرتی
نظام کو دکھے کر انسان اپنے اعمال میں اس کی پیروی کرتا ہے اور اپنے مجڑے ہوئے کا موں کو
منالیتا ہے۔

## سردی جدید بصحن بوستان در بوائے قامت ولجوی تو

کسی درخت کے ایک پیتہ کولواور اس پرغور کرواس میں باریک اور موٹی نسیں دکھائی دیں گی کچھ طول میں کچھ عرض میں کچی ہوئی اور ان عروق کا کیسا جال ایک پنتہ میں کچھا ہوا ہے انسان میں بیطا فت کہاں کہ وہ اس طرح سے کام انجام دے سکے ایک ہی پنتہ کنش ونگار میں طویل عرصہ کی ضرورت ہوگی پھر بھی نقل ہوگی جواصل ہے مطابق نہ ہوگی یہ قدرت کا کام ہے اس کے ایک اشار سے پرکر وڑوں پتوں پر پھولوں پرگل کاریاں نظر آتی ہیں اور نہ کی قلم کی ضرورت اور پھراس کشرت کے ساتھ بہاڑ جنگل میدان کوئی ضرورت اور نہ ہی دوسرے آلہ کی ضرورت اور پھراس کشرت کے ساتھ بہاڑ جنگل میدان کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پھول پتوں پر بیگل کاریاں نہوں اور بیطائی تقش ونگار کھن حسن خوبصور تی نہیں بیک پرورش میں بڑا کام انجام دیتے ہیں ان رنگوں کے ذریعہ بیہ ہے میں رطوبت اور مادہ کو پہنچانے میں مدد ہے ہیں تی طرح کہ ایک انسان اور حیوان کے جسم میں رگوں اور مادہ کو پہنچانے میں مدد ہے ہیں تی طرح کہ ایک انسان اور حیوان کے جسم میں رگوں

اورنسوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے اور وہ ہر ہرعضو کو غذا بہنچانے کا کام کرتا ہے۔

پتہ میں جوموٹی نسیں ہوتی ہیں وہ پتہ کوساد ھے رہتی ہیں تا کہ وہ اپنے کو قائم رکھ سکے ور نہ نرم اور ہلکا ہونے کے باعث وہ اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتا اور ہوا کے تیز مجھو کئے اس کو پاش پاش کردیں گے۔

اب تضلی اوراس کی حکمت برخور کرو پھل کے درمیان اس کو محفوظ کیا ہے اگر کسی
آ فت ارضی اور سادی سے پیڑ ضائع ہوجا نیں تو یہ تشکی ان کا قائم مقام ہوا ور پھر سے درختوں
کے لگانے اور پیدا کرنے کا سامان مہیا کردے ۔ یقینا یہ اس نظر بیسے نہا بیت قیمتی اور قابل
حفاظت چیز ہے کہ اس کے ذخیروں کو حفوظ کر لیا جائے یہ تشکی اگر چہ خود بخت جسم رکھتی ہے مگر زم
میلوں میں بھی کسی طرح سے چہپاں اور ملی ہوئی ہوتی ہے اگر اس طرح نہ ہوتی تو پھر بھلوں کے
پختہ ہونے نے بیل بی اس میں خرابی پیدا ہو کر پھل کو بھی ضالع کر دیتی بعض گشلیاں کھانے کے
پختہ ہونے نے بیل بی اس میں خرابی پیدا ہو کر پھل کو بھی ضالع کر دیتی بعض گشلیاں کھانے کے
کام میں بھی آتی ہیں ان سے تیل بھی کشید کیئے جاتے ہیں اور کھانوں میں اور دیگر اشیاء کے
استعال میں لایا جاتا ہے تشکی کے اور کس طرح سے ایک ہلکا ساور ق چڑھا ہوتا ہے اور کس
حکمت سے وہ اس میں محفوظ ہوتی ہے اور اس میں کہی کسی لذت اور فائدے مضمر ہیں ۔ یقینا
قدرت کی بڑی صناعی کا پہ چاتا ہے۔

اس معظی میں جوخاصیتیں اور اثرات قدرت نے ودیعت فرمائے ہیں جس طرح منی کے ناپاک قطرہ میں انسانی تخلیق کے راز کو پوشیدہ کر دیا ہے بیسب راز اور حکمتوں کا جاننے والا دہی خداہے جس نے ان کو بنایا ہے۔

اس مسلی پرایک بخت شم کا غلاف چڑھا کر قدرت نے کتنی عظیم حکمت کا پیتہ دیا کہ کہیں! گرگر جائے تو اس غلاف کی وجہ سے تنظی خراب نہیں ہوتی اگراس کو ذخیرہ کیا جائے تو بھی جلد فاسر نہیں ہوتی بلکہ اس غلاف کی وجہ سے مجھود ن محفوظ رہتی ہے گویا وہ غلاف ایک صندوق یا مبکس ہے جس کے اندرا یک فیمتی جو ہرمحفوظ ہے۔

ایک مسل کے جب زمین میں رکھیں اور پانی دیں تو اس میں سے سیں نکلتی ہیں بہنی نکلتی ہے۔
ہاور جوں جوں اس میں بالیدگی ہوتی ہے بیچے سے نسیں اور جڑیں زمین کے اندر مرکوز ہوجاتی ہیں جس سے بیدر خت مضبوطی سے اپنے سے پر قائم رہتا ہے اور انھیں جڑوں کے واسطے سے درخت اپنی غذا حاصل کرتا ہے اس طرح سے زمین کے بیچے رطوبت اوپر کی شاخوں بٹہنیوں ، مجلوں ، پھولوں پنوں تک پہنچتی ہے اور نہایت انصاف سے بیقسیم ہوتی ہے گویا قدرت اپنی

تحکمت وانداز ہے جس کوجس قدر پانی اور رطوبت در کار ہوتی ہے اتنابی اس کو پہنچاتی ہے اور پھر ہرایک کواس کے مناسب غذا پہنچتی ہے اسی رطوبت سے پھولوں میں رنگ ،خوشبو، بھلول میں ذا نقد،لذت بیسب پچھ قدرت کے نظام ہے تکمل ہوتا ہے۔

تھاوں کے آئے سے پہلے قدرت بتوں کو پیدا کرتی ہے نازک پھل اپنی حفاظت کے لئے ان پتوں کے محتاج ہیں تا کہ تند ہواؤں کے جھونکوں اور سورج کی تمازت سے ان کی حفاظت ہواور پھل ضائع نہ ہو جائے سردی اور گرمی کی شدیجے اثر سے پھلوں کی حفاظت ان بتوں ہے کی جاتی ہے اور پھرسر دی گرمی ، ہوا ، دھوپ میسب چیزیں بتوں ہے چھن چھن کر تھپلوں تک پہنچتی ہیں اور تھپلوں کے پختہ ہونے میں مدد دیتی ہیں پھل کواپنی پختگی کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور یہی چیزیں پھلوں کوسڑنے گلنے اور خراب ہونے سے روکتی ہیں دیکھوخدانے درختوں تھالوں اور پھولوں کوئس بہتر طریقہ سے مرتب کیا ہے ان کے مختلف رنگ اور گونا گول شکل وصورت اور طرح طرح کے ذا کقیداوران کی قشم قسم کی تجھینی بھینی خوشبو کیں پھرکوئی بڑا ہے اور کوئی درمیانی کوئی سرخ ہے تو کوئی پیلا کوئی سفید ہے تو کوئی سبز کوئی رنگ میں شدید ہے تو کوئی بلکا ،اورکوئی درمیانی ندزیادہ تیز اور ندزیادہ بلکا اس تناسب سے ان ے مختلف ذائقے کوئی میٹھا ہے کوئی ترش کوئی سیٹا ہے تو کوئی تلخ ان کی خوشبو بھی کیسی جھینی جھینی اورا چھی ہوتی ہےاور ہر پھول اور پھل کی خوشبوا یک دوسرے سے مختلف ان کی تمام تفصیلات ہم او پرلکھ بچکے ہیں ۔جس کو پڑھ کرایک صاحب عقل وبصیرت کے ایمان میں روشنی اور خدا کی قدرت کا یقین پیدا ہوتا ہےان چیزوں کو دیکھ کرقلب میں کیسی مسرت اورخوشی محسوں ہوتی ہے ان کی تازگی اورطراوٹ کو دیکھ کرروح کوخوشی حاصل ہوتی ہے ان کے باطن میں جواثرات وفوا کد پوشیدہ ہیںان کوشارنہیں کیا جاسکتاان میںالیی قو تنیں ہیں جن ہے زندگی کو بڑی غذااور توت پہنچتی ہے کھانے میں اس کی لذت وخوشبو ہے عجب انبساط مسرت ہوتی ہے ان کی مخطلی یا بیج محفوظ میں خشک ہونے پران ہے پھر کاشت حاصل کی جاسکتی ہے کیسے کیسے فوائداور ذائقے قدرت نے ان تھلوں میں رکھے ہیں۔

خدانے فرمایا۔

وشجر ة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ

للأكلين.

اس پانی ہے ہم نے زینون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا (بہاڑ کا نام) میں بکٹرت پایا جاتا ہے جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے۔

فدانے پھراور پاتی کے درمیان سے صاف لذیز اور نہایت کارآ مدزیتون کا تیل پیدا کیا جس طرح اس نے اپنی قدرت سے گوہراور خون اور گندی چیزوں کے درمیان سفید شیریں اور سفید دودھ پیدا فر مایا اور شہد کی تھیوں سے خالص شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جس میں لذت وفرحت کے علاوہ بہت سے امراض سے شفابھی ہے۔

زمین کی گہرائی ہے جڑوں نسوں اور شاخوں کے ذریعہ درخت کی اونجی اور بلند شاخوں تک پانی کا پہنچنا کیسا جیرت انگیز کرشمئہ قدرت ہے اس طرح غذا کے پہنچانے میں ایک تناسب میبھی ملحوظ ہے کہ بچ میں وہی جزو پہنچیں جواس کے مناسب ہیں ،اور پھل میں وہ جواس کے مناسب ہوشاخوں ٹہنیوں میں وہ جواس کے وجو داور قیام کے مناسب ہو۔

سیحجوروں پرنظر سیجئے ،ابتدا میں وہ نہایت کمزوراورضعیف حالت میں ہوتی ہے کس عجیب حکمت ہے اس کواس طرح مرتب کیا ہے کہا یک دوسر ہے سے بی ہوئی ہونے سے محفوظ جی ان پرایک غلاف کا پر دہ چڑھا دیا کہاں کی حفاظت ہواور جب وہ پختہ اور کامل ہوتو پھروہ غلاف تدریخی طور پرشق ہوکر پھل طاہر ہوجائے اور اس طرح کہ ہوااور سورج کی گرمی ،سر دی کا متحمل ہو سکے بہی نظام قدرت اور بجب حکمت تمام درختوں اور ان کے بچلوں پھولوں میں کار

فرما ہے۔

انار کے پھل پرغور سیجے کس عجیب حکمت ہے اس کے اندر دانوں کے اندر تر تیب دیا ہے دانوں کو اندر تر تیب دیا ہے دانوں کو علیحدہ علیحدہ کس طرح سے خانوں میں تقتیم کیا ہے پھران پر ملکے ملکے پردے حفاظت کے لئے ہیں ایک موٹے اور نرم گود ہے ہیں وہ دانے جڑ ہے ہیں نیچ ہے موٹا اور ادپ سے باریک غلاف میں محفوظ کردیا گیا ہے تا کہ وہ ایک مقام پر مرتب رہ کر پرورش پاسکیں ادر کسی ضرب کے پڑنے ہے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہوں دیکھ ویسب پچھ بندوں کے نفع کی خاطر خدا نے انتظامات کیے ہیں اس میں غذا بھی ہے اور دوا بھی اور پھر ذخیرہ کے رکھنے کی صلاحیت وقابلیت بھی تا کہ بے موسم ضرورت پڑنے پر کام آسکیں جس زمانہ میں درخت پر پھل نہیں وقابلیت بھی تا کہ بے موسم ضرورت پڑنے پر کام آسکیں جس زمانہ میں درخت پر پھل نہیں

آئے کو یا اس طرح ان کی حفاظت کا سامان کر دیا انار کی اس شاخ کو دیکھوجس میں انار لگا ہوتا ہے۔ ہے۔ جب تک انار پختہ ہو کر کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس دفت تک بیشاخ انار کورو کے رہتی ہے۔ اس نباتات کو دیکھوجوز مین کی سطح پر پھیلتی ہیں جیسے بیلیں ان کی شاخیس نرم اور کمزور

ہوتی ہیں ان کو ہر وقت تری کی ضرورت ہے وہ پھلوں کواٹھانے کی تحمل نہیں ہوتی قدرت نے ان کواس طرح بنایا ہے کہ بیز مین پر ہی پھیلتی ہیں ورنہ پھلوں کے زمانہ میں بڑی مشکل ہوتی اور پھر یہ پھل ان کواس طرح بنایا ہے کہ بیز مین پر ہی پھیلتی ہیں ورنہ پھلوں کے زمانہ میں ہڑی مشکل ہوتی اور پھر یہ پھل ایسے موسم میں آتے ہیں جب طبیعت ان بخواہش مند ہوتی ہے اگر یہ شنڈ ہے پھل سردی کے زمانہ میں آتے تو ایک طرف تو طبیعت اس سے متنفر ہوتی اور ایسے وقت اس کے سردی کے زمانہ میں آتے تو ایک طرف تو طبیعت اس سے متنفر ہوتی اور ایسے وقت اس کے کھانے سے نقصان ہوتا۔

کھجور میں فرومادہ پیدا کیے اس لئے وہ تاوقتیکہ بیددونوں موجود نہ ہوں پھل نہیں دیتے بیرخدا کی قدرت ہے کہ انسان وحیوان کی طرح ہے اس درخت میں فرومادہ کو طحوظ رکھا تا کہ اس سے قدرت مزید آشکارہ ہوان نباتات میں جڑی ہو ٹیاں بھی شامل ہیں اوروہ کیسے کیسے عظیم منافع وفوا کدا ہے اندر پوشیدہ کیئے ہوئے ہیں۔

ان کے خواص واٹرات پرنظر کرنے سے خدا کی قدرت معلوم ہوتی ہے ظاہر میں وہ جنگل کی گھائی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی امراض کے دور کرنے کے لئے بیش بہا دواؤں کا خزانہ ہے آگر کوئی دوابدن کے تمام فضلات کو نکالنے کے کام آتی ہے تو دوسری صفراء کے دفع کرنے کے لئے ،تیسری ریاح خارج کرنے کے لئے اور چوتھی طبیعت کے سکون اور تھم برانے کے لئے کوئی مسہل ہے تو کوئی قابض کوئی قے لانے کے لئے استعال کی جاتی ہے تو کوئی تابض کوئی نے لانے کے لئے استعال کی جاتی ہے تو کوئی تابش کوئی تے لانے کے لئے استعال کی جاتی ہے تو کوئی تابش کوئی تے لانے کے لئے استعال کی جاتی ہے تو کوئی تسکین طبیعت کے کام میں آتی ہے دیکھوقد رت نے کہتے کیے میں داز پوشیدہ کیئے ہیں اور یہ سبانسانی فائدے کے لئے ہیں۔

فلفی سرحقیقت نوالنست کشود گشت راز دگرآلراز کے افشای کرد

#### دلوں میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان خداتعالی نے فرمایا،

دوسری جگه فرمایا،

تكادالسلوات يتفطرن من فوقهن والملئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض.

سیجھ عجب نہیں کہ آسمان اپنے اوپر پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی سیج وتخمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لئے معافی مانگتے ہیں۔

خدانے فرمایا

ويسبح الرغد بحمده والملائكة من خيفته.

رعد (فرشتہ)اس کی تعربیف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف ہے یا کی بیان کرتے ہیں۔

اویر جو کچھ عجا ئیات قدرت میں حکمتوں اور کاریگریوں کا مذکور ہوااس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خالق کا کنات کی رفعت وقد رت اوراس کی عظمت وہیبت کس درجہ ارفع واعلی ہے اگر تم اپنی ذات میںغور کرواس میں اس کی بڑی قدرت وحکمت یاؤ گے۔پھراینے متعقر لیعنی ز مین پرنظر کروکیسی کیسی نعمتیں و حکمتیں نظر آئیں گی بلند بہاڑ اور او نیچے ٹیلے وسیع میدان اور ہتے دریا۔ اور بہتا سمندران دریاؤں ،نہروں ،سمندر میں جوعجا ئبات میں زمین پر نبا تات تنجرو حجر پرغور کروچو یا یوں جانوروں اور پرندوں کو دیکھواہل بصیرت کے لئے کیا کچھ درس ونصیحت ہے۔ بیساری چیزیںان کی حکمتیں ان کے فوائد کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ بیالیی وسنٹی زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات آسان کی وسعت کے مقالبے میں ایسی ہے گویا ایک چھلہ زمین پر ؤال دیا جائے اس ہے آ سان اور اس کے ستاروں کی وسعت وطول وعرض کا انداز ہ<sup>ے</sup> کرو، آ نتاب جوآ سانی سیاروں میں ہےا یک روثن وتا بناک سیارہ ہے۔سیاحیین کی جماعت نے آ سانی سیاروں کی بابت سفر کئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیآ فرآب زمین ہے ایک سوساٹھ حصہ بڑا ہےاوربعض دوسرے سیارے زمین ہے سوسو جھے زائد ہیں۔ابتم دیکھوکہ بیآ فمآب و ماہتا ب اور دوسرے بے شار سیارے جوآ سان پر بگھرے ہوے ہیں۔اور تمام آ سان ان سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ان سیاروں میں ہے بعض کی وسعت ہم نے بتادی اہم وہیش لاکھوں سیارے آ سان کی وسعت میں موجود ہیں ان ہے آ سان کی وسعت لمبائی چوڑ ائی کا انداز ہ کرواور پھر یہ ایسے وسیق سیار ہے تمہاری آنکھ کے چھوٹے سے ڈھلے میں ساتے ہیں تو اس سے ان کی دوری ا در بعد مسافت کا انداز ہ کرو۔ ای طرح ان کی حرکت کوتم محسوں نہیں کر کیتے اور اس طرح آ -ان کی حرکت ہے جس کو ہم نہیں محسوس کرتے ہیں اور یہاں تک لاعلمی ہے کہ ہم میں سے ا َسْرَ تَوَ اس سے قطعاً عَافل اور بےخبر ہیں ان چیز وں کی عظمت اور بڑائی پرنظر کر کے اب تم خدائے قدوس کی قرآنی قسموں کوسنو۔

اس نے فرمایا:۔

والسماء ذات البروج قتم برجول والحآسان كي والسماء والطارق وماادراك ماالطارق النجم الثاقب. قشم ہے آسان کی اور اس چیز کی جورات کو نمودار ہونے والی ہے اور آپ کو پچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔وہ ایک روشن ستارہ ہے۔

فلااقسم بمواقع المنجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم.

پس میں قتم کھا تا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور اگرتم غور کر وتو نیا لیک بڑی قتم ہے۔

ای طرح تم عالم علوی اور اس کے بسنے والے فرشنے وغیرہ پرنظر کرو، جبر نیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسرافیل فرشنے کی بابت ذکر کیا، اسرافیل کوآپ دیکھیں گے تو آپ کوتجب ہوگاعرش ان کی پشت پر ہے، اور ان کے دونوں پاؤل زمین کی تذمیس ہیں اور اس سے جھواس پاؤل زمین کی تذمیس ہیں اور اس سے جھواس فرمایا،،

وسع كرسيه السلوات والارض اس كى كرى نے سبآسان وزمين كواپنے اندر كے ركھاہے۔

اس کی وسعت ہے اس گلوق کی عظمت و وسعت کا اندازہ کرواوراس ذات کو مجھو جس نے ایسی ایسی عظیم المرتبہ اور عظیم الشان اور وسیع وار فع محلوقات بنائی ہے اور کیسی کیسی حکمتیں ویڈ بیریں اور کیا کیا فاکدے اور منفعتیں ان کے وجود میں رکھی ہیں۔ پھر ایساعظیم الشان آ سان اور اس پر ایسے ایسے وسیع وظیم بے شار سیارے اور بسنے والی مخلوق اور بیآ سان سب کواپنے میں لئے ہوئے ہیں۔ اور بغیر کسی ستون اور طاہری بندش کے آج تک استحکام اور پائیداری سے قائم ہے۔ پس جوان اشیاء پر نظر کرے گا۔ اور ملکوت السلوات والارض میں غور دفکرے کام کرے گا۔

اس کے خالق کی عظمت ورفعت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور جوں جوں اس کی کا کنات وصنعت میں تد برکرے گا اس کی معرفت زیادہ ہوگی پس لوگوں میں بیمعرفت ونور متفاوت ہیں اوراس اعتبار ہے ان کونور ہدایت ونورعقل بخشا گیا ہے پس حقیقی وسیلہ اوراس کی معرفت تک پہنچانے کا ذریعہ اس کی کتاب عزیز کی تلاوت اور اس میں تد برتفکر ہے اس کی حقیقی معرفت کا یہی درواز ہے۔

آبتم منجھو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر بیہ قرآن اترااس میں غور وقکر کرنے ادراس پڑمل کرنے سے انتہائی مقام تک پہنچے خالق کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا امور آخرت کا یقین حاصل ہوا معراج کمال تک اس حد تک رسائی ہوئی کہ کمان کے دونوں چلوں ہے بھی زیادہ اپنے رب سے قریب ہوگئے۔

دني فتدلي،فكان قاب قوسين او

ادنی.

پس ایسے علم ومعرفت کی کیا شان ہوگی کہ خدا کی طرف ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے دعا کا تھم کیا جائے اور ایسے نورمعرفت و ہدایت سے نواز ااس سے بڑھکر خالق کا اور کیا حسان ہوگا کہ ہم تمام انسانوں کواس کی اتباع واطاعت کی توفیق بخشی جس راستے پرچل کر ہم خدا کے دوستوں میں شارہوئے تھے ہے،

خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمزل نہ خواہد رسید زمین زنکتہ فرد ماندرازمن باتی ست بعناعت خن آخر شد وخن باتی است

اللهم وفقنا لما تحب وترضى وما تو فيقى الاباالله عليه توكلت واليه انيب. قُلِ الرُّوْحُ مِنُ أَمُرِ رَبِّي

# حقیقت روح انسانی

اجوبة الغزالي المسائل الاخروبيوط مسائل عامضه مصنفئه امام محمدغزالی مسائل عامضه مصنفئه امام محمدغزالی رحمة الله عليه معه حواشی جديده جناب فخر پنجاب مفتی شاه دين صاحب و ام فيضه به اضافه عبارت و فصل اخير و مماه محرم الحرام السام

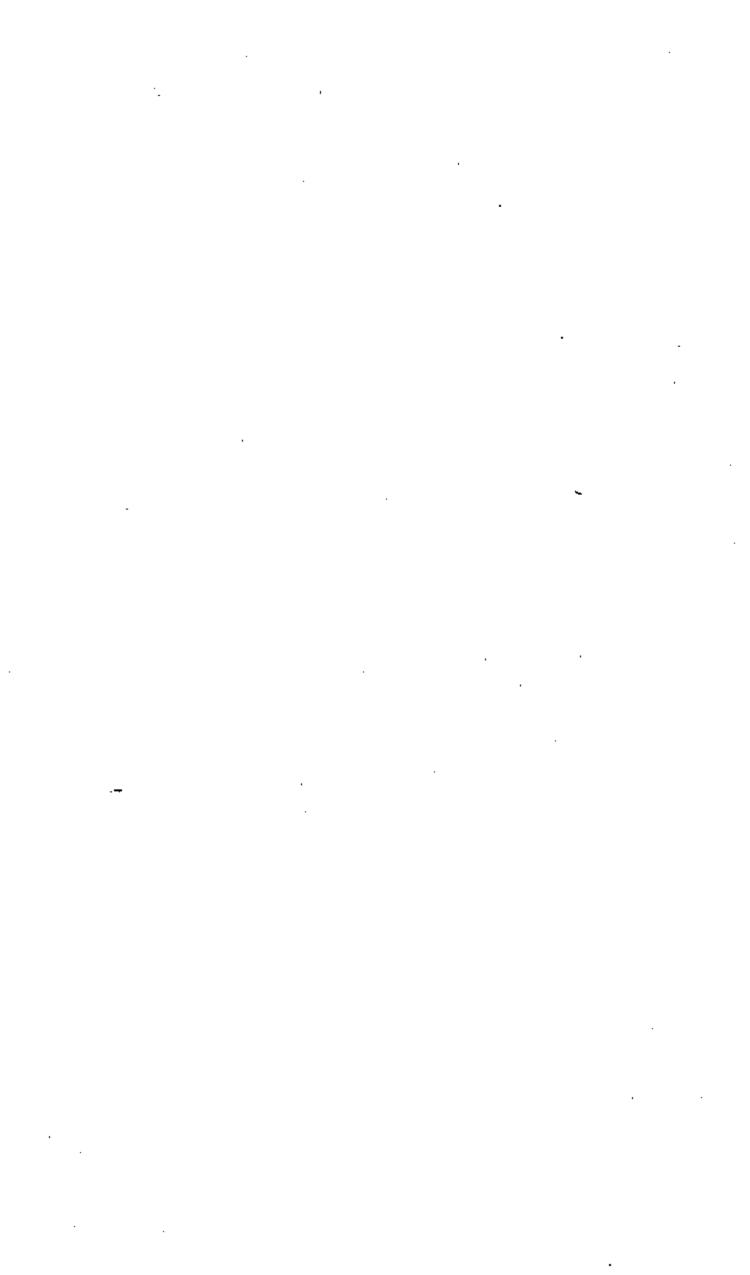



سب تغریف اللہ کو ہے جواعقل کا بخشے والا اور حواس اور خیال سے جواشیاء غائب اور لطیف ہیں ان کے ادراک کا ہمارے لئے راستہ بنانے والا اوراس دل کے وسیلہ سے جو عالم ملکوت ہیں جولان کرتا ہے علوم غامضہ اور مشکلہ کے استنباط کے طریقہ کا بتانے والا ہے اور ہم اس سے عقل اور قلب کے نور کی زیادتی اور نیس ہامارہ کے اکھیڑنے پرمد ما تگتے ہیں اور بیہ ہی ملکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلصوں اور موحدوں کے گروہ سے کرے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی اتباع اور محبت کی برکت سے امورات دنیاوی کی طرف میلان کرنے سے محفوظ رکھے کہ وہ ہی حافظ اور مددگار ہے۔ امابعد مسکین مفتی شاہ دین ابن حضرت شخ محکم الدین صاحب چک مغلانوی پر گذتو ورضلع جالندھر عفی اللہ تعالی عنہ وعن قاربہا و سائر اسلمین صاحب جک مغلانوی پر گذتو ورضلع جالندھر عفی اللہ تعالی عنہ وعن قاربہا و سائر اسلمین حضرات ساکیین طریقت کی خدمت میں عرض ہے کہ اتفا قا ایک رسالہ موسوم بحل مسائل

اعقل کالفظ مشترک ہے حقائق امور کے جانے یعنی صفت علمی کوجس کامحل قلب ہے عقل کہتے ہیں اور لطیفہ روبائی یعنی روح انسانی پر بھی عقل کا اطلاق کرتے ہیں ایسا ہی قلب بھی مشترک لفظ ہے قلب جسمانی کوبھی قلب کہتے ہیں جوا کے گوشت کا مکڑا گاو دُم سینے کی بائیں جانب منبع قوت جسمانی یعنی روح حیوانی کا ہے اورلطیفہ روبانی یعنی نفس ناطفہ پر بھی قلب کا اطلاق آتا ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق ہے۔مفتی شاہ وین سلمہ رہے۔

ع بفس ا مارہ و ح بعن نقس ناطقہ ہی کو کہتے ہیں لیکن خاص اس حالت میں کہ جب متصف باخلاق ذمیمہ اور شہوات سے اضطراب زائل اور حکم ذمیمہ اور شہوات سے اضطراب زائل اور حکم الہی کے ماتحت حصول اظمینان ہونفس مطمئنہ کہتے ہیں اور جب اضطراب اس کا بلاکل زائل ہولیکن نفس شہوا نید یعنی نفس امارہ کے مدافع ہونفس لوامہ ہو لئے ہیں غرض یہ کہ روح ہی کو بالحاظ حالات مذکورہ نفس مطمئنہ اور لوامہ اور امارہ کہا کرتے ہیں۔ مفتی شاہ دین۔

غامضہ مصنفہ حضرت رئیس العلماء جمت الاسلام محمد ابو حامد امام غزائی صاحب کا بیان روح ویگر مسائل مشکلہ بیس اس ناکارہ خلائی کے ہاتھ لگا جب وہ ویکھا گیا تو ایسے مسائل اس بیس نظر آئے کہ کسی عالم نے وہ بیان نہیں فرمائے اور نہ کسی فاضل کے زیر قلم آئے چونکہ وہ رسالہ عربی زبان میں تھا اور عام لوگوں کا فہم اس کے بیجھنے سے قاصر اس لئے بے نظر افاوہ عام اس عاجز نے اس کوار دوزبان میں ترجمہ کیا اور اکثر حواثی جدیدہ سے اس کے مضامین کی توضیح بھی کر دی اور بعد تنبع کتب احادیث کے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھدیا اور اس کا نام حقیقت روح انسانی رکھا اب امید حضرات ناظرین سے یہی ہے کہ جب اس رسالہ سے فائدہ اٹھا کیں روح انسانی رکھا اب امید حضرات ناظرین سے یہی ہے کہ جب اس رسالہ سے فائدہ اٹھا کیں اس مسکین کو دعائے خاتمہ بالخیر سے یا دفر ما تیں بھی بزرگوں کی خدمت میں عرض ہے کا مل دعائے خبر سے عاجز کو یا دشاد کریں من اللہ التوفیق وعلیہ التوکل۔

عیبہاں خاص صفت سے وہ صفت مراد ہے جس سے نطفہ فیضان روح کے قابل ہوتا ہے۔
سے ﷺ )روح کے لفظ کا اطلاق کئی معنوں پر آتا ہے روح انسانی یعنی نفس ناطقہ ، روح حیوانی روح نفسانی \_روح نباتی ،قر آن شریف وحی فرشتہ عظیم الخلقت ،حضرت عیسی ،حضرت جرائیل وغیرہ یبال معنیٰ اول یعنی نفس ناطقہ مراد ہے اوراس رسالہ میں یبی مقصود و بالبحث ہے یعنی روح انسانی بمعنیٰ نفس ناطقہ ہی کی بحث یبال مقصود ہے کیونکہ یبی اوراک کنندہ ہے اوراسی کی اصلاح سے قرب وجوار رب العالمین کارتبہ حاصل ہوتا ہے۔ مفتی شاہ دین سلم ربہ،

M

غضب مراد ہے اور انقام ہے نتیجہ انقام ایسا ہی یہاں لاخ سے نتیجہ لاخ مراد ہے اگر چہ لاخ یعنی بھو نکنے کی صورت پرندہو پھر مجھ سے سوال کیا کہ نطفہ کی بتی میں جوروح کا نورروش ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے میں نے جواب دیا کہ وہ تو ایک فاعل میں صفت ہے اور ایک قابل میں پس جو فاعل میں صفت ہے اس ہے خدا کی ہخشش مراد ہے جومنبع وجود ہے اس سے ہر قابل کو وجود عطا ہوتا ہے اس صفت کوقدرت ہے تعبیر کرتے ہیں اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ سورج کی روشنی حجام کے دور ہونے کے وقت ان چیزوں پر جوروشیٰ کے قابل ہیں پڑتی ہے پس جو چیزیں روشنی سے قابل ہیں وہ نگدار چیزیں ہیں ہوانہیں ہے کہ جس کا کیارنگ ہی نہیں قابل کی صفت سے استوا اور اعتدال مراد ہے جو صفائی سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا سویته قابل کی صفت کی مثال او ہے کے مقل جیسی ہے کہ جب آ ہینہ کوزنگار ڈھانپ لیتا ہے توصورت کو قبول نہیں کرتا اگر چیصورت اس کے مقابل ہی ہوجبکہ میقل گرنے اس کو میقل کردیا توجیسے اس میں صفائی حاصل ہوتی ہے وہی ہی صورت دکھائی دیتی ہے ایسے ہی جب نطف میں استوااوراِعتدال حاصل ہوجاتا ہے تو خالق کی طرف سے اس میں روح پیداہوجاتی ہے اور خالق میں مجھم تغیر نہیں ہوتا بلکہ روح اب پیدا ہوئی نہ کہ آ کے کیونکہ کی کواب اعتدال حاصل ہوا آ کے نہیں تھا جیسا کہ آئینہ مقابل میں صورت والے کاعکس وہما پڑتا ہے اور صورت والے میں سیجھ تغیر نہیں ہوتا اور میقل کرنے سے پہلے جو بیکس نہ تھا تو بیایں کا سبب نہیں کہ صورت کو آئینہ میں منقش ہونے کی استعداد نہ تھی بلکہ آئینہ ہی صاف نہ تھا کہ مس قبول کرتا پھر مجھ سے سوال کیا کہ قیض کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ قیض سے جیسا کہ فیضان یانی کابرتن سے ہاتھ بر ہوتا ہے ایبانہیں سمجھنا جاہئے کیونکہ پانی کافیضان توبہہے کہ پانی کے اجزاء برتن سے الگ ہو کر ہاتھ کے ساتھ متصل ہوئے بلکہ وہ فیضان نور آفناب کے مشابہ ہے جود یوار پر پڑتا ہے بعضوں نے اس میں بھی ملطی کھائی ہے جو کہتے ہیں کہ سورج سے شعاع الگ ہوکر دیوار پر بر کر پھیل جاتی . ہے سویدان کی بھول ہے بلکہ سورج کے نور سے دیوار پرالیں شے پیدا ہوتی ہے کہ وہ نور کے ساتھ نورانیت میں مشابہ ہوتی ہے اگر چداس سے ضعیف ہی ہوجیسا کہ صورت والے کاعکس جوآ مکینہ میں پڑتا ہے اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ صورت والے کے اجزاء اس سے الگ ہو کر آئینہ کے ساتھ متصل ہوں بلکہ بیمعنیٰ ہے کہ صورت والے کی صورت سے ایک الی صورت جو اس کے مثابہ ہوتی ہے آئینہ میں پیدا ہو جاتی ہے اصل صورت میں نہ تو اتصال ہوتا ہے نہ انفصال محض سب ہی ایسا ہے جو چیزیں وجود کے قابل ہیں بخشش الہی ان میں انوار وجود کے

پیدا ہونے کا سبب ہے جس کوفیض کہتے ہیں۔

### فصل

پھرسائلوں نے سوال کیا کہ آپ نے تسویداور نفخ کا تو ذکر کیا اب روح إکی حقیقت بھی بیان فرمائیے کہ کیا ہے آیا اس کابدن میں حلول ہے جیسا کہ پانی کابرتن میں یاعرض کاجو ہر میں یا پیجو ہر بذات خودموجود ہے اگر پیجو ہر ہے تو ذی مکان ہے یالا مکان اگر ذی مکان ہے اروح کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں بعض مشائخ چنانجے حضرت جنید بغدادی اوران کے تبعین نے اس میں کلام ہی نہیں کی اور بیرکہا ہے کہ ہم موجود کے سوااور زیادہ کچھ تعبیر نہیں کرتے کیونکہ اس میں کلام ممنے کا حکم نہیں اس کئے کہ علیہ البلام صلحم نے اس میں کلام نہیں کی معترض اس میں کہدسکتا ہے کہ حضرت المالية كالمروح من امر ربي كموانه بيان فرماني سيبيل لازم آتا كهاس مين كلام كرنى منع مويااس كى حقيقت تمام اولياء كرام پرند كھلے يا صاحبان ليافت اورفهم وفراست پراس كى حقیقت بیان نفر مائی جائے اور آنخضرت صلعم نے الروح من امر دبیے کے سوااور کچھ بیان مہیں فر مایا اس کی وجہ بیہ ہے کہ شرکین کواس کی حقیقت کے سمجھنے کی استعداد نکھی اس لئے علیہ السلام نے ماہیت روح کی ان پر بیان نەفر مائی علاوہ برین روح کالفظ مشترک تضا جیسا کداول حاشیہ میں بیان ہوا اس لیتے ہوسکتا ہے کہ اکا برقریش مکہ سے نضر بن حارث نے یہودیوں کے کہنے کے موافق روح کا جو سوال کیا اس کی غرض میہ ہوکر آنخضرت کو عاجز کریں این طور کے جب حضرت علیہ السلام روح کے ایک معنی مثلاً حقیقت روح انسانی بیان فر ماتے تووہ کہتا ہے بیتو ہماری مرازمبیں پھر دوسرمے معنی بیان مناتے پھریہی کہتا کہ بیہ ہماری مرادنہیں اس لئے آنخضرت علیقیہ کواپیا جواب مجمل دینے اور قے ل الروح من اصرربي كاحكم بواتا كدوه آ كيسوال ندكرنے يائے بعض نے يول كھا ہے كہ تين سوالوں میں سے دو کا جواب دینالیعنی قصہ ذوالقر نمین اوراصحاب کہف کا بیان فر مانا اورا یک کا جواب یعنی حقیقت روح کابیان نه کرنامهی بن آخرالزمان علیه الصلاة والسلام کے صدیقے نبوت کی علامت انھوں نے مجھی تھی کیونکہ بیان قصہ ذوالقرنین اوراصحاب کہف کے سواحقیقت روح کی ان کی کتابوں میں مذکور نہتی اس لئے آنخضرت علیقے نے بھی نصر بن حارث کے جواب میں حقیقت روح کی بیان نہ فرمائی بہرحال آنخضرت علیہ کواس کے جواب میں ہے قل الروح من امرر بی کااشارہ ہونااس امر توستار منہیں کیروح کی حقیقت صاحبان لیافت پر بیان کرنی ممنوع ہو ..... بقید حاشیہ آئندہ صفحہ پر ...

تواس کا مکان قلب ہے یا د ماغ یا کوئی اورجگہا گر لا مکان ہے تو جو ہر لا مکان کس طرح ہوا میں نے جواب دیا کہ نیسوال تو روح کے جمیدے ہےجس کا رسول مقبول اللے کو نا اہل ہے بیان كرنے كااذن نہيں ہوااگر تو اہل میں ہے ہے توسن كےروح عرض ہيں ہے كہ بدن میں حلول کرے جبیہا کہ سیابی کا حلول سیاہ چیز میں اورعلم کا عالم میں ہوتا ہے بلکہ وہ تو جو ہر ہے کیونکہ بقيد حاشيه كزشته صفحه ...... يا حضرت الله كوحقيقت اس كى معلوم ند بويا تمام اوليا وكرام برحقيقت اس كى نه كلط كما لأخيى اوراطباروح حيواني كوبى روح انساني كبته بين اورفرفور يقوس كاقول بي كدروح انساني بدن مين حلول کیئے ہوئے ہاوربعد طول کرنے کے اس سے متحد ہوگئی جیسا کہ نمک یانی میں بعد طول کرنے کے متحد ہو جا تا ہے اور افلوطر حس کا میعقبیدہ ہے کہ روح ایک ہوا ہے بدن میں مرایت کیئے ہوئے اور اطباجو کہتے ہیں کہ بدن کی حرارت عزیری ہان کے قول کا مشاہمی معلوم ہوتا ہے طالیس مطلی کا یہ قول ہے کدروح یانی کا تام ہے کیونکہ وہ منشا ونشونما کا ہے ایکارالا فکار میں ابنا وقیس کا بیقول ہے کہ روح جسم مرکب عناصرار بعدے ہے اور بدن میں اس کا حلول ہے جس کی دلیل اس نے سے بیان کی ہے کدادراک مناسبت کا مقتضی ہے ہی روح کا موالیدکوادراک کرناتر کیب کوچا ہتا ہے اور شفاہ میں بیان کیا ہے کہ روح مرکب چھے امور یعنی اربد عناصر اور قوت اور محبت سے ہے بعض کا بیقول ہے کدروح خون کا نام ہے کیونکہ باتی اخلاط سے خون اشرف ہے اور انسان کی موت کے وقت معدوم ہوجا تا ہے اور بعض کا پیمقیدہ ہے کدروح عبارت اخلاط اربعہ سے جو جمتع اور کم وکیف میں معتدل ہیں بعض روح مزاج کا نام رکھتے ہیں جو کیفیات عناصر سے پیدا ہوتی ہے بعض روح نفساني يعنى قوت دماغى كوروح انساني كتيت بين بعض روح حيواني يعنى قلب جسماني كي قوت كانام روح انساني كہتے ہيں بعض روح نباتی يعني قوت جگر بي كوروح انساني سمجھے ہوئے ہيں بعض نے ان تينوں قو تو ل كے مجموعه كانام روح انساني ركعاب جمهور متكلمين كايد فد ب بكروح انساني جسم لطيف ب بدن من سرائيت كئي ہوئے جیسا کہ گلاب کا پانی گلاب میں اوراس کی جسمیت پر بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے قول تعالى اللَّه إيتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قصبى عبليه الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وقولة قال يولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملنكة باسطوا إبديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون الايمة وقوله تعالى عيا ايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الي ربك ر اصدیہ مے صدیہ کا ن آیات میں نفس کی وفات اوراس کے بندر کھنے اوراج اور رجوع کی خبر ے. بقیہ حاشیہ آئندہ صعحہ .

ا پیز آپ اور اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور معقولات کا ادراک کرتی ہے اور عرض میں پیشتیں نہیں ہوتنیں اور وہ جسم بھی نہیں کیونکہ جسم تو تقسیم کوقبول کرتا ہے اور روح منقسم نہیں ہوتی اگر منقسم ہوتو چاہئے کہایک جزوے مثلاً زید کا اس کوعلم حاصل ہواور دوسری جزوے اس کا جہاج سے لازم آتا ہے کدروح ایک ہی حالت میں ایک شے کی عالم می ہوتی اور جابل بھی اور ایک شے کا علم اورجہل ایک محض میں محال ہے دوشخصوں میں محال نہیں کیونکہ ضدوں کا تناقص محل واحد میں ہوتا ہے سپیدی اور سیابی آئکھ کی ایک جزومیں تو متناقض ہیں دوجزوں میں متناقض نہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح ایک چیز غیر منقسم ہے سب عقلاء کے مزدیک جزءلا تجزی ہے بعنی ایک چیز بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ .....جواوصاف جسم سے ہے اس ہے معلوم ہوا کدروح جسم سے یا یوں کہیں روح موصوف ہےان اوصاف ہے اور جومتصف ہوان اوصاف ہے وہ جسم ہے جس کا متیجہ بینکلا کہ روح بھی جسم ہےاور قاضی با قلا فی اور نظام معتزلی کا بیعقبیرہ ہے کدروح جسم کطیف بدن میں سرایت کیئے ہوئے ہے تغیر اور تبدل کے قابل نہیں اور وفت قطع ہونے کسی عضو کے جزور وحانی منقطع نہیں تک بكدجز ومتصل كى طرف جذب اورمنقيص موجاتى باوربر افرقد اشاعركابون قائل بي كرجهم مركب ہے اجزاء یتجزی سے اور روح عبارت وجودان اجزاء لائتھری سے ہے جن کواجزاء اصلی کہتے ہیں اور ابن راوندی کا قول ہے کے روح جرولا بتجزی ہے قلب میں اور بعض متکلمین کا بیقول ہے روح عرض ہے یعن حیات کا نام ہے جس سے سبات من ہے اور امام رازی بھی اس کا قائل ہے کدروح عرض ہے عوارض بدن سے اور بعض کا بیقول ہے کہ روح خداوند کریم کے اجزاء میں سے ایک جزیے اور بعض صو فیہ کا بیقول ہے کہروح کوئی صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہے کیونکہ خدا وند کریم نے قل الروح من امرر بی فرمایا ہے اور امر کلام اس کی ہے ہیں روح کلام البی یعنی احیاء کا نام ہوا بعض کا یقول ہے كدروح نشيم طيب باعث حيات ہے جبيرا كنفس ہواگرم بحث حركات وشہوات ہے كيكن ان تمام اقوال کاضعف وبطلان تفذیر یک روح سے مرادان کی نفس ناطقہ یعنی روح انسانی ہوار باب فہم وفراست پر مخفی نہیں کیونکہ بعض کاروح حیوانی کوجو بقول بعض جسمانی قوت ہے جس کی اصلاح ہے صرف صحت بدن کی حاصل ہوتی ہے روح انسانی کہنا یا بعض روح انسانی کا حلول بدن میں پانی میں نمک کی طرح لیما جوخواص جسم سے ہے یا ہوا یا پانی ہی کا نام رکھنا جوا کیک جسم غیر مدرک ہے یا ایک جسم مرکب عناصر اربع سے لینایا چھامور سے مرکب لینایا خون کا نام جوجسم غیر مدرک ہےروح انسانی رکھنایا اخلاط اربع یا مزاج کا نام رکھنا جوایک مرکب شے ہے یا روح نفسانی یا نباتی وغیرہ کو جوازقتم اعراض ہیں روح انسانی کہنایاروح انسانی کوجسم لطیف ....... بقیدحاشیه آئنده صفحه برملا خطفر مائیں۔ ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کو جز وبھی نہ کہنا جا ہیے اس لئے کہ جز وتو کل کی نسبت ہوتا ہے یہاں تو گل ہی نہیں جز وکہاں ہوگا مگر اس اعتبار سے جز و بول کیتے ہیں جس اعتبار ہے ا یک کود کا جزو کہتے ہیں کیونکہ اگرتمام موجودات یا تمام اشیاء جن سے انسانوں کا قوام ہی اعتبار کی جادیں از اں جملہ ایک روح بھی ہوگی جبتم نے میں مجھ لیا کہ روح ایک غیر منقسم شے ہے اب دوحال ہے خالی ہیں یا توؤی مکان ہوگی یالا مکان اس کاؤی مکان ہونا تو باطل ہے کیونکہ جو چیز ذی مکان ہوتی ہے تقسیم قبول کرتی ہے اور جزء لا یتمری ( یعنی ایسا جز د کہ ذی مکان تو ہوا ور ے لیمایاروح انسانی حیاۃ تعنی عرض کا نام رکھنایا قلب میں ایک جز لائیج کا نام رکھنایا میکہنا کہ روح نسيم طيب ہےروح انساني كى حقيقت اور ماہيت كے نہ بچھنے كى وجہ سے ہے بھلا جبكہ روح انساني مدرك ہے اور ادراک شان جو ہر سے ہے تو عرض کیونکر ہوگی اور جب اس کے مرکب ہونے سے ایک ہی حالت میں اس کا ایک شنے کی عالم اور جامل ہوتالازم آتا ہے جومحال ہے توجم کیونکر ہوگی یاعوارض جسمیت اس کے لیئے کیونکر فابت ہو لگے متکلمین نے جودلائل روح کی جسمیت پر پیش کئے ہیں لیعنی وفات اورامساک اوراخراج اوررجوع میں کہتا ہول کہان اوصاف میں ہے کوئی بھی صفت روح کے جسمیت کی مفتضی نہیں کیونکہ وفات روح کے بدن سے رفع تعلق کا نام ہے نہ کہ روح کا معدوم کردینا اس کیے کدروح انسانی لیعن نفس ناطقہ کا معدوم ہوتا ہی باطل ہے جیسا عنقریب بادلیل اس کا بیان آئے گاابیا ہی امساک ہے مرا دروح کا تعلق بدن ہے نہ ہونے ویتا اورارسال ہے مرا د بعدامساک کے اس کا تعلق کر دینااور رجوع الی امٹرے روح کا تصرف فی البدن ہے بانہ رہنااور خدا کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے اور اخراج عبارت بے نفس ناطقہ کا تعلق بدن سے موتوف کر دینے ہے ہی قرآن شریف میں روح کے ان اوصاف کے بیان ہونے سے روح کی جسمیت کا ٹابٹ کرنا یامیر اعتبار سے ساقط ہے علاوہ ہریں ہم یہ بھی تو جیہہ بیان کر سکتے ہیں کہ وفات کے وقت روح حیوانی بدن سے نکالی جاتی ہے جس کے تکلئے سے نفس ناطقہ یعنی روح انسانی کاتعلق بدن سے منقطع ہوجا تاہے کیونکہ نس ناطقہ کا تصرف بدن میں بواسطہ روح حیوانی کے ہے جواکی بخارلطیف حرارت قلب جسمانی سے نفع بإكر بذر بعيرشر نانول كے تمام اعضاء بدن ميں بھيلتا ہے اور حيات تمام اعضاء كوديتا ہے اس بخار لطيف يعنى روح حيوانى كاباطن مين حركت كرنااور بدن مين سارى ہونااييا ہے جبيباايك چراغ مثلاً اطراف محمر میں بھیرا جاوے اور اس ہے گھر کے جارطرف روشن مچیل جاوے کو یا بیہ بخار لطیف بمنز لہ چراغ کے ہےاور حیات بمنز لہروشن کے اس بخارلطیف کے ذریعہ سے نفس ناطقہ کا تعلق بدن کے ساتھ متدبیر اورتصرف کا جوتھاوفات کے وقت جاتار ہااوراس کے اخراج ، بقیدحاشیہ آئندہ صفحہ پر ملا خطفر مائیس . .

تجزیہ وتقسیم قبول نہ کرے) دلائل عقلیہ اور ہندسیہ سے باطل ہے ان دلائل میں سے آسان دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں اطراف مخالف سے اس کومس کریں گی جب اس کی مخالف طرفیں نکلیں تو ہوسکتا ہے ایک طرف سے ایک ایک شے کاعلم ہواور دوسری طرف سے اس کا حجال پس ایک ہی حالت میں ایک شے سے ایک شاہد ہے۔

بقيه حاشيه گزشته صفحه .......اورارسال اوراساس سے روح انسانی کے تعلق کا ہونایا نہ ہونا وجو دمیں آیا پس مجاز أان اوصاف کو جو درحقیقت روح حیوانی کے اوصاف ہیں روح انسانی کی صفت ڈالدیا گیا جبیها که کسی بادشاه کاکسی ملک پرتصرف ہواوراس بادشاه کا نائب ولشکراس ملک میں رہتا ہوکوئی <sup>غ</sup>نیم بادشاہ کے نائب ولشکر کونٹ کردے یا وہاں سے نکال دے تواس موقعہ پرہم یوں کہا کرتے ہیں کہ فلا ا بادشاہ مارا گیایا فلاں ملک سے نکالا گیایا فلال ملک اس سے چھین لیا گیا جس سے ہماری بیمراد ہوتی ہے کہاس ملک میں اس کو تدبیراورتصرف کا اختیار ندر ہااورا شاعرہ کے عقیدے اور ابن راوندی کے قول کا بطلان معروضات سابقہ سے ظاہر ہی ہے کیونکہ روح کوئی جسم مرکب اجزاء لایٹجیزی ہے یا خود جزلا يتمزى جزوقلب جسمانی كینہیں بلكہوہ سی حل میں سرایت کرنے یا کسی عضو کے جزیز نے یا خودجسم ہونے سے پاک ہے علاوہ بریں جزؤلا یتجزی کا بطلان دلائل ہندسیہ سے ثابت ہے اس کئے کہ ے اسکال مقالہ اول اقلیموس سے میہ بات ثابت ہے کہ مثلث قائم الزاوییہ کے زاویہ قائمہ کے ورز کا مربع اس کے دوضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے پس جس صورت میں ہم نے ایک مثلث قائم الزاویہ جس کے دوضلعے مساوی ہوں مثلاً ایک ایک ضلع ویں • ادیں • اجزِّد کا فرض کریں تو مجکم شکل ند کوروٹر اس . کا دوسو ۲۰۰ کا جذر نکلنا چاہیے اور بیتو ظاہر ہی ہے کہ دوسو کا جذر سیجے نہیں نکل سکتا مثلاً اگر چودہ ۱۴ کوونز کہیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ بیتو ایک سوچھیا نوے ۱۹۲ کا جذر ہے اورا گر پندرہ کہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہاس کا مربع دوسو پچیس ۲۲۵ ہیں پس دوسود ۲۰ کا جذر چودہ ۱۴ جزمعہ کثر جزو کے نکلے گا جس ے اس جزولا يتجزى مفروضه كا تجزيداورانقسام ثابت ہواا گركوئي بد كے كمتكلمين نے في جزلا يتجري دلائل کی تضعیف اورا ثبات جز لانتجزی کا دلائل قویہ ہے کیا ہے تا کہا ثبات ہیو لی وصورت ہے جومودی قدم عالم اور نفی حشر اجساد کی طرف ہے نجات ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اثبات جز ایتیجزی کے دلائل بھی چندال قوی نہیں ای لئے امام رازی ہے اس میں تو قف کیا ہے علاوہ ہریں اثبات ہیو کی وصورت مودی قدم عالم ونفی حشر اجسادی طرف نہیں ہوسکتااس لئے کہ فلسفی ہیولی کے قدیم بالذات ہونے کے تو قائل بى نہيں البية قديم بالزمان ليتے ہيں اور ہرحادث زمانی كومسبوق بالما دہ كہتے ہيں ليكن كوئی دليل قوى انھوں نے اس پر بیان نہیں کی چنانچہ ماہرین فن معقول پر بیامر پوشیدہ نہیں پس جب قدم ثابت نہیں تو ان كاا ثبات مودي قدم عالم دُفي حشر اجسا د كي طرف كيونكر هو گا..... بينه ماشية ئند ,سفه پر لانطافر مائين کی عالم اور جابل ہوئی اور بیہ باطل ہے اور جز و لائتجزی کیونکہ باطل نہ ہواگر ایک شئے بسیط کواجزاء لایتجری ہے مطلح فرض کیا جائے تو اس کی وہ طرف جس کوہم دیکھ رہے ہیں اس طرف کی مخالف ہوگی جس کوہم نہیں دیکھتے کیونکہ ایک شے ایک ہی حالت میں دکھائی دے اور نہ

بقد حاشير گرشته صفح .........اوراگر بالفرض بهی تتلیم کیا جائے کہ بیولی وصورت کا اثبات مودی قدم عالم وفی حشر اجساد ہاں لئے جم کا مرکب ہونا جوام فردہ یا اجزاء مقدار یہ ہے لیا جائے جب بھی ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت ہے کہ دروح انسانی کو خواہ مو کب اجزء الا بیجری ہے کہا جائے حالا نکداس کا مرکب ہونا طاہر البطلان ہا اور جو کہتا ہے کہ دوح خداتعالی کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اس کے قول کا بطلان طاہر بی ہے کو نکہ خداتعالی مرکب اجزاء ہے ہیں ہے کہ ایک جزوج اس سے الگ ہوکر بدن انسان سے متعلق ہوگئی ہوتعالی عن ذالک علوا کیرااور بعض صوفیہ کے اس عقیدہ کا بطلان بھی کہ دوح صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہے ارباب عثل رخی نہیں کو نکہ بیا امراز و ممکن بلکہ واقع ہے کہ زید کوایک چیز کا علم ہوتا ہے اور عمروکواس کا جہل لیس اگر دوح مدرک صفت ذات باری کی ہوتی ہوگئی ہوتا ہے اور عمروکواس کا جہل لیس اگر دوح مدرک صفت ذات باری کی ہوتی ہوتی تو نفو ہو ایک من المفاسد علاوہ ہریں خدات نوائی کا قال الروح من امر ربی بلفظ من ارشاد کر تا صاف اس امر پر دال ہے کہ دوح عالم امریس سے اور حق کی کا اندازہ اور مقدار نہیں غرضکہ دوح انسانی جس کو امور اخروی معالی خوائی عائم امریس سے اور حق کی کا ادراک اور جس کی امملاح سے قرب رب العالمین عاصل ہوتا ہے اور جو مخاطب اور معاتب ہے جس کو اعمال میں اعظم دوقیقت انسانی بھی کہتے ہیں جس کا اندازہ اور مقدار نہیں خوائی میں کہتے ہیں جس کا اندازہ اور حق ساسوا ھا فالم ہم ہا فجور ھا و تقو ھا قد موجب فلاح ہے جیسا خدافر ما تا ہے و نسف سوا ھا فالم ہم ہا فحور ھا و تقو ھا قد موجب فلاح ہو جیسا خدافر ما تا ہونے سے دس و ماسوا ھا فالم ہم ہا فحور ہوا و تقو ھا قد افلاح میں ذکھ او قد خاب میں دسلما

ترجمہ:اورتشم ہے جی کی اورجیسااس کوتھیک بنایا پھراس کوسمجھدی ڈٹھائی کی اور پیج بیں چلنے کی مراد کو پہنچا جس نے اس کوسنوارااور نامراد ہواجس نے اس کو خاک میں بلایا۔

نتووہ دوح حیوانی ہے کیونکہ دوح حیوانی کواموراخروی اورحقائق عقلی کاادراک حاصل خیس ورندتمام حیوانوں کاوائندہ اموراخروی حقائق عقلی ہونالازم آئے گا جوصراحنا باطل ہے اور نہ وہ قوت نفسانی یا نباتی یا کسی اور عرض کا تام ہے کیونکہ عرض مدرک نہیں ہوتی اور وصح انسانی مدرک ہے اور نہوہ جنوب کی اور عرض کا تام ہے کیونکہ عرض مدرک نہیں ہوتی اور وصح انسانی مدرک ہے اور نہوہ جنوبی کی مرکب چیز اجزاء ہے ہا بلکہ وہ جو ہر منقسم بواسط روح حیوانی مربر بدن وحافظ ترکیب بدن ہے مکان اور جہت ہے پاک نہ بدن میں داخل نہ خارج نہ تصل خان مشام کا مشام کی اور اشراقیون کا بھی عقیدہ ہے اور اہل حقیق مشاہ در اور ایک فیرہ اہل سنت اور اشراقیون کا بھی عقیدہ ہے اور اہل حقیق مشاہ در کی اور ایک فرقہ امامیدای کا قائل ہے اور محققین صوفیہ کرام کا بھی والجماعت کا بھی قول ہے اور معرم حزلی اور ایک فرقہ امامیدای کا قائل ہے اور محققین صوفیہ کرام کا بھی عقیدہ ہے اور کا مل اقراء وصوفیہ کا مشاہدہ بھی ای کی طرف ختمی ہوتا ہے مفتی شاہ دین سلمہ رہا۔

د کھائی دے نہیں ہوتی اور جب سورج اس کی ایک طرف کے مقابل ہوگا تو وہی طرف روش ہو گی دوسری طرف نہیں ہوگی ہیں جب اس کے لئے دوطرفیں لکلیں تو جز ولا پنجری ندری۔

### فصل

چرمجھے سے سوال کیا کہ اس جو ہر کی کیا حقیقت ہے اور اس کابدن کے ساتھ کس طرح رتعلق ہے آیاوہ بدن میں داخل ہے یا خارج متصل ہے یامنفصل میں نے جواب دیا کدروح نہ توبدن میں داخل ہےنہ خارج ندبدن کے ساتھ متصل ہےنہ مفصل کیونکہ مصفتیں جسم میں ہوتی ہیں اور روح جسم نہیں ہیں دونوں ضدوں ہے الگ ہوئی جبیبا کہ پخرنہ تو عالم ہے نہ جاتل کیونکہ علم اورجہل کے لئے حیات جاہیے جب حیات ہی نہیں علم اورجہل بھی نہیں پھر مجھ سے سوال کیا که روح ممی جہت میں ہے بانہیں میں نے جواب ویا کہ روح محلوں میں حلول کرنے اور 🕝 جسموں کے ساتھ متصل ہونے اور جبتوں کے ساتھ مختص ہونے سے پاک ہے کیونکہ بیسب باتیں اجسام اور اعراض کی مفتیں ہیں وہ جسم اور عرض نہیں وہ تو ان عوارض ہے یاک ہے پیر مجھ سے سوال کیا کہ رسول مقبول اللہ کو حقیقت روح کے بتلانے اور اس بھید کے ظاہر کرنے کا کیوں اؤن نہ ہوا میں نے جواب دیا کہ لوگوں کے نہم اس کو بجھ نیس سکتے کیونکہ لوگ دوشم پر ہیں ایک عام اورایک خاص جس میں عام ہونے کی صغیبی غالب ہیں وہ ان باتوں کو اللہ جل شانہ ہی کے حق میں تصدیق نہیں کرتاروح انسانی کے حق میں کیا تقیدیق کر بگااس کئے فرقہ کرامیاور حنابلہ ان باتوں کامکر ہے سوجس میں عامیت زیادہ ہوتی ہے وہ ان باتوں کوئیس سمجھتا اور اللہ جل شانه کوجسم تهراتا ہے کیونکہ سی موجود کوسوائے ذی جسم اور مشار البدیعنی ذی اشارہ ہونے کے نہیں ادراک کرتا بعضوں نے ان عاملوں سے پچھتر تی کی جسم کی نفی کی اورعوارض جسمیہ کی نفی نہ كر سكے اور جہت كوجوعوارض جسميہ سے ہے بارى تعالىٰ كے لئے ثابت كيا بعضوں نے ان سے ترتی کی انھوں نے خدا تعالیٰ کولا فی جہت بینی لا مکان ٹابت کیا وہ اشعربیا درمعتز لہ ہیں مجرمجھ ے سوال کیا کہا ہے لوگوں کو جو پچورتی باب ہوئے روح کے بعید بتلانا کیوں جائز نہیں ہے میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اس مغات کواللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو تحال جانة بي الرتوان سے بيذكركرے تحم كافر همراكيں اور تحم بيكيں مے كہ جو صفت الله تعالى کی خاص تھی وہ اپنے نفس کے لئے ٹابت کرتا ہے تو تو اپنے نفس کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے پھراس نے سوال کیا کہ انھوں نے اس صغت کواللہ نتعالی اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو کیوں محال جانا میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جیسا کہ وہ ذی مکان کا ایک مكان ميں جمع ہونا محال جانتے ہيں ويسا ہى وہ شيئے كالا مكان ميں جمع ہونا محال بمجھتے ہيں كيونكه بسبب فرق نه ہونے کے دوجسموں کا ایک مکان میں جمع ہونا محال ہے دیماہی اگر لا مکان میں دو چیزیں جمع ہوویں ان میں بھی بھی فرق نہیں رہے گااس لئے کہتے ہیں کہ دوسیا ہیاں ایک محل میں جمع نہیں ہوسکتیں اور دوہم مثلوں کو باہم ایک دوسرے کی ضد سجھتے ہیں پھر مجھے سے سوال کیا کہ ریوا شکال قوی ہے اس کا جواب کیا ہے میں نے جواب دیا کہ اس بات میں انھوں نے علطی کھائی جبکہ انھوں نے بیگان کیا کہ اشیاء میں فرق تین امروں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو مکان کے ساتھ جبیہا دو مکانوں میں دوجسم اور دوسرے زمانہ کے ساتھ جبیہا کہ دو زمانوں میں دوسیا ہیاں ایک جوہر میں ہوں تیسرے ماہیت اور حقیقت کے ساتھ جبیبا کے عوارض ختلف ایک تحل میں مثلاً رنگ اور ذائبقہ اور بواور برودت اور رطوبت ایک جسم میں ہوں کیونکہ ان کے لئے محل ہی ایک ہے اور زمانہ بھی ایک نیکن ایک دوسرے سے ماہیت میں مختلف ہیں پس فرق ذائقه كارتكت سے ماہیت كى جہت سے ہوگانه كه مكان اور زمان كے ساتھ اور فرق علم كا قدرت اورارادہ سے اگر چرسب ایک ہی شے میں ہول جب کذان میں مکان اور زمان کی جہت سے اختلاف نبيس ماهيت كى روسے ہوتا ہے ہيں جبكه ايك مكان ميں عوارض مختلف ما هيت كا هونا جائز ہوتواشیا ومختلف ماہیت کالا مکان ہونا بطریق اولی جائز ہوا۔

## فصل

پھر جھے ہے سوال کیا کہ یہاں تو اول ہے بھی ایک اوراشکال بردھکر ہے اورایک اور دلیل اس کے حال ہونے پراظہر ہے وہ اشکال ہے ہے کہ اس میں روح کو اللہ تعالیٰ ہے تشبیہ ہوئی اور دوح میں اللہ تعالیٰ کی اخص صفات کو ٹابت کیا میں نے جواب دیا کہ یہ کہاں ہوسکتا ہے کہونکہ ہم انسان کوحی اور عالم اور سیج اور بصیراور قادراور مریداور مکلف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسانی ہے حالانکہ اس میں تشبیہ ہیں کیونکہ یہ ضتیں اللہ تعالیٰ کی اخص صفات میں ہے ہیں ہیں اس طرح خیراور مکان اور جہت ہے پاک ہونا اخص صفات میں ہے ہیں ہے ہاکہ اللہ تعالیٰ کی اخص صفات میں سے ہیں ہونکہ تو میں ہے ہیں وہ ہذات خود موجود ہے اور اس کے ماسوا اخص صفات میں سے تو صفت قیومیت کی ہے یعنی وہ ہذات خود موجود ہے اور اس کے ماسوا

سب اس کے سبب موجود میں بلکہ اشیاء کے لئے تو بذاند خودعدم ہے۔ وجودتو ان کے لئے عاریماً غیر کی جہت سے ہے اللہ تعالی کے لئے وجود صفت ذاتی ہے عاریماً نہیں ہے اور بیصفت یعنی قیومیت الله تعالیٰ کے غیر میں نہیں یائی جاتی پھر مجھ سے سوال کیا کہ آ ب نے معنی تسویہ اور تفخ کے تو ذکر کیے نسبت محمعنی نہ بیان قرمائے کہ اللہ تعالی نے کیوں روح کواپی طرف نسبت کیا اورمن روی کیول فرمایا اگرنسبت کے بیمعنی ہیں کہ وجودروح کا خداسے ہے توسب چیزوں کا وجود خداتعالیٰ بی سے ہے حالانکہ بشر کی نسبت مٹی کی طرف کی اور فر مایا انسسی خسسالسق بسرامن طین لین میں بشرکوئی سے پیراکرنے والا ہوں پرفر مایا کہ فاداسویته ونفخت فيه من روحم اوراكراس كيمعنى بين كروح خداتعالى كى جزء بحسكا بدن رفيضان كياجيها كرخى سألى برمال كافيضان كرتاب بمركبتا بهكد افسست عليه من مالى يعنى من في ماكل براسين مالكافيضان كياتواس من ذات الله تعالى كے لئے اجزاء ثابت ہوئی حالاتکہ پہلے آپ نے اس کو باطل کیا ہے اور فر مایا ہے کہ افاضہ کے معنی جدا ہونے جز کے بیس بیں اس کے کیامعنی ہوئے میں نے جواب دیا کہ اگر یہ بات آفاب بولے اور کے افسست عملی الارض من فودی یعنی میں نے زمین پرایے نورکا فيضان كيا توبيه بات سيح موكى اوريهال نسبت كمعنى بيموينك كهجوروشي زمين كوحاصل بوه اس ندسی وجہ سے آفاب کے نور کی جنس میں سے ہے اگر چہ بنسبت اس کے بہت ہی ضعیف ہاور بیتونے معلوم کرلیا ہے کہ روح جہت اور مکان سے پاک ہے اور تمام اشیاء کے علم اور اطلاع کی اس کوقوت ہے اور بیمناسبات شے جسمانی میں نہیں ہوتیں پس انھیں مناسبات کی وجه سے خدا تعالیٰ نے روح کواپنی طرف نسبت کیا اور من روحی فر مایا پھر مجھ سے سوال کیا کہ قل الروح من امرر بی کے کیامعنی ہوئے اور عالم امراور عالم خلق سے کیا مراد ہے ہیں نے جواب دیا کہ جس شے کی مساحت اور اندازہ ہوسکے وہ عالم اجسام اور عالم عوارض میں ہے ہاس کو عالم خلق سے کہتے ہیں اور یہاں خلق کے معنی تقدیر اور انداز وکے ہیں ایجا داور پیدا کرنے کے نہیں جیسا کہ بولتے ہیں خسلی المشنسی ای قدرہ لیعیٰ چیز کا اندازہ کیا اور شاعرنے كهابحثعر ولاننت تفري ماخلقت وبعضل قومي يخلق ثم يغري اور جس چیز کا اندازه اورمقدار نه ہواس کوامرر بی کہتے ہیں اور اس کوامر ربانی کہنا آنھیں مناسبات ندکورہ کی جہت سے ہےاور جو چیزیں اس جنس سے ہیں خواہ ارواح بشری ہوں یا ارواح ملائکہ ان کوعالم امرے کہتے ہیں پس عالم امرے وہ موجودات مراد ہیں جوس اور خیال اور جہات اور مکان اور حیت نسخت خارج ہیں اور بسبب نہ ہونے مقدار کے مساحت اور انداز ہ میں داخل نہیں ہیں۔ چرمجھ سے سوال کیا کہ اس سے تو روح کے قدیم ہونے کا وہم پڑتا ہے ہیں نے جواب دیا کہاس بات کا ایک فرقہ کو وہم ہواہے وہ ان کی جہالت ہے بلکہ روح کو غیر مخلوق اس اعتبار ہے کہیں سے کہاں کا مقدار نہیں کیونکہ وہ منقسم اور ذی اجزاء اور ذی مکان نہیں ہے اور ا گر مخلوق جمعنی حادث لیس تو روح مخلوق ہے قدیم نہیں ہے اس کے حدوث کی دلیل طویل ہے اوراس کے مقد مات بہت ہیں حق تو ہہ ہے کہ جب نطفہ میں روح کے قبول کرنے کی استعداد بیدا ہوئی توروح پیدا ہوئی جیسا کہ آئینہ میں صیقل کرنے کے وقت صورت پیدا ہوتی ہے مختصر دلیل بول نے کہارواح بشری اگر بدنوں سے اول موجود ہوتیں یا تو بہت ہوتیں یا ایک بدنوں سے اول ان کی کثر ت اور وحدت تو باطل ہے بدنوں ہے اول ان کا وجود بھی باطل ہوا وحدت تو یوں باطل ہے کہ بدنوں سے متعلق ہونے کے بعد یا توان کی وحدت باتی رہنا تو محال ہے کیونکہ ہمیں امکان اس بات کا کہ زیدا یک شئے کوجا نتا ہو اور عمرونہ جانتا ہوسراحناً معلوم ہےا گرجو ہر ادراک کرنے والا یعنی روح ان میں ایک ہوتی تو دوضدوں کا جمع ہونا اس میں محال ہوتا جیسا کے زید میں محال ہے اور اس طرح بعد تعلق کے بہت ہوجا نامجمی باطل ہے کیونکہ جس ایک کا مقدار نه ہواس کا دواور منقسم ہونا محال ہے اور مقدار والی شیئے کا دو ہوجانا اور منقسم ہونا محال نہیں جیما کہ جسم کے ایک بی جسم بسبب اس کے کہ مقدار رکھتا ہے مقتم ہوتا ہے اور اس کے لئے اجزاء نکلتے ہیں اور جس چیز کے لئے اجزاءاور مقدار نہیں وہنقشم ہونے کوئس طرح قبول کر تگی اور بدنوں سے اول ارواح کی کنرت یوں باطل ہے کہ یا تو دہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہو تگی یا مختلف ہم محل اور مختلف ہونا تو محال ہے کنرت بھی محال ہوئی ہم محل ہونا بوں محال ہے کہ دوہم مثلوں کا اصل میں وجود ہی محال ہے اس لئے ایک جسم میں دوسیا ہیوں کا اور ایک مکان میں دو جسموں کا پایا جانا محال ہے کیونکہ دو ہونا تغایر کو جا ہتا ہے اور یہاں تغایر ہی نہیں اور دوسیا ہیوں کا دوجهم میں بایا جا ناممکن ہے کیونکہ یہاں تغایر بسبب جسم کے ہوجائے گااس لئے کہ ایک ساہی ا کیے جٹم کے ساتھ خاص ہوگی دوسری دوسرے کے ساتھ ایسا ہی دوز مانوں میں دوسیا ہیوں کا ایک ہی جسم میں پایا جا ناممکن ہے کیونکہ زمانہ خاص میں جسم کے ساتھ متصل ہو تا ایک سیاہی کی صفت ہوگی دوسری کی نہیں ہوگی سومطلقا دوہم مثلوں کا وجود ہی نہیں بلکہ اگر ہوگا تو کسی کی نسبت کرکے ہوگا جیسا کہ کہیں کہ زیداور عمرود دنوں انسانیت اور جسمانیت میں ہم مثل ہیں دوات اور کوے کی سیابی دونوں سیاہ ہونے میں ہم مثل ہیں بدنوں سے اول ان کا مختلف ہونا یوں محال

ہے کہ مختلف ہونا دونتم پر ہے ایک تو نوع اور ماہیت کے اختلاف کی جہت سے ہوتا ہے جیسا کہ پانی اور آ گ اور سیای اور سپیدی اور علم وجهل کا اختلاف ہے دوسری قشم کا اختلاف عوارض کے ساتھ ہوتا ہے جو ماہیت میں داخل نہیں ہوتے جیسا کہ یانی سرداور گرم کا اختلاف ہےاب ارواح بشری میں بسبب ماہیت کے اختلاف ہونا تو محال ہے کیونکہ ارواح ایشری ایک ہی نوع ہیں اور ماہیت اور حقیقت میں متفق ہیں عوارض کے ساتھ بھی اختلاف محال ہے کیونکہ ایک ما ہیت جب جسموں کے ساتھ متعلق ہواوران کی طرف کسی طرح منسوب ہوتب عوارض کے ساتھ مختلف ہوتی ہے اس لئے کہ جسم کے اجزاء میں اختلاف ضروری ہے اگر چہ آسان ہی کی <u>اروح بشری کے ایک ہی نوع ہونے کی بیوجہ ہے کنف</u>س ناطقہ یعنی جو ہرمجروح بواسطہ روح حیوانی مد بر بدن مختص بنوع انسان ہے کمامر اورانسان تو نوع سافل یعنی تمام انواع ہے بنیے کی نوع ہے اور جو چیزنوع سافل کے ساتھ مختص ہو ماہیت جنسی نہیں ہوسکتی ور نہ نوع سافل کے ساتھ امرمختص کا غیرمختص ہونالازم آئے گا یہی وجہ ہے کہ ناطق کوحیوان ناطق میں انسان کے لئے فصل قریب اور ممیز جمیع اغرار ے لیتے ہیں کیونکہ مراد ناطق ہے مبدانطق بعن نفس ناطقہ ہے جو مختص بانسان ہے پس اس کا جمیع اغیار ہے میٹر اور ایک ہی نوع ہونا اظہر من الفتس ہے یہی مذہب ارسطوا در ابوعلی کا ہے بعض حکماء اس کے خلاف پر ہیں اور ابوالبر کات اور امام راذی متکلمین میں ہے روح کے ماہیت جنسی ہونے کے قائل میں اور آ تخضرت اللے کے قول جس کوسلم نے بروایت ابو ہریرہ بیان کیا ہے کہ البناس معادن كمعادن الفضمنة والذهب خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهواوالارواح جنودمجنده فماتعارف منها ايتلف وماتناكر منهااختلف

نسبت اختلاف قریب اور بعید ہونے کا ہولیکن جب ایک ماہیت جسموں کے ساتھ انجی متعلق بى ينه ہواختلاف اس كامحال ہوگا اس مسئله كي تحقيق زياد ه تقرير كى محتاج ہے ليكن اس قدر بيان اس تحقیق پرآ گاہ کرنے کے لئے ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ روحوں کا حال بدنوں سے الگ ہونے کے بعد کیا ہوگا حالاتکہ ان کوجسموں کے ساتھ تعلق نہیں پھر کیونکر روح میں کثریت اور اختلاف ہوا۔ میں نے جواب دیا کہروحوں نے بدنوں کے ساتھ متعلق ہونے کی جہت سے مختلف صفتیں حاصل کی ہیں جبیبا کہ علم اور جہل صفائی اور کدورتے خوش خلقی اور بدخلقی ان مختلف صفتوں کی جہت سے مختلف ہی باتی رہیں جن سے ان کی کثرت مجمی جاتی ہے بدنوں سے تعلق بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ .....وصل سے مرکبہ انواع کو ہی شکزم ہوجس سے مطلق روح کا ماہیت جنسی ہونا ٹابت ہوالیا ہی سونے جاندی کی معدن کی ساتھ تشبیداس وجدے کہ معدین ظرف زروسیم اورلوگ ظرف علوم ہیں صرف اس امر میں ہے کہ جبیہا رز وسیم کی معدنوں میں مختلف استعدادیں ہیں مثلا معدن زرعمرہ استعداد کہتی ہے الیم استعداد معدن سیم میں نہیں اس طرح لوگ مختلف استعدادیں رکھتے ہیں بعض اعلی حسب مراتب معدنوں کے قابل فیضان الہی کے ہیں اور بعض نہیں اور حدیث میں زروسیم کے ساتھ جو ماہیت میں مختلف ہیں تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ زروسیم کی معدنوں کے ساتھ دی گئی ہے جو ماہیت میں متحداوراستعدادوں میں مختلف ہیں غرضیکہ اس تشبیہ ہے یہ امر متحقق ہوتا ہے کہ لوگوں میں مختلف استعدادیں ہیں کوئی اس میں فیضان الہی کے قابل ہےادر کوئی نہیں اور بعض شریف ہیں بعض نہیں گر جاہلیت کے زمانہ میں جوشریف ہول زمانہ اسلام میں شریف تب ہی گئے جا کیں ہے جب وين مين ان كومجه حاصل بوچناني خيارهم في المجاهليم خيدارهم في الاسلام اذا فقهوا كاجملواس بروال بي بس اس تثبيد سدوح انساني يعين فس ما طقه ع جوايد جوبر بسیط بواسطہ روح حیوانی مدہر بدن اور مدرک امور اخروی وحقائق عقلی ہے ماہیت جیسی ہونے پر استدلال بكزنا يامطلق لفظ ردح كاروح انساني وغيره ميں اشتراك نفظي نه ليماً بلكه اشتراك معنوى جو بالكل درست متصور نہيں اس تشبيد سے ثابت كر كاس كى جنسيت كا قائل ہو نامحض خيال باطل ہے كمالكيني اورالارواح جنود مجندة الحديث سے صاحب لمعات كا اجسام سے پيشتر ارواح كےموجود ہونے پراستدلال پکڑنا بھی ضعیف ہے کیونکہ الارواح جنو دمجند کے ساتھ قبل الاجسام کی تو قید نہیں ایہا ، ہی تعارف مقید بتید قبل الا جسام نہیں اور بغیر اس قید کے بڑھانے کے معنی حدیث کے بن سکتے ہیں كمالانجفى پس ظاہر سے كەخوادىخواد اس قىدكو برد ھاكرارواح كاقبل اجسام ہونا عابت كرنا ھالانكه دليل تحقیقی اس کےخلاف پر قائم ہے کما مرضعف سے خالیٰ ہیں ۔مفتی شاہ وین ۔

کے اول میہ بات نہیں تھی کیونکہ ان کے مختلف ہونے کا کوئی سبب نہ تھا فصل پھر مجھ سے سوال کیا كرسول مقبول على كول إخساق الله أدم عسلى صدورته اورايك روايت مين على صورة الرحمٰن کے کیامعنیٰ ہوئے میں نے جواب دیا کہصورت ایک اہم مشترک ہے بھی تو شکلوں کی ترتیب اور بعض شکلوں کوبعض سے ملانے یا اختلاف ترکیب پر بولتے ہیں بیٹم تو صورت محسوسہ ہے اور مھی ترتیب معنیٰ پر بھی بولتے ہیں جومحسوسہ نہیں اور معانی کے لئے بھی ترتیب اورتر کیب اور باہمی نسبت ہوتی ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ مسئلہ کی صورت ایسی ہے اور واقع کیصورت ایسی اورعلم جسمانی کیصورت ایس ہے اورعلم عقلی کیصورت ایس سواس حدیث نبوی میں صورت ہے صورت معنوی مراد ہے اس میں روح کے ان مناسبات مذکورہ کی طرف اشارہ ہے جن کا خدا کی ذات اور صفات اور افعال کی طرف رجوع اور مآل ہے کیونکہ روح کی حقیقت بہ ہے کہ وہ بذات خود نہ تو عرض ہے نہ جو ہر متحیز اور نہ جسم نہ اس کا کسی جہت اور مکان میں حلول ہے اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل نہ وہ عالم کے جسموں اور بدنوں میں واخل ہے نہ خارج سویہ سب کی سب ذات الہی کی صفات ہیں اور روح کی صفتیں یہ ہیں کہ جی اور عالم اور قادراورمر بیداور سمیع اور بصیراور متکلم ہے اللہ تعالیٰ میں بھی الی ہی صفتیں ہیں اور روح کے افعال میہ ہیں کہ ابتدا فعل انسان میں ارادہ ہوتا ہے جس کا اول اثر دل پر ظاہر ہوتا ہے پھرروح حیوانی کے وسیلہ ہے وہ ایک بخارلطیف ہے دل کے درمیان سرایت کر کے د ماغ کو پہنچا تاہے بھروہاں سے پھوں کی طرف جاتا ہے جود ماغ سے خارج ہیں پھر پھوں سے اوتار اورر بإطاط کی طرف جاتا ہے جوعضلات ہے متعلق ہیں پھراس سے اوتار کھنچے جاتے ہیں تو اس ے انگلیاں حرکت کرتی ہیں اور انگلیوں ہے مثلاً قلم کو حرکت ہوتی ہے اور قلم ہے سیا ہی کو ہوتی ہے تو سیاہی سے کاغذیر جس صورت کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ صورت ولیی ہی لکھی جاتی ہے جبيها كهنزانه خيال مين منصورتني كيونكه جب تك مكتوب كي صورت اول خيال بين متصور نه ہو

اخداق الله آدم على صورت الدين الدين الويخارى وسلم في بروايت الوجريره بيان كياكه يبال صورت سے مراد صفت ہے ہی حدیث كی بيہوئے كه پيدا كيا الله في آدم كوا پن صفت پر يعنی عالم متكلم بصيرا وراضا فت تشريف كی بھی يبال ہوسكتی ہے جيسا كه بيت الله تافة الله ميں اور صاحب مجمع البحاد وغيره كا انك بيا حمّال بيان كرناكه (صورته الے صورته آدم) على صورت الرحمٰن كی روايت كے منافی ہے كمالا يخفي ليكن بعضوں نے كہا ہے كہ خلق آدم على صورة الرحمٰن كی روايت محدثين كے نزديك ثابت نہيں ۔ مفتی شاہ دین ۔

کاغذیراس کالکھناممکن نہیں اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے پیدا کرنے کی کیفیت میں غور کیا کہ نبا تات اور حیوانات کوآسان اور ستاروں کی حرکت کے ذریعے ہیدا کیا اورآ سان اورستاروں کوفرشتوں ہے حرکت دلائی تو جان لے گا کے انسان کا تصرف عالم اصغر يعنى بدن ميں ايباہے جيسا خالق كا تصرف عالم اكبر ميں اور معلوم كر لے گا كدا نسان كاول باعتبار اس کے تصرف کے بمنز لدعرش کے ہے اور د ماغ بمنز لدکری کے اور حواس بمنز لد ملائکہ کے جو بالطبع الله تعالیٰ کے مطبع ہیں یعنی جن کی جبلی عادت خدا کی اطاعت ہے اور امر کے خلاف کرنے کی طافت نہیں رکھتے اور پیٹھے اور اعضاء انسان کے بمنز لیآ سانوں کے ہے اور اس کی انگلیوں کی طاقت بمنزلہ طبیعت کے ہے جوجسموں میں گڑی ہوئی اور جمی ہوئی ہے اور سیاہی بمنزلہ عناصر کے ہے کہ جمع اور ترکیب وتفریق کے قبول کرنے کے لئے اصل ہیں اور انسان کے خیال کا خزانہ بمزلدلوح محفوظ کے ہےاب جو کوئی ان مناسبات کی حقیقت برمطلع ہوگا تو وہ معنی صديث نبوي الشفلق آدم الخ جان كى مجر محصي سوال كيا كيامس عسر ف نفسه عفقد عرف ربه کے کیامعی ہیں میں نے جواب دیا کہ چیزیں مناسب مثالوں کے ساتھ إحديث من عسرف نفسه فقد عرف ومعكوابن تيمير في موضوع لكهام معانى في كهاب کہ بیمرفوع معلوم نہیں ہوتی یکی بن معاذ رازی کا قول ہے نومی نے لکھا ہے کہ اس کا ثیوت حضرت ت جيس اوراس كمعنى تو ثابت بي پس بعضول نے يول معنى بيان كئے بيس كه مسن عسر ف نفسه بالجهل فقد عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربيه بالبقاء ومن عرف نفسيه باتعجز الضعف فقد عرف ربيه بالقدرةوالقوة.

جس نے اپنفس کو پہچاناساتھ جہل کے البتہ اس نے پہچانا اپنے رب کو ساتھ علم کے اور جس نے پہچانا اپنے ساتھ بھا کے اور جس نے بہچانا اپنے دب کو ساتھ بھا کے اور جس نے پہچانا اپنے دب کو ساتھ بھز اور ضعف کے البتہ اس نے بہچانا اپنے دب کو ساتھ قدرت اور قوت کے۔ بہچچانا اپنے سبکو ساتھ قدرت اور قوت کے۔ اور کہا ہے کہ بیم عن مستنبط ہیں قولہ تعالی و مسن یسر غیب عین مسلم البراہیم

ادرہاہے دیے ر الامن سفِه نفسه

ترجمہ:اورکون پسندندر کھے دین ابراہیم کا تکر جو بے دقوف ہوا ہے تی ہے۔ سی<sub>سے</sub> اوراہام غزائی کے معنیٰ مرادی ناظرین رسالہ پر ظاہری ہیں مفتی شاہ دین سلمہ رب معنوں میں مشترک ہے چنانچے چشم اور ذات، بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر۔۔

(بقیرجاشید) اورخون اور وجود کو بھی نفس کہتے ہیں جس پراصابتاً نفس کا اطلاق اور تولد تعالی حنی نسلموا علی انفسکم قول فقہاء و مسالانفس له سائلة معفو و قول قائل نفس الشقی فی اللغة و حودہ شاہرے رنگ و و باغت چرم عقوبت وغیرہ کو بھی نفس ہولتے ہیں ایسا ہی نفس ناطقہ پر جو مدرک اور عالم اور مخاطب اور معاطب ہے نفس کا اطلاق آتا ہے یہاں ظاہر ایسی مراد ہے جیسا کہ ایام غزالی نے بیان کیا ہے نہ کہ چشم وخون وغیرہ ابوائحن سفتی شاہ دین سلمہ د ب۔

ہیں اور ظاہر کا امرآ سان ہے کیونکہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے اور ولیل قاطع ظاہر کے سبب
چھوڑی نہیں جاتی بلکہ ظاہر کی تاویل کی جائیگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق بیس آیات تھیہی کی
عام ساد بالفی عام
کی یوں تاویل ہے کہ ارواح سے ارواح ملائکہ مراد ہے اوراجہ او سے اجسام عالم جیسا کہ عرش
کی یوں تاویل ہے کہ ارواح سے ارواح ملائکہ مراد ہے اوراجہ او سے اجسام عالم جیسا کہ عرش
کرسی آسان ستارے آگ ہوا پانی مٹی اور جبکہ آومیوں کے جم سب کے سب زمین کے جم
کی نبست چھوٹے ہیں اور زمین کا جم بہ نبیت آفاب کے بہت چھوٹا ہے اور آفیاب ایسا
چھوٹا ہے کہ اس کواپے آسان سے پھر نبست نہیں ایسا ہی آسان کواپ او پر کے آسان سے اور
اس کواپ او پر کے آسان سے پھر نبست نہیں ایسا ہی آسان کواپ او پر کے آسان سے اور
اس کواپ او پر کے آسان سے پھر نبیست نہیں ایسا ہی آسان کواپ اور کے آسان سے اور
اس کواپ اور زمین سے کہ ہوئے ہیں اور کری بہ نبست عرش کے چھوٹی ہے اگر اس میں توسوچ
اجسام نہیں سمجھے گا ایسا ہی حال ارواح بشری کا ارواح ملائکہ کی بہ نبست ہے اگر ہم پر ارواح
ملائکہ کی معرفت کا دروازہ کھلے تو و کھیلے کہ ارواح بشری مشل ایک چراغ کی ہیں کہ نارواح
فیضیا ہواور نارظیم اور نارارواح ملائکہ میں سے روح آخیر ہے اورارواح ملائکہ باتر تیب ہیں
فیضیا ہواور نارظیم اور نارارواح ملائکہ میں سے روح آخیر ہے اورارواح ملائکہ باتر تیب ہیں
اور ہرایک اپ اپ اپ می من مذرد ہے ایسا کہ ایک مرتبہ میں دوروح کملی جو نہیں ہوتیں
بخلاف ارواح بشری کے کہ کشر سے ہیں اور نواع اور مرتبہ میں باہم متحد ہیں اور

جئے تحقیق تم پیدا کئے گئے ہو جیشکی کے (البنة تم)انقال کرتے ہوایک دارے طرف ایک دار کے۔

<u>ا ملائکہ ہرایک ان کا نوع الگ الگ ہے ارواح ملائکہ بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے خاص اجہام</u> میں متصرف میں بخلاف روح انسانی کے کہ بواسطہ روح حیوانی کے مدہر بدن ہے جس سے اس کا ارواح ملا مكدسا متيازا ورعليحده نوع مونا ثابت موتاب ايسابي نباتات اورمعد نيات اورد يكرحيوانات کی ارواح سے روح انسانیت کی ماہیت میں مغائر ہے کیونکدانسانی روح بعنی نفس ناطقہ ہے کوا دراک حقائق عقلی کا ہےاورارواح انسانی ہی کی اصلاح اورغیراصلاح سے استحقاق ثواب اورعقاب کا ثابت ہے اوراس کا تعلق بواسطہ روح حیوانی کے ہے کمامراور یہ باتنس دیمرارواح میں پائی نہیں جاتیں اور بیہ امر ظاہر ہی ہے کہ اختلاف لوازم ستلزم اختلاف ملزومات کو ہوتا ہے پس روح انسانی کے لوازم کے اختلاف ہے اس کا دیکراشیاء کی ارواح ہے ماہیت میں مغائر ہونا اظہر من الشمس ہے اگر کوئی یہ کہے كەنبا تات نوع روح نباتى يعنى قوت نباتى كے سواكوئى روح مدر كنبيس ركھتے ايسابى پيخروغيره بالكل ذی روح نہیں پس معدنیات وغیرہ کی کوئی ارواح ہیں جن ہے روح انسانی کابہ سبب اختلاف لوازم کے مغائر اور مختلف بالماہیة ہونے کے تابت کرنے کی ضرورت پڑی سواس کا جواب بیہ ہے کہ شریعت میں حدثو اتر کو پہنچے گیا ہے۔ کہ درختوں اور پیتھروں وغیرہ نے بنیوں کے ساتھ کلام اوران کے حکموں کی فر ما نبرداری کی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روح اور شعور رکھتے ہیں چنانچہ آواز کرنا اور رونا ستون خانه کابسبب مفارقت آنخضرت ﷺ کے اور بعد شفقت رسول مقبول ﷺ کے اس کا خاموش ہوناایا ہی کوہ حرا کا جب کہ آنخضرت الله اور حضرت ابو بحراور حضرت عمر علمان ورحضرت عثمان ه اور حضرت على عليه اور حضرت طلحه عليها ورحضرت زبير رضوان التُدعيم اس پرتشريف ريحت تخص بطور زلزلد کے ہلتا اور بعد فر مانے آئخضرت ﷺ کے کہ تھبرا رواس واسطے کہ تیری پیشت ہراورکوئی نہیں مگر پنیمبراورصدیق اور کئی شہیداس کا تظہر جاتا کہ اس کے ذی روح اور دہنی شعور ہونے پر صاف دال ے اور قول تعالیٰ کن قد علم صلاته و تسبحه (ترجمه: برایک نے جان رکی این طرح ك بندگى اورياد) اورتول تعالى وان مسن شسستى الايسسى بسحمده ولسكن لاتفقهون تسديعهم (ترجمه: اوركوئي چيز نبيس جونبيس پرهتي خوبيان اس كيكن تمنبيس بجهة ان کارد هنا) سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ہرشتے میں روح ہےاب جب نباتات اور معدنیات وغیرہ میں بھی روح ٹابت ہو گی ادرار واح .......بقیدحاشیہ آئندہ صفحہ بر۔.....

کلام میں السراکع مستهم لایسبدون والقائم لایسرکع وانه مامن احدالاوله مقام معلوم (رَمدرون رَدون رَدون والقائم لایسرکادرکزابون والدورای رون رون کرن والان سے جو فیل کرنا ور دوری میں ہارواح اوراجساد مطلقہ سے جو صدیت نبوی میں ہارواح اوراجساد مطلقہ سے جو صدیت نبوی میں ہارواح الانکداوراجسام عالم بی سمجھ جا کیں گاور قولہ اللہ انسا اول الانبیاء خلقاو الخر هم بعث اندوراجسام عالم بی سمجھ جا کی میال علق کے معنی تقدیر کے ہیں ایجاد کرنیس کیونکہ حضرت اپنی والدہ سے پیدا ہونے کے اول موجود اور مخلوق نہ تھے کیکن فوائد اور کمالات تقدیر میں سابق تھے اور وجود میں فائد و کی ہیں ایک یکی معنی ہیں اور وجود میں فائد و کی ہیں اس کے یکی معنی ہیں اور وجود میں فائد و کی ہیں اس کے یکی معنی ہیں اور وجود میں فائد و کی اس کے یکی معنی ہیں اور وجود میں فائد و کی اس کے یکی معنی ہیں

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ........... ملکی کا بھی شبوت شرع میں وار د ہے اور ان کی عبادت کا طرز بھی ا حادیث میں مذکور ہے چنانچ طبرانی نے بردایت جابر اوایت کیاہے کہ کوئی ان میں ہے رکوع کرنے والا ہے اورکوئی سجدہ کرنے والا اورکوئی کھڑاہے اورکوئی بیٹھااس طرح بعض ملائکہ سے خد مات متعلقہ کی اکثر اجادیث میں تصریح بھی آئی ہے پس روح انسانی یعنی نفس ناطقہ کا بہ سبب اختلاف لوازم کے تغائر نوعی ان تمام ارواح سے ثابت ہو گا کیونکر درختوں اور پھروں کے ساتھ جوروحیں متعلق ہیں وہ ما نندارواح ملائکہ کی بلاواسطہروح حیوانی کےاپنے اپنے خاص اجسام میں متصرف ہیں ممکن دنیا میں تعلق ان کا دائمی طور برنہیں نفس قدسید کی قوت سے اپنے اپنے اجسام سے جب ان کامھی تعلق ہوجا تا ہے اس وقت ان اجسام ہے افعال شعور اور ارادہ کے صادر ہوجاتے ہیں ورنہ یہبیں اس سبب ہے ان کوغیر ذی روح بولدیتے ہیں کیونکہ ہمیشہان سے افعال شعور صادر نہیں ہوتے ہاں ارآ خرت میں تعلق ان ارواح کا ا ہے اجسام کے ساتھ دائمی طور پر ہوگا اس سبب سے وہ اجسام گواہی دیں گے چنانچے شاخیں اور پھل بہشت کے بہشتیوں کی آ واز کا جواب اوران کی اطاعت کریں گے بخلاف روح انسانی لیعن نفس ناطقہ کے کہ دنیامیں بلاقوت نفس قدسیہ اس کا تعلق دائمی طور پر ہے اور بواسطہ روح حیوانی وغیرہ کے بدن کے ساتھ تعلق ہونا ای کے لواز مات میں سے ہے اور اختلاف لوازم صاف وکیل ملزومات کے اختلاف کی ہے غرضکہ ارداح ملائکہ وغیرہ جو بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اسپے اجسام میں مدبر اور متصرف پڑتی ہیں وہ الگ انواع ہیں اور روح انسانی یعنی جو ہر مدرک مجرد بواسطہ روح حیوانی وغیرہ کے بدن الگ نوع واحد ہے اور ماہیت میں ان کے مغائر اور صفات میں ان سے متناز ہے ایہ ابی جنات کی ارواح سے جوخاص اپنی و فانی و تاری اجسام میں مد برومتصرف ہیں بہسبب اختلاب لوازم کے نفس نا طقہ کا تغائر ثابت ہےاوراس طرح دیگر حیوا نات کی ارواح سے جواموراخروی وحقائق عقلی کا ادراک نہیں کرسکتیں روح انسان کا مغائر ہونا ظاہر ہے۔مفتی شاہ دین سلمہ ربہ۔

اس کابیان یوں ہے کہ مہندی یعنی مستری گھر کا اندازہ کرنے والا پہلے اپنے ذہن ہیں پورے گھر کی تصویر کا خیال با ندھتا ہے ۔ سوپورا گھر مہندی کے ذہن ہیں اندازہ کرنے کے رو سے تو سب سے پہلے اور وجود ہیں سب سے آخر ہوتا ہے کیونکہ اول اینٹوں کا لگا نا اور دیواروں کی بنا اور اس کی ترکیب بیسب ایک کمال کا وسلہ ہے وہ گھر ہے جس کے واسطے اسباب کا نقدم ہے جب کہ تو نے بید معلوم کرلیا پس جان لے کہ خلقت کے بنانے سے بیشھود ہے کہ وہ بارگاہ الی سے قرب حاصل کر سویہ قرب بدون سمجھائے نبیوں کے نبیس ہوسکتا تھا اس لئے ایجاد سے مقصود نبوت کھم کی نمارت بندری کمال مقصود ہے نبوت کا کمال سے جب عادت الی بندری ہوتا ہے جب اکہ گھر کی عمارت بندری کمال کو پہنچی ہے نبوت کا کمال کو بہنچی ہے نبوت کی سوجب عادت الی بندری ہوتا ہے جب کہ گھر کی عمارت بندری کمال کو پہنچی ہے نبوت کی گئی سونبوت سے غایت اور کمال مقصود تھا اور پہلی تمہید یں کمال نبوت کے لئے وسیلہ تھیں جب اگئی سونبوت سے غایت اور کمال مقصود تھا اور پہلی تمہید یں کمال نبوت کے لئے وسیلہ تھیں جب کہ بنیاد کا رکھنا اور دیواروں کا بنا تا گھر کے کمال کا وسیلہ ہے رسول مقبول بھی کے کہ کمال شکل کہ جنے دیل کا نقصان ہے مثلاً نے پچی کمال شکل ہونے میں بھی دانہ ہے کہاں ب مثلاً نے کہی کمال شکل ہونے میں بھی دانہ ہے کہا کہ بیاد کا رکھنا اس پریا نجھی کہاں پریا نجھی کہاں کا وسیلہ ہے رسول مقبول بھی کی کہاں کا در یہ ہی دیا ہونے میں بھی دانر ہے کیونکہ کمال پرنیا وہ تی بھی ایک طرح کا نقصان ہے مثلاً نے پچی کمال شکل ہونے کہ کا یک ہونکہ کمال بان کے حرح کا نقصان ہے مثلاً نے پچی کمال شکل

انگیاں ہوں اب جیسا کہ چارانگیوں کا ہونا ناتھ ہے ویسے ہی جھانگیوں کا ہونا ناتھ کے کونکہ چھٹی انگی جو کھایت پرزا ہے اگر چھورت میں زیادتی ہے کین حقیقت میں نقص ہے صدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت فرماتے ہیں تولہ بھٹی مشل السبو ۃ منل دار معمورۃ لم یبق فیھا الا موضع لمبنہ فیکنت انا تلک اللبنہ (تر جمہ: نبوت کی مثال ایس ہے مگرا یک اینٹ کی جگہ سودہ اینٹ میں ہوں مثال ایس ہے مگرا یک اینٹ کی جگہ سودہ اینٹ میں ہوں مثال ایس ہے مگرا یک اینٹ کی جگہ سودہ اینٹ میں ہوں کی الفاظ ہیں یا ان الفاظ ہیں یا ان الفاظ کے بیمعنی ہیں جب کہ تونے بیمعلوم کرلیا کہ حضرت کا خاتم انہیں ہون ضروری ہے جس کا خلاف متھور نہیں کیونکہ نبوت حضرت ہی سے نبایت اور کمال کو پینی اور شے کی عایرت تقدیر میں اول اور وجود کی عایرت نبیا و ادم بین المعاء و الطین ہے ہی اس کی طرف خار جی میں آخر ہوئے اور قولہ کے نبیا و ادم بین المعاء و الطین ہونے ہے اول ہی خار دی میں نبی ہے کہ اس کی اولا دمیں سے محمد اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس لئے کہ حضرت آ دم کی خلقت کے تمام ہونے سے اول ہی مقدیر جی ہون لے دور بیدر کیا ہے کہ اس کی اولا دمیں سے میں مختص جو میں خار بیدر کیا ہو کے کہ میں مان کی گئی کو گر مشل کی روز کیا کی اور میں سے میں مقدی جو کہ مون کے دور بیاں تک چھانے کہ کمان صفائی کو گئی کو گر مشل کی روز کیا کہ اور میں سے میں مقدی کی جو ل کرے اور بیر حقیقت بھی نہیں جاتی بیدر کیا ہو سے کہ مشل گھر کے لئے دو

وجود ہوتے ہیں ایک تومستری کے ذہن ود ماغ میں اس کا وجود ہوتا ہے ایسا کہ و واس کو د مکیے ہی ر ہاہےاورایک وجود ذہن سے خارج لیعنی ظاہر میں ہوتا ہےاور وجود ذہنی وجود خارجی ظاہر کے كےسبب ہوتا ہےاورضروراول ہى ہوتا ہےايا ہى جان كے كداللہ تعالى بہلے اشياء كى تقذير كرتا ہے پھران اشیاء کواس تفذیر کے موافق بیدا کرتا ہے اور تفذیر تولوح محفوظ میں نقش ہوتی ہے جیسا کے مہند*س بعنی مستری کی تقدیر مختی یا کاغذ برنقش ہوتی ہے موگر تھن*کا ملہ انتز اعی کے ساتھ کاغذیر موجود ہوتا ہے وہ گھرکے وجود حقیقی کے لئے سبب ہوتا ہےاب جیسا کہ بیصورت مستری کی سختی پرپہلے تلم کے وسیلہ سے نقش ہوتی ہے اور قلم مستری کے علم کے موافق چلتی ہے بلکہ علم بی اس کو چلاتا ہے ایسا ہی امور الہیدی صورتوں کی تقدیر لوح محفوظ میں پہلے فنٹ ہوتی ہے اور لوح محفوظ پر تلم سے نقش ہوتا ہے اور قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق چلتی ہے لوح سے وہ شےموجو دمرا د ہے جوصورت کے نقش کو تبول کرے اور قلم ہے وہ موجود مراد ہے جس سے لوح پرصورتوں کا فیضان ہواب قلم کی تعریف بیہوئی کہ وہ لوح میں معلومات کی صورت نقش کرے اور لوح کی حقیقت بیہ تھہری کہ ان صورتوں کانقش قبول کرے سوقلم اور لوح کی شرط سے پینییں ہے کہ وہ دونوں لکڑی اورنی کی ہوں بلکہ جسم ہونا بھی انگی شرط میں ہے ہیں پس قلم اورلوح کی ماہیت اور حقیقت میں جسمیت داخل نبیس بلک قلم اورلوح کی حقیقت وہی ہے جوہم نے ذکر کی اور جواس پرزائد ہے وہ صورت ہے حقیقت نہیں اور بی بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لوح اور قلم اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے لائق ہو ہاتھ اور انگلیں اس کی ذات اور الوہمیت کے موافق ہوں جسمیت کی حقیقت سے پاک ہو بلکہ بیتمام روحانی جواہر ہیں بعض ان میں معتلم ہیں جیسا کہلوح اور بعض ان میں معلم جيها كقلم چنانچ خداتعالى فرماتا بإلىدى علم بالقلم اب جبكة تونے وجودكي دونوں فتمیں معلوم کرلیں جان لے کہ حضرت محمد الله الله معلید السلام سے پیشتد باعتبار وجود اول کے نی تھے نہ باعتبار دوسرے وجود کے جو حقیقی اور عینی ہے بدروح کے معنوں میں آخیر کلام ہے فعل حفزت ﷺ ماتے ہیں،

من مات فقد قامت قیامته ،لفظ قیامت سے قیامت مطلقہ مراذ ہیں ہے بلکہ قیامت فاصد مراد ہے جس کوہم نے احیاء علوم الدین کی کتاب صبر کے ابتدا میں تفصیلاً بیان کردیا ہے اور قیامت مطلقہ وہ ہے جوسب کوشائل ہوگی اور وہ خدا تعالی کے نزدیک وقت مقرر ہے جوخلقت پر کسی بھید کی جہت سے مخفی ہے ای بھید کو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے آگر چہسب وقت برابر ہیں لیکن اجس نے علم سکھایا قلم ہے۔

بعض وقنق کے ساتھ وجود کی بعض قسموں کے مختص ہونے کوعقل جائز رکھتی ہیں مشکلمین کے ند جب کے روسے خدا کے اراد ہ پر موقوف ہے جیسا کہ بعض وقتوں میں عالم کا پیدا کرنا خدا کے ارادہ پرموتو ف ہے حالا نکہ قدرت اور ذات کی نسبت تمام وقت برابر ہیں فلسفیوں کے مذہب كے موجب بھى قيامت مطلقه كا محال ہونالازم نہيں آتا كيونكه فلسفى متفق ہيں كه حادث چيزوں کے مبادی آسانوں کی حرکتیں اور ان کے دور مے مختلفہ ہیں اس واسطے علوی اور سفلی چیزوں کے تھم اور حال مختلف ہوتے ہیں بیضرورنہیں ہے کہ ہر دورے اور گردش کے ساتھ اس کا پچھلا اور پہلا دوراہم مثل ہےاور دورے کا ہم مثل ہونا ان کے مذہب کے رو سےضعیف ہے بلکہ جائز ہے کہ ایک دورابیا پیدا ہو کہ اس کی نظیر نہ اول ہوئی نہ اس کے بعد ہوا اس لیئے جمعی بعض دوروں میں جانورالیی عجیب شکلوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ مھی ویسے ہوئے ہی نہیں اور یہ بھی پچھ بعید نہیں ہے کہ دورے آ سانی تو باہم مناسب ہوں اورشکلیں جوان کی تربیت سے حاصل ہیں مختلف ہوں مثلاً پانی میں جوہم نے ایک پھر بھینکا تو اس پانی میں ایک شکل متدریہ پیدا ہوگی اگر ہم ویسا ہی ایک اور پھر پہلی حرکت کے منقطع ہونے کے اول ہی پھینکیں توبید لازم نہیں آتا کہ پانی کی شکل دوسری حرکت کے بعداول حرکت کی مثل ہی ہو کیونکہ پہلا پتھر تو کھیرے ہوئے یانی میں پڑااور دوسرا پیچرمتحرک پانی میں سوجو دوسرے پیچرنے متحرک بانی میں شکل پیدا کی ہے ہیہ اس شکل کے برخلاف ہوگی جو تھہرے ہوئے یانی میں پیدا ہوئی تھی یہاں باوجود مساوات اسباب کے شکھیں مختلف ہو گئیں کیونکہ پہلی کا پیچیلی کے ساتھ پچھاڑ مل گیااس لئے محال نہیں ہے کہ ایک دورمعین ایک ایس طرح کے وجود اور ابداع کامقتضی ہوجو پہلی طرح کے مخالف ہو یہ بھی محال نہیں ہے کہاس کا وجود و بدیعی ہوجواس کی نظیر سابق میں نہ گزری ہواور یہ بھی محال تہیں ہے کہاس کا حکم باقی رہے اور دور پہلا جومنسوخ ہو چکاہے اس کی مثل اس کو لاحق نہ ہوسو اس فتم کا وجود جوابداع بیعنی بلاسیق نظیرے حاصل ہواہا پی جنس میں یاتی رہے اگر چہاس کے احوال خاص بدلتے رہیں ہو قیامت کی میعادیمی شکل ہوئی جو پہلی شکلوں کی رو سے عجیب وغریب ہے اور سیمی تمام روحوں کے جمع ہونے کا سبب کلی ہے جواس کا تھم سب روحوں پر عام ہوگااب قیامت کا آناایسے وقت کے ساتھ مخصوص ہواجس کی بہچان تو یٰ بشری ہے نہیں ہوسکتی اور نہ انبیاء سے ہوسکتی ہے کیونکہ انبیاء کوبھی کشف بفترراستعداد ہوتا ہے جبکہ قیامت کے محال ہونے پر کوئی دلیل کلامی اورفلسفی قاشم نہیں اور شریعت میں اس کاصراحثاً ثبوت ہے تو اب اس پریفتین کرنا واجب ہےاور شک کرنانہیں چاہیے قصل جو مخص کہتا ہے کہ قوام روح کا بغیر بدن

کے نہیں ہوتا وہ اگر قبر میں جسم کے ساتھ روح ایک تعلق اور پھرروح اور جسم میں مفارقت اور قیامت میں پھرتعلق ہونے کا انکار کرے تواس کا انکار باطل ہے کیونکہ روح کا قوام بغیر بدن تے مشکل نہیں ہے بلکہ بدن کے ساتھ تعلق اس کا مشکل ہے کہ بدن سے کوئر متعلق ہوئی حالا تکدروح کابدن میں حلول نہیں جیسا کہ عوارض کا جو ہر میں اس لئے کہ وہ عرض نہیں ہے بلکہ وہ تو جو ہر بذات خود ( یعنی بلاقیام بالغیر ) موجود ہے اور اپنی ذات اور صفات ہے اپنے خالق اوراس کی صفات کو پہچانتی ہے اور وہ اس پہچانے میں کسی حواس کی طرف مختاج نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کواس نے پہچانا ہے وہ محسوس نہیں۔انسان تعلق بدن کی حالت میں قادر ہے کہ اینے نفس کوتمام محسوس چیزوں ہے غافل کرے یہاں تک کہ آسان اور زمین ہے بھی سواس حالت میں اپنی ذات اور اس کے حدوث اور خالق کی طرف اس کے مختاج ہوئیکو جانتا ہے حالا نکہ کسی محسوں چیز کا اس کوشعور نہیں ہوتا سوبغیر شعور ومحسوسات کے اس نے اپنی ذات کو پہچانا چنانچہ آبتداء تصوف میں صوفی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس حالت میں پہنچا تا ہے کہ اس کے ذہن میں تمام ماسوائے اللہ غائب ہوجا تا ہے بلکہ وہ اپنے آپ ہے بھی غائب ہوجا تا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی شے محسوس اور معقول کا شعور نہیں ہوتا ہے اور اس شعور کا بھی شعورنہیں ہوتا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہوتا ہے کیونکہ شعور کے شعور میں بھی خدا سے غفلت لاحق ہوتی ہے پس جوحق کی معرفت کے لیئے مجرد ہوا بدن اور قالب کی طرف کیوں مختاج ہوگااورجسم ہے کیوں نہ بذات خودمستغنی ہوگا جواس کا مرکب ہےاورمحسوسات کوہی دیکھنا ہے جس نے روح کی حقیقت اوراس کا بذائے توام معلوم کرلیا اس کوروح کاجسم سے الگ ہونامشکل معلوم نہیں ہوگا بلکہ روح کاجسم ہے اتصال مشکل معلوم ہوگا یہاں تک کہ جان لے کہ اتصال کے یہی معنیٰ ہیں کہ جسم میں تا خیر اور تصرف اور حرکت روح ہے ہی ہے جیسا کہ انگلیوں کی حرکت ارادہ کے حرکت وینے ہے معلوم کر لیتا ہے حالانکہ اس کو یقین ہے کہ ارادہ اروح كاتعلق بدن كے ساتھ بانچ قتم پر ہے ايك تعقل جنين كى حالت ميں يعنى شكم مادر ميں بعد جار ماہ ك نطفه ميں جب اعتدال اور صفائي كمال درجه كي حاصل ہوجاتي ہے تو الله تعالیٰ روح كواس مے متعلق كرتاب دوسراتعلق شكم مادر يخروج كے بعد كه پہلے كى بەنسىت اس وقت تعلق روح كے زياد وآ الار ظاہر ہوتے ہیں تیسر اتعلق حالت خواب میں کدمن وجہ تعلق اور من وجہ مفارقت ہوتی ہے چوتھاتعلق عالم برزخ میں کیونکداس عالم میں اگر چدمفارفت ہوتی ہے مگرمفارفت کی نہیں ہوتی کہ ہلگل بدن کی ظرف اس کوالتفات بی ند ہو یا نجوال تعلق بروز قیامت کو کامل وجد پر ہوگا۔مفتی شاہ دین سلمدر بد۔

انگیوں میں نہیں ہے کی نہم اس کا منز ہے ہواس نیر کا پیدا ہونا اور رجوع کرنا جائز ہے اور عقل ان میں ہے کی کو کال نہیں جانتی جائز ہے اس کے رجوع اور زوال کے لئے اسباب ملکی اور فلکی اور نوال ہے سے سی کو کال نہیں جانتی جائز ہے اس کے تھد ہی ہوا ہوں جس کو تو ت بشری ا حاط نہیں کر سکی سوالی وجہ پر شریعت میں روح کا جسم ہوا گئی ہونا اور پھرعود کرنا جو وار د ہوا ہے اس کی تقد ہی واجب ہے فصل میزان اپر ایمان واجب ہے کوئکہ جب نقس کا قوام بذات خوداوراس کا جسم ہے مستعقی ہونا ثابت ہوا ہی وہ قس اس اشیاء کے کشف حقائی کی بذات خودا ستعدا در کھتا ہے اور موت کے بعد اس کا تجاب کھل جائیگا اور حقائی اشیاء اس کو معلوم ہو جائیگی اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے ف کسنت ف سا عد نک عظاء کی فیصور کی المبیو محدید عجب نیزوں کا اس کو شف ہوگا وہ چیزیں اللہ تعالی عظاء کی فیصور کی المبیو میں ہوئی اگر چہان کر جہان کے خاب کے مثاب کہ کہ کہ ہوئی گئی ہوئی اگر چہان کر دے کہ جس سے خلفت ایک لخظ میں قرب اور بعد میں اپنے جملوں کی تا تیر کے مقد ارمعلوم کر لے سومیزان کی تحریف میں اس کے لئے مثاب سے تھیں جس سے نیادتی اور نقصان کا فرق کر لے سومیزان کی تحریف میں اس کے لئے مثاب سے تھیں ہوں اور ایک اسطر لا ہوں ہوں کی مقد ارمعلوم ہونی مشہور ہے جس سے نیادتی اور ایک ان میں سے مسلم ہوں ہوں کی مقد ارمعلوم ہوتی وقت معلوم کرنے کے لئے اور ایک ان میں سے مسلم ہوتی سے خطوں کی مقد ارمعلوم ہوتی وقت معلوم کرنے کے لئے اور ایک ان میں سے مسلم ہوتی سے خطوں کی مقد ارمعلوم ہوتی وقت معلوم کرنے کے لئے اور ایک ان میں سے مسلم ہے جس سے خطوں کی مقد ارمعلوم ہوتی

اخدا تعالیٰ کو اختیار ہے کہ میزان حقیق کو بروز قیامت تراز ومشہور کی صورت پر مشمل کرے اور اعمالنا کی کو یااعمال حسنہ وسیر کو جسم کر کے اس میں وزن کر دکھائے یامیزان حقیق کو کسی اور شکل حسی یا خیالی پر فلا ہر فر مائے جس سے ہرا کیک نفس کو اپنے اعمال کی تاثریں اور ان کے آٹاروں کا انداز ومعلوم ہو جائے ہیں جب شرع میں اس کا مجبوت ہے چنانچے تولد تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم القیامة جائے ہیں جب شرع میں اس کا مجبوت ہے چنانچے تولد تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فسلا تبط کے مفتی شاہ دیں سلمہ دب

السكولديامم في تجمه رست تيرارده اب تيري نكاه آج تيز ب-

سی اسطرلاب کے ذریعیہ ہے آفتاب ودیم ستاروں کا ارتفاع اور منبح وشفق کی ساعات اور طالع وقت اور طالع سی اسطرلاب کے ذریعیہ ہے آفتاب ودیمیت وغیرہ امور طالع سال ستفتل کا معلوم کرنا اور تعدیل النہار وطلوع وغروب وسمت وغیرہ امور کی معرفت حاصل کیجاتی ہے۔مفتی شاہ دین سلمیر ہیں۔

جئے رکھیں ہے ہم تراز وئیں انصاف کی پھرظلم ہوگائسی جی پرایک ذرہ۔

ہے اور ایک ان میں ہے علم موسیقی ہے جس ہے آ واز وں کی حرکات کے مقد ارمعلوم ہوتے ہیں سوالله تعالیٰ جوخلقت کے لئے میزان حقیقی متمل کرے گا اسکواختیار ہے جا ہے ان میزانوں میں ہے کسی کی صورت بر تمثل کرے یا اور کسی صورت پر اور میزان کی حقیقت اور ماہیت ان تمام میزانوں میںموجود ہےوہ حقیقت بہ ہے کہ جس سے زیادتی اورنقصان معلوم ہواوراس کی صورت شکل سے وقت حس میں اور تمثیل کے وقت خیال میں موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جا نتاہے خواہ میزان حقیقی کوشکل حسی پر بنادے ماتمثیل خیالی پراس کی قدرت بڑی ہےان سب برایمان واجب ہے فعل حساب کی تقدیق واجب ہے کیونکہ حساب سے مرادمختلف مقداروں کا جمع کرنا اورانکی حدودنہایت معلوم کرنی ہے اور کوئی انسان ایبانہیں ہے جس کے واسطے مختلف عمل نفع دینے والےاورضر ردینے والےرحمت خداہے قریب کرنے والےاور بعید کرنیوالے نه ہوں اور ان کا مجموعہ بعد تغصیل معلوم نہیں ہوتا جب تک اس کے مختلف افراد کا حصر نہ کیا جاوے جب متفرقات کا جمع اور حصر کیا گیا وی حساب ہے میہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ مختلف اعمال اور اسکے آثار کی حدونہایت ایک لحظ میں طاہر کرد سے کیونکہ وہ بہت جلد حساب کرنیوالا ہے قصل شفاعت ایشفاعت پرایمان واجب ہے شفاعت سے ایک نور مراد ہے إشرح مين شفاعت كافبوت توله تعالى إبيوم نبذ لا تسنف عالمشف اعة الامن إذن ليه المرحمان ورضى لمه قولا. وديكرآيات داحاديث كثيره عيه وتا ہے جس كى يائج قتميں ہيں اول معجیل حساب کے لئے شفاعت عامد جو خاص آنخصرت ﷺ فر مائیں منے دوسر بعض لوگوں کو بغیر حساب جنت میں وافل کرانا ہے بھی آنخضرت ﷺ کے حق میں وارد ہے تیسر ہے موسنین ہے اس قوم کے لئے جومستوجب دخول نار ہیں آنخضرت ﷺ اور جنکو خدا تعالی ما ہے دخول نار ہے بچانے کی شفاعت فرما کیں مے چوتھے گنہگارمومنوں کے لئے دوزخ سے نکلوانیکی شفاعت جوآ مخضرت ﷺ اور ملائمکہ ود میرمومنین کریں مے جسیا کہ اکثر احادیث میں دارد ہے یانچویں بہشتیوں کی ترقی در جات کیلئے شفاعت ہوگی اور جبکہ کفار کی نسبت بدسبب دوم ایمان کے نہتو بار گارہ البی کے ساتھ مضبوط ے اور ندجو ہر شوت کے ساتھ ایس نور بارگاہ آگہی سے ان پر ندبلا واسطہ جمکے گااور ندبواسطہ جو ہر نبویت اس لغیروز قیامت عذاب ہےان کور ہائی نہیں ہوگی اور نہان کے حق میں کسی کی شفاعت مقبول ہوگی چانچ فداتعالی فرماتا بے علام المستفعیم شفاعة الشافعین اور فرماتا ب ماللظالمين من حميم والشفيع يطاع مفي شاه وين المدرب الاس دن كام ندآئ كشفاعت مخرجس كوظم ديارخمن في الحرب بندكي اسكى بات يع يعركام ندآئ كى اكى سفارش كرنيوالول كى يس كونى نبيس كنه كارول كادوست ادرندكونى سفارشى جس كى بات مانى جائے۔

جو بارگاہ الی سے جو ہر نبوت پر چکے گا پھر جو ہر نبوت سے ان جواہر پر چکے گا جن کی جو ہرنبوت کے ساتھ مناسبت مضبوط ہوگی بسبب زیادتی محبت یا بسبب زیادتی ادا تصنت یا بسبب كثرت ذكر كے جودرود كے ساتھ ہواس كى مثال نورة فاب جيسى ہے كہ جب وہ نورياني بربر انواس سے دیواری ایک فاص جگه برعس برتا ہے تمام دیوار برہیں برتاعس برنے کے الئے وہ جکد خاص اسواسطے ہوئی کہ یانی میں اور اس جکہ میں وضع کے روے ایک طرح کی مناسبت ہے وہ مناسبت دیوار کے باقی اجزامین ہیں ہے اور دیوار کی جگہ انعکاس کے لئے خاص وہ ہوگی کہ جب اس جگہ خاص سے ایک خط اس یانی کی جگہ تک تھینیا جائے جس جگہ پر نور آفاب کی طرف خط تھینے سے پیدا ہوا ہے اس طرح پر کہ نہ تواس سے بڑا ہواور نہاس سے چھوٹا یہ بات تو ایک جکہ خاص میں ہی ہو گی اب جیسا کہ مناسبات وضعی انعکاس نور کے خص ہونے کو عامتی ہیں ایسا ہی مناسبات معنوبہ عقلیہ جواہر معنوبہ میں انعکاس نور کے خصاص کی مقتضی ہیں جس مخض پرتو حید غالب ہوگی اس کی مناسبت تو بارگاہ الہی کے ساتھ مضبوط ہوگی اس پرنور بارگاہ البی سے بلاواسط چکے گااور جس محض بررسول مقبول السكان اورا فتر ااوراس كا تباع كى محبت غالب ہوگی اور ملاحظہ دحدانیت میں اس کا قدم مضبوط نہیں ہوااس مخض کی محبت تو واسطہ بی کے ساتھ مضبوط ہوئی سونور کے خاص کرنے میں وسیلہ کامختاج ہوگا جیسا کہ دیوار آفاب معجوب ہے یانی کے واسطہ کی مختاج ہے جو آفتاب کے سامنے ہے ایسا ہی ونیا میں شفاعت ہوتی ہے مثلا آیک وزیر جو بادشاہ کے مزد کیک معتبر اور اس کی عنایت کے ساتھ مخصوص ہے پس بادشاہ جواس وزیر کے بعض دوستوں کے گناہ معاف کرتا ہے تو بیمعاف کرتا کچھ بادشاہ اوروزیر کے دوستوں میں مناسبت کی جہت سے نہیں بلکہ اس لیئے سے کہ وہ دوست وزیر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور وزیر بادشاہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے پس بادشاہ کی عنایت ان پر وزیر کے ذریعہ سے ہوئی ندان کی جہت ہے اگروزیر کا واسطہ ندہوتا تو بادشاہ کی عنایت ان پر ند ہوتی کیونکہ بادشاہ وزیر کے دوستوں اوران کے اختصاص کوای سبب سے جانتا ہے کہ وزیران کی تعریف اوران کی معافی میں اظہار رغبت کرتا ہے سوتعریف میں اس کے تلفظ اور اظہار رغبت کومجازا شفاعت کہتے ہیں کیونکہ درحقیقت شفیع تو بادشاہ کے نزدیک اس کا رتبہ ہے الفاظ تو اظہارغرض کے لئے ہیں اوراللہ تعالیٰ تو تعریف ہے مستغنی ہے اگر با دشاہ ان کا اختصاص وزیر كے درجد كے ساتھ جانتا تو شفاعت ميں بولنے والے كى اس كو بچھ حاجت نہ ہوتى اور معافى

شفاعت بلانطل کے ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ تو اختصاص کوجانیا ہے اگر نبیوں کو شفاعت میں ان کے

کلمات کے تلفظ کا جوخدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اذن بھی دے گا تو ان کے الفاظ شفیعوں جسے ہوگے اگر اللہ تعالیٰ شفاعت کی حقیقت کو ایسی مثال کے ساتھ جو حس اور خیال میں آ سکے مثل کرنا چاہے گا تو وہ تمثیل الفاظ کے ساتھ ہوگی جوشفاعت میں مستعمل ہیں اور احادیث میں جو وارد ہے کہ جو چیزیں رسول مقبول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جیسیا کہ رسول مقبول کے دروا کا بھیجنا یا ان کی قبر مقدس کی زیارت کرنی یامؤ ذن کا جواب دینایا اذان کے پیچھے حضر کے لیم دعا ما مگنی اور سوائے اس کے ان سب چیزوں سے آ دمی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے سواس سے معلوم ہوا کہ شفاعت میں نور کا انعکاس بطریق مناسبت ہوگا کے دیکھ یہ سب چیزیں ندکورہ رسول مقبول کے ساتھ علاقہ محبت اور مناسبت کو مضبوط کرتی ہیں فیصل پلھر اطا پر ایمان لا نا برخت ہے ہیہ جو کے ساتھ علاقہ محبت اور مناسبت کو مضبوط کرتی ہیں فیصل پلھر اطا پر ایمان لا نا برخت ہے ہیہ جو

افرمایا حضرت الله فضائل محموقال اللهم انزله المقعد المقر بعندك يوم القيمة وجبت له شفاعتى (١) احمر بروايت رويفع اورفرمایا من زار قبرى وجبت له شفاعتى (ابن ابى الدنيا) ٢) بروايت ابن عرفي سنفعف اورفرمایا آنخضرت الله شفاعتى من قال حين يسمع النداء اللهم رب بذه الدعوة التامة والسحط و قالقائمة المعمود القائمة المعمود الذي وعدقه حمدا والوسيلة والفضيلة وابعثنه مقاماً محمود الذي وعدقه حملت له شفاعتى يوم القيمة (٣) د بخارى بروايت وابرين عبدالله من شفاعتى يوم القيمة (٣) د بخارى بروايت وابرين عبدالله من شاه و ين سمريه

( ا \_ ) جس نے درود بھیجا محریا ﷺ پراور کہاا ہے اللہ بازل کراس کو مقام مقرب میں بزویک اسپینے روزے قیامت واجب ہوگی اس کے لئے میری شفاعت ( ع) جس نے زیارت کی میری قبر کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ ( ع) جس نے کہا جب سنااذ ان کواے فداوند مالک اس وعائے کافل اور نماز حاضر کے دیے محمد ملاکھ کو صلحہ اور اضاان کو مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے طال ہوئی واسطے اس کے شفاعت میری لینی وہ میری شفاعت کا تق ہوگیا۔ کہا جاتا ہے کہ بل صراط بار کی میں بال کی مانند ہے بیتواس کی وصف میں ظلم ہے بلکہ وہ تو بال ہے بھی باریک ہےاس میں اور بال میں کچھ مناسبت ہی نہیں جیسا کہ باریکی میں خط ہندی کو جو سابیاور دھوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سابی میں اس کا شار ہے نہ دھوپ میں بال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں بل صراط کی بار کی بھی خط ہندی کی مثل ہے جس کا پچھ عرض نہیں کیونکہ وہ صراط منتقیم کی مثال پر ہے جو ہار کی میں خط ہندی کی مثل ہے اور صراط متنقیم اخلاق متضادہ کے وسط حقیقی سے مراد ہے جبیبا کہ فضول خرچی اور بخلِ میں وسط حقیقی سخاوت ہے تہور یعنی افراط قوت عضی اورجبن لیعنی بر<sup>د</sup> لی شجاعت اسراف اور تنگی خرچ میں وسعت حقیقی میانه روی ہے تکبراور غایت درجه کی ذلت میں تواضع شہوت اورخمود میں بیغفت کیونکہ ان صفتوں کی دوطرفیں ہیں ا یک زیاد تی دوسری کمی وہ دونوں ہی مذموم ہیں افراط اور تفریط کے مابین وسط وہ دونوں طرفوں کی نہایت دوری ہےاور وہ وسط میانہ روی ہے نہ زیادتی کی طرف میں ہےاور نہ نقصان کی طرف میں جیسا کہ خط فاصل دھوپ اور سابیہ کے مابین ہوتا ہے نہ سابیہ ب<u>ی س</u>ے ہنہ دھوپ میں سے اس مسئلہ کی تحقیق میہ ہے کہ انسان کا کمال فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونے میں ہے اور فرشتے تو ان اوصاف متضادہ ہے بالکل الگ ہیں اور انسان کو ان اوصاف متضادہ ہے بالکل الگ ہونے کی طافت نہیں اس واسطے وصف کا مکلّف ہواوہ وسط انفکاک یعنی الگ ہونے کے مشابہ ہے اگر چہ حقیقت میں الگ ہونانہیں جیسا کہ نیم گرم پانی نہ گرم ہے نہ سرداورعود کارنگ نہ سیاہ ہے نہ سفید سو بخل اور فضول خرجی انسان کی صفتیں ہیں میانہ روان دونوں صفتوں میں بخی ہے نہ تو وہ بخیل ہےنہ فضول خرج اور صراط متنقیم دونوں طرفوں کے مابین خلق میں وسط کا نام ہے جوکسی طرف مائل نہیں وہ جال سے زیادہ باریک ہے اور جو چیز دونوں طرفوں سے نہایت دوری کو جا ہے اس کو وسط پر ہی ہونا جا ہے مثلاً ایک لو ہے کا حلقہ آ گ میں تیایا ہوا ہے ایک چیونٹی اس میں گرے جو بالطبع حرارت سے بھاگتی ہےاب وہ چیونٹی مرکز پر ہی تھہرے گی کیونکہ محیط

اِشجاعت اعتدال غضب کا نام ہے اس طرح پر کہ انسان ان کاموں کو اختیار کرے جوشریعت کے رو سے مفیداور نیک ہیں اورغضب افراط کا نام تہورہے وہ بیہ کہ انسان بے موقع جر أت کرے اور غضب کی تفریط یعنی کمی کوجین کہتے ہیں وہ بیجاڈ رنا ہے۔

ع عفت اعتدال شہوت کو کہتے ہیں اس طور پر کہ جن چیز وں کا شریعت میں اذن ہے ان چیز وں پرنفس انجر سے شہوت کی زیادتی کو فجو ر کہتے ہیں وہ لذات نامشر وعداور گنا ہوں کا اختیار کرنا ہے شہوت کی کمی کوخمود کہتے ہیں یہ کہ لذات مشر وعداور طبیعات مرغو یہ سے نفس کوانقباض ہو۔

گرم تعنی حلقہ گرم سے غایت دوری پر وسط مرکز ہی ہے وہ مرکز ایک نقطہ ہے جس کا سی*چھ عرض* نہیں پس صراط منتقیم طرفیں کا وسط ہوا جس کا س*چھ عرض نہیں* اور و مبال ہے زیادہ باریک ہے اس واسطے اس بر مظہر نا قدرت بشری ہے خارج ہے ہیں ہر مخص کو آگ بر وارد ہونا بفدر میل ضرورى مواجيها كدالله تعالى فرماتا بوان مسنكم الاوار دهيال وراى واسطالله تعالى نفرايا عولن تستطيعواان تعدلوابين النساء ولوحرصتم فلاتمسيلوكل الميل ع كيونكه دوعورتون كى محبت من عدل اور درجه متوسط برايبالهرنا کہ دونوں عورتوں میں ہے کسی کی طرف میلان زیادہ نہ ہوکس طرح ہوسکتا ہے جب کہ تونے بيربات سمجھ لى توجان لے كەجىب الله تعالى اينے بندوں كے لئے قيامت ميں صراطمتنقيم كوخط بندى كى طرح جس كالميجه وضنبين مثل كريكاتو برانسان سے اس صراط براستقامت كامطالبه ہوگا پس جس مخص نے دنیا میں صراط متنقیم پر استفامت کی اور افراط تفریط لیعنی زیادتی اور کمی کی دونوں جانبوں میں ہے کسی جانب میں میلان نہ کیا وہ اس بل صراط پر برابر گز رجائیگا اور کسی طرف کونہ جھے گا اس محض کی عادت دنیا میں میلان سے بینے کی تھی توبیاس کی وصف طبیعت بن گئی اور عادت یا نچویں طبیعت ہوتی ہے سوبل صراط پر برابر گزر جائیگا اور ثبوت بل صراط قطعی حق ہےجیسا کہ شریعت میں وار دہوا ہے فعل تونے جواللہ تعالیٰ پراوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور دن آخرت برایمان لانیکی دلیل بوچھی سونہ بہجانے والے کے لئے تو اس میں کلام طویل ہے اور پہچانے والے کے لئے مختصر ہے کیونکہ جب تونے معلوم کرلیا کہ تو حادث سے بعنی نو پیدا ہے اور یہ بھی معلوم کرلیا کہ جو حادث ہے پیدا کرنے والے ہے مستغفی نہیں ہوتااس سے اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کی دلیل تجھ کو حاصل ہوگئی اور ہیر وومعرفتیں بہت

> اِورکو کی نہیں تم میں جونہ پنچے گااس پر عاورتم ہرگز برا برندر کھ سکو کے عورتو ن کواگر چیاس کا شوق کمیسونرے پھر بھی نہ جا دکئے۔

عاورتم ہر کز برا بر ندر کا سلو نے عورلون کواکر چیاس کا شوں مرسوئر ہے چرجی نہ جاؤ ہے۔

سربو حادث ای طرح کل افراد عالم کے حادث ہیں کیونکہ عالم متغیر ہے اورکل متغیر حادث ہوتا ہے

جب حادث مین نو پیدا ہوا تو حادث کر نیوالیکائٹ ہوا اور حادث کرنے والا خود حادث نہیں ہوگا بلکہ
واجب الوجود ہوگا کیونکہ اگر حادث ہوتو وہ بھی کسی پیدا کرنے والے کائٹ جوگا اور وہ دوسرا تیسر سے کا
یبال تک کہ بیسلسل ہے نہایت ہوجا و ہے اور جو شے مسلسل ہوتی ہے اس کا حاصل ہوتا محال ہے
اگر حاصل ہوتو خلاف مفروض لازم آتا ہے جو باطل ہے کیونکہ اگر بے نہایت حاصل ہوتو وہ معروض
للعد ہوگا اور ہرعد د قابل تفعیف ہے جس ہے معروض للعد ہے۔ بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملا خطفر مائیں

قریب اُلفہم ہیں ایک تو میہ کہ تو حادث ہے اور دوسرا میہ کہ حادث خود پیدائبیں ہوتا اور جبکہ تو نے اینے نفس کو پہچانا کہ توالیہا جو ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیرمحسوں چیزوں کی پہچان تیرا خاصہ ہےاور بدن تیری ذات کے لئے قوام نہیں اور بدن کامعدوم اورمنہدم ہونا تجھ کومعدوم نہیں کریگا بتونے یوم آخریعن قیامت کودلیل کے ساتھ معلوم کرلیا کیونکہ کلام ندکورہ ہے یہی ثابت ہوا کہ تیرے لئے دو یوم ہیں ایک یوم حاضر ہے جس میں توجسم کے ساتھ مشغول ہے اور ایک ہوم آخر ہے جس میں تواس جسم ہے الگ ہوگااس کئے کہ جب تیرا قوام جسم کے ساتھ نہیں ہے اور تونے موت کے ساتھ اس جسم کی مفارقت کی سویوم آخر ہو گیا اور جب معلوم کرایا کہ تونے جسم کی مفارقت ہے محسور چیزوں کی مفارقت کی اب تو یا خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ منعم رہیگا جو تیری ذات کا خاصہ ہےاور بمقتصا شیطیع اصلی کے تیری لذتوں کامنتہا ہے بشرطیکہ طبیعت کوشہوات کی طرف میلان نہ ہواور یا اللہ تعالیٰ ہے جربا عتبارطبع اصلی کے تیری خواہشوں کا منتها ہے جاب کے ساتھ معذب رہیگا جو مابین تیرے اور تیری مراد کے حائل ہو گا اور تخفے معلوم ہے کہ معرفت کے اسباب ذکر ۔وفکر اور غیر اللہ سے اعراض کرنا ہے اور جو مرض خدا تعالیٰ کی معرفت سے ماتع ہاس کا سبب شہوتیں اور دنیا کی حرص ہاور بیمی معلوم ہے کہ اللہ تعالی قا در ہے کہا سینے عام بندوں کو کشف کے واسطہ ہے معرفت نہ دے جبیبا کہا ہے خاص بندوں کودی ہے اور میجھی جھے کومعلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعنی اینے خاص بندوں کو کشف کے ذربعیہ سے معرفت دی اب جھے گورسولوں لی معرفت دلیل کے ساتھ حاصل ہوگئی اور بیجھی معلوم ہے کہ انبیاء علیم السلام کومعرفت الفاظ اور عبارتوں کے ساتھ ہوتی ہے جوالفاظ اور عبارتیں ان ..... بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ....... ہوگا اور ہر عدد قابل تضعیف ہے جس سے معروض للعد د کا قابل تضعیف ہونا ظاہرہے پس جب اس کی تضعیف ہوگی تو اس کا دو چنداس ہے زاممہ ہو گا اور زائمہ کی زیادتی بعدانتها کم کے نکلا کرتی ہے جب بے نہایت متسلسل مفروضہ کم ہونو منتهی ہوا جب منتهی ہوا تو بے نہایت نه ہو ٔ حالانکه اس کو بے نہایت لیا تھا ایس ضرور ہوا کہ عالم کا پیدا کرنے والاممکن الوجود اور حادث نہیں ہو گا بلکہ واجب الوجود ہو گا وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مفتی شاه وین سلمه ربیه به

ا نبیاء علیم اسلام کے باب میں فرقہ براہمہ کا خلاف ہے کیونکہ یہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء کے اسمیاء کے سیسے میں موجب سیسے میں موجب میں موجب میں موجب میں موجب نبیات ہوئے ہوں کہ مستقل میں موجب نبیات ہیں اور نہستقل طور پراعمال نیک و بد پر تواب وعذاب کی ، بنیر حاثیة عدم موبد الداند نرائیں .....

کووجی کے وسیلہ سے سنائی جاتی ہیں خواہ سوتے ہوخواہ جائے اب اس ہے چھے کو خدا کی کتاب پر ایمان حاصل ہو گیا اور جب تو نے اس بات کومعلوم کرلیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال دونتم برختم ہیں۔ ا یک وہ افعال میں جن کو بلاواسطہ کیا اورا یک وہ جن کو واسطے ہے کیا اور اس کے وسائط کے مراتب مختلف ہیں وسائط قریبہ تو مقربین ہیں جن کوملا نکیلے کہتے ہیں اور ملائکیہ کی معرفت دلیل کے روے نبیں ہو عمتی اور اس میں کلام طویل ہے اور رسولوں کا صدق جوتونے دلیل کے ساتھ بقیہ حاشیہ گزشته صفحہ ..... تفصیل عقل معلوم کر سکتی ہونے اور مجھی بدہونے کوعقل بلا واسطدانیا و کے معلوم نہیں کرسکتی اس لئے ہماری بہبودی دینوی نجات اخروی کے حاصل کرنے کے لئے انبیاءعلیہ السلام کا جن کوخداتعالی نے بلاواسط کسی و میرانسان کے صرف کشف کے ذرابعہ سے معرفت دی اور تقیدیق نبوت کے لئے معجزات عطافر مائے مفید ہونا اظہر من الشمس بے جب مفید ہونا ظاہر ہے اور معجزات سے ان کی تقدیق ٹابت ہے پس نجات اخروی کے حاصل کرنے کے لئے ان پرایمان لا ناواجب ہے۔ ابوائحن مفتی شاود مین سلمدربد۔ افسفون كاعقيده ملائكه ك باره مين بالكل باطل اورخلاف شرع سے كيونكه اول تووه جوام مجرده يعني عقول عشرہ کو دس میں منحصر کرتے ہیں دوسرا ما دیات کے ساتھ ان کا تعلق ایجا د کا لیتے ہیں ہاری تعالیٰ سے عقل اول کا صدور بالا پیجاب کیکر فلک اول اور عقل ثانی کے لئے اس کوموجد کھیرا تے ہیں اور عقل ٹانی کوفلک ٹانی اور عقل ٹالٹ کا موجد کہتے ہیں علی ہزالقیاس دس عقلیں ٹابت کرتے ہیں عقل عاشر کو جس كوعقل فعال بھى كہتے ہيں ماتحت فلك قمر كے ليے موجد ليتے ہيں جس پر بہت ہے ولائل روى انھوں نے بیان کئیے ہیں کمالائخفی اورابن حزم نے ملا تکہ کوارواح بلاا جسام لیا ہے اور مشکلمین نے نورانی اجسام کہا ہے میجے قول یبی ہے کہ ملا تکدا جسام نورانی ہیں اصل خلقت ان کی بنی آ دم کی صورت برنہیں کیونکہ آ دم کی صورت تمام مخلوقات کی صورت سے نرالی اور بہت اچھی صورت ہے چنانجے قولہ تعالی (ا) لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ال يرشام بي تاكام الله علا تكدى شكل اصلى پرون والى ثابت ہوتى ہے چنانچے ټوله تعالیٰ (۲) جساعیل السمیلینکة رسیلا او لمي اجنحة مثنى و ثلث وربع . اس پردال بهان خداتعالی نے ان کوشکل بدیلنے اور متشکل بشکل انسان وغیرہ ہونے کی قدرت دی ہوئی ہے جبیا کہ خدا تعالیٰ نے حیوا نات کو بخلاف نبا تات کے ہیئت اور وضع کے بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے کہ کھڑے ہونے کے وقت جو وضع ہوتی ہے مثلاً جیٹھنے سے متغیر ہوجاتی ہےاور ملا ککہ کی مثل خدا تعالیٰ نے جنات کوبھی شکل بدینے کی طاقت دی ہو کی ہے لیکن جن وشیاطین کے اجسام جبکہ اجزائے ناری وہوائی کا خلاصہ ہیں اور ان میں شہوت وغضب بھی ہے اس

کئے ان میں احتیاج کھانے پینے اور جماع کی محقق ہے بخلاف، بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر .....

معلوم کرلیاان کی خبر ہی ملائکہ کے صدق کے لئے کافی ہے اس پر اکتفا کر کیونکہ رہی ایمان کے درجول مين سيحابك درجه بجاير فعالله الذين المنوامنكم والذين اوتوالعلم در جیات مصل لذتیں محسوسہ جن کا جنت میں ملنے کا وعدہ ہے جبیبا کہ حوریں اور کھانے ہینے اور پہننے سو تکھنے کی چیزیں سواس کی تقیدیق واجب ہے کیونکہ بیسب ممکن ہیں اوران کے ممکن ہو<sup>ہے</sup> كأتين وجه پراعتقاد كرنا جاہيئے يا تو وہ لذتيں حسى ہوگگى يا خياتى ياعقلى حسى لذتيں تو ظاہر ہى ہيں جیسےاس عالم میں ہوسکتی ہیں ویسے ہی اس عالم میں کیونکہاس عالم میں ان لذتوں کا ہوناجسم کی طرف روح کے روکرنے کے بعد ہوگا اور روح کے روہونے کے امکان پر دلیل کا قائم ہونا ان سب لذات حسی کے امکان کو ٹابت کرتا ہے اور بعض لذتیں جوعظیم الشان اور نہایت درجہ کی مرغوب الطبع نہیں جبیہا کہ دودھاور رئیٹمی کیڑے اور کیلہ کے درخت جن کاثمرہ تہ بریتہ ہواس کی ما نع نہیں ہیں کیونکہ بیلذ تنیں ان لوگوں کیلئے ہونگی جن کو جا جت اور رغبت ان میں زیا دہ ہوگی اور بہشتِ میں جس چیز کوجس کا جی چاہے سو ہے اور ان کو وہ لوگ جا ہیں گے جن میں نئی خواہش پیدا ہوگی اور جولوگ ان کونہیں جا ہے اور ان سے لذت نہیں پاتے ان میں نئ خواہش پیدا کی جادے گی کیونکہ لذتیں شہوتوں کے موافق ہوتی ہیں جیسا کہ جماع کی صورت بدون شہوت کے لذت کونہیں جاہتی بلکہ نفرت کو جاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کو پیدا کیا اور لذتوں کوان کے موافق بنایا خدا کے دیدار کی لذت کی تقید ایق وہی کرتے ہیں جن کوخدا جا ہے تمام نہیں کرتے اگر چەظاہرین تمام اقرار کرتے ہیں کیونکہ جب ان میں معرفت نہیں ہے تو شوق بھی نہیں پس ادراک لذت بھی نہیں نیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے شوق اور محبت اور معرفت کو بڑھا دیگا يبال تک كه ديدار البي كى لذت ان كوبرى معلوم هوگى اورلذتوں خيالى كا بھىممكن مونامخفى نہيں ہے جبیبا کہ خواب میں مگرا تنا فرق ہے کہ خواب کی لذت جلدی منقطع ہوجانے کے سبب حقیر بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ......فرشتوں کے کہ وہ گناہوں سے معصوم اور کھانے پینے و جماع کی حاجت سے پاک ہیں ان کوروحانیات اور ملا تکہ اور ارواح اور ملکوت سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اور فرشتہ کو فاری میں سروش اور ہندی میں دیوتہ بولتے ہیں ۔مفتی شاہ دین سلمہ ربہ (ا 🖈 )البنة ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت میں ۔ (۲) جس نے تھبرائے فرشتے پیغام

(اہلا) البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت میں۔(۲) جس نے تھہرائے فرشتے پیغام لانے والے جن کے پر ہیں دو دواور تین تین اور چار چار۔۔۔۔۔۔ایلند کرتا ہے اللہ در ہے ان لوگوں کے جوابمان لائے ہیں تم میں سے اور ان لوگوں کے جود شے گئے ہیں علم۔

<u>ع خدا تعالیٰ با وجود یک جسم اورعوارض جسمی یعنی صورت حسی اور مقدارا ور جهات به بیدها شده سخه سد</u>

ہے اگر ہمیشہ رہتی تو لذات حسی اور خیالی میں کیھے فرق نہ ہوتا کیونکہ انسان کا لذت یاب ہوناان صورتوں میں ہوتا ہے جو خیال اورحس میں نقش پذیر ہوتی ہیں نہان کے وجود خارجی ہے اگر وہ صورتیں خارج میں یائی جاویں اورحس میں نقش پذیر نہ ہوں تو لذت نہیں ہوتی اوراگر و وصورت جس کاحس میں نقش ہواہے باتی رہے اور خارج میں یائی جاوے تولذت ہمیشہ رہتی ہےاور توت خیالیہ کواس عالم میں صورتوں کے اختر اع یعنی نوا یجاد کرنے کی قدرت ہے مگر اس کی صورتیں نوایجاد کی ہوئیں خیال میں ہی ہوتی ہیں جوس فلاہری ہے محسوس تہیں ہوتیں اور قوت با صرہ میں منتقش ہوتی ہیں اس لئے اگر بہت عمدہ صورت کا قوت خیالیہ ایجا دکرے اور وہم کرے کہ میرے مشاہرہ اور حضور میں ہے تو اس صورت کی لذت بڑی نہیں ہوتی کیونکہ وہ صورت آتھوں ہے دیکھی نہیں گئی جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے اور توت خیالیہ کو جیسا کہ خیال میں صورت کے نقش کرنے کی قوت ویسا ہی ہے اگر قوت باصرہ میں اس کے نقش کرنے کی قوت ہوتی تواس صورت کی لذت بڑھ جاتی اور وہ صورت خیالیہ بمنزلہ صورت خارجی کے ہوجاتی اور دنیاوآ خرت میں صورت کے متقش ہونے میں تو کچھ فرق نہیں ہوگا مگرا تناہی فرق ہوگا کہ آ خرت میں قوت باصرہ میں صورت کے نقش ہونے کی کمال قدرت ہوگی سوجس چیز کودل عاہے گاوہ چیزاس کے خیال میں حاضر ہوجائیگی پس اس کا جا ہنا تو اس کے خیال میں آنے کا سبب اوراس کا خیال میں آنااس کے دیکھے لینے کا سبب ہوگا تیعنی قوت باشرہ میں نقش ہوجائے گی اورجس چیز کی اس کورغبت ہوگی جب اس کا خیال کرے گاوہ چیز اس وقت اس طرح موجود ہوگی بقید عاشیہ گزشته صفی اور اطراف سے یاک ہے بدیعنی ہیولی وصورت یا جواہر فردہ یا مقدار بد دار آخرت میں آئکھوں سے دکھائی دے گا جیسا کہ لفظ تطعی سے تابت ہے چنانچے خدا تعالی فرماتا ہے وجوه يومنذ ناضرة الى ربهاناظرة (١٥) ليكن يزال مم كارديت بعرى موگاس دیدار کاامکان عقل کے رویے بھی ظاہر ہے کیونکہ دیکھناایک شم کاعلم اور کشف ہے مگرانکشاف میں اس سے کامل اور واضح تر ہے پس جبکہ بید درست ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہے حالا نکہ وہ کسی جہت میں نہیں اور جیسا یہ درست ہے کہ اللہ تعالی خلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں پس یہ بھی درست ہوا كه خلق اس كود يكھے اور مقابلہ نہ ہواور جس طرح اس كا جاننا بدون كيفيت اور صورت كے ہوسكتا ہے اس طرح اس کا دیدار بھی ہے کیفیت وصورت مجسم ہونے کے ممکن ہے غرضکہ عقل کے ارادہ ہے دیدار الهی کا امکان ٹابت اورشریعت میں اس کا صراحنا ثبوت ہے اس کے اس کی تقیدیت واجب ہے۔ مفتی شاہ وین سلمہ ربہۃ۔۔۔۔۔۔۔() سنہ اس دن تارے ہیں اینے رب کی طرف دیکھتے۔

كهاس كود يجھے گارسول مقبول ﷺ كے قول ميں اى طرف اشارہ ہے چنانچے فرمايا ہے ان فسى البجنة سوقايباع فيه الصور سوق يعنى بازارت يهال لطف البي مرادب جواس قدرت کامنبع ہے جس سے ارادہ کے موافق صورتوں کا اختر اع وایجاد اورقوت باہیرہ میں ان کا نقش ہوگااوروہ نقش ارادہ کے دوام تک یعنی جب تک خدا جاہے باقی رہے گااییامتنقش نہیں ہو گا جوبے اختیار دور ہو سکے جیباکہ دنیامیں بے اختیار خواب میں زوال ہوجا تا ہے اور بیقدرت جس کی اوپرتشریج ہو چکی ہے بہت وسیع اور کامل ہے بانبیت اس قدرت کے جوخارج حس میں ایجا دکرنے پرہے کیونکہ خارج حس میں جوموجود ہوتا ہے وہ دو مکانوں میں پایانہیں جاتا اور جب ایک شے کے سننے میں مشغول یا ایک شے کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہے تو غیرے مجوب ہو جاتا ہے اور یہاں تو بڑی ہی وسعت ہے کہ جس میں کسی طرح کی تنگی اور کسی طرح کی روک نہیں یہاں تک کہا گراہی نے ایک شے کے دیکھنے کا ارادہ کیا مثلًا ہزار هخص کا ہزار مکان میں ایک ہی حالت میں دیکھنا جا ہاتو وہ ان سب کومختلف مکا نوں میں موافق ارادہ کے مشاہدہ کر لے گا اور موجود خارجی کا دیکھنا ایک ہی مکان میں ہوتا ہے اور امر آ خرت کو بول مجھنا چاہیے کہ اس میں بہت وسعت اور پوری پوری خواہشیں ہونگی اور وہ خواہشوں کے بہت موافق ہوگااوراس کاصرف حس میں موجوداور خارج میں نہ پایا جانا کچھاس کے مرتبہ کونہیں گھٹا تا کیونکہ اس کے وجود سے مقصودلذت ہے اورلذت وجود حسی سے ہوتی ہے جب اس کا وجود حسی ہو گا تو اس کی لذت پوری پوری پائی جائے گی اور باقی یعنی خارجی وجود تو فضلہ ہے جس کی پچھ جاجت نہیں اور اس وجود خارجی کا اس لئے اعتبار ہوتا ہے کہ وہ مقصود کے حاصل کرنے کے لئے ایک طریق ہے اور اس کا مقصد کے لئے ایک طریق ہونا اس دنیا میں ہی ہے جو بہت تنگ اور قاصر ہے اور عالم آخرت میں مقصد کے حاصل کرنے کے لئے طریق کی وسعت ہے کچھ یہی طریقہ مقرز نہیں ہے اور تیسری وجہ یعنی لذت عقلی کاممکن ہونا بھی کچھ فی نہیں کیونکہ ضرور ہے کی بیمحسوسات لذات عقلی کی مثالیں ہوں جومحسوں نہیں ہیں اس لئے کہ عقلی چیزیں مختلف قسموں پرمنقسم ہوتی ہیں جیسا کہ حسی چیزیں پس حسیات ان کی مثالیں تھہریں اور صی چیزوں میں سے ہرایک اس لذت عقلی کی مثال بنے گی جس کا رتبداس کے برابر ہوگا مثلا ا جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں دی جائیں گی ۔ تر مذی نے بروایت علی میں مضمون بیان كيابٍ باندك زيادت الفاظاس كيين (ان في البعينة لسوقا مافيها شرى ولا بيع الاالصورمن الرجال والنساء الحديث مفتى شاه وين سلمدرب.

مستخص نے خواب میں ویکھا کہ سبزی اور پانی جاری اورخوش شکل نہریں دودھ اور شہداور شراب کی بھری ہوئیں اور درخت جواہراوریا قوت اور موتیوں کے ساتھ مزین اور کل سونے اور جاندی سے بنائے ہوئے اور دیواریں جواہر سے مرضع خادم ایک جیسے اس کے آ گے خدمت کے لیے کھڑے ہیں اب اگر تعبیر کرنے والا اس کی تعبیر کرے گا تو لذت اور خوشی ہی کے ساتھ کرے گااوران سب کوایک ہی نوع پر قیاس نہیں کرے گا بلکہ ہرایک کولذت کی علیحدہ علیحدہ تم یر محمول کرے گا بعضوں ہے تو لذت علم اور کشف معلومات اور بعضوں ہے لذت ملک اور حکومت اوربعضوں ہے مقہوراور ذکیل ہو تا دشمنوں کا اوربعضوں ہے دوستوں کی ملا قات مراد کے گااگر چہان سب کا نام لذہ اور سرور رکھا ہے کیکن یہتمام مرتبوں اور لذتوں میں مختلف ہیں ہرایک کا مٰداق علیحدہ علیحدہ ہے لذت عقلی کوبھی ایسا ہی سمجھنا جاہیئے اگر چہوہ لذتیں عقلی نہ آ تکھوں نے دیکھیں اور نہ کا نوں نے ٹی اور نہ کسی بشر کے دل پر اُن کا خیال گذرااور ہوسکتا ہے کہ ایک مخص کے لئے بیتمام لذتیں ہوں اور بیجی ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو بقدر استعداد ملے پس جو مخص تقلید میں مشغول اورصورتوں ہی میں مدہوش ہےاور حقائق کارستہ اس کو نہیں کھلا اس کے لئے صورتیں ہی مشل کی جائیں گی اور عارف لوگ جو عالم صوراورلذات حسی کے حقائق دیکھ دہے ہیں ان کے لیے عقلی سروراورلذات کے لطا نف کھولے جائیں گے جوان کے مراتب اور خواہشوں کے لائق ہوں کیونکہ بہشت کی تعریف یبی ہے کہ اس میں جس کا جو دل جا ہے موجود ہے جبکہ خواہشیں مختلف ہو کیں تو عطیات اورلذات کامختلف ہونا بعید نہیں ہے اور الله تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے اور قوت بشری قوت ربانی کے عجائبات کے احاطہ کرنے ہے ۔ قاصر ہے اور رحمت البی نے نبوت کے وسیلہ سے خلق کواسی قدر سمجھا دیا ہے جس قدر سمجھ سکتی تھیں اب جو سمجھااس کی تقید بیں واجب ہے اور جوامور بخشش البی کے لائق ہیں خواہ سمجھ میں آسکیں یا نهان سب كاا قرارواجب باوران كاادراك نبيس بوسكناً كمر فسسى مسقسعيد صيدق عندملیک مقتدر یعنی تی بین می سی می بین اس بر قصد ہے۔

#### فصل

اگرتو کیے کہ پہلذتیں حسی اور خیالی ہیں جن کا جنت میں وعدہ ہے حسی اور خیالی قو تو ل کے ساتھ ہی ادراک میں آئیس کی اور بہتو جسمانی قو تیں ہیں جسم میں ہی پیدا ہوتی ہیں ایسا ہی قبر کاعذاب اورجہنم کاعذاب جسمانی قوتوں کے ساتھ ہی ادراک اور سمجھ میں آئے گا جبکہ روح جسم ہے الگ ہوگی اورجسم کے اجز ایحلیل ہوجائیں گے اور توی حسیہ اور خیالیہ دور ہوجائیں گی پھر کیونکرزکوۃ نہ دینے والے کے لئے گنجاع سانپ متمثل ہوگااور کا فرپر قبر میں نناویں ع سانپ کس طرح مسلط ہو نگے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کیونکہ بید دونوں صورتیں خیالی ہونگی یا حسی ہونگی حس اور خیال دونوں موت کے ساتھ ہی باطل ہو گئے پس ان کا ثبوت کس طرح ہوا اب جان کہاس امر کامنکروہ ہے جوحشر اجساد کامنکر ہے اور روح کاعود کرناجسم کی طرف محال جانتاہے حالانکہ اس کے محال ہونے پر کوئی تحقیقی دلیل قائم نہیں ہوئی بلکہ بعیر نہیں ہے کہ بعضے جسم ای لئے بنائے گئے ہوں کنفس ہموت کے بعدان میں حلول یعنی ان ہے متعلق ہوااور پیے بات کچھ محال نہیں نہ تو قبر میں اور نہ قیامت میں اور جومتفد مین نے اس کے محال ہونے پر دلائل بیان کیے ہیں وہ دلائل محقیق نہیں ہیں اور شرع شریف میں تو اس کا ثبوت ہے پس اس کی ا خارجی اورا کثر معتز لہ اوربعض مرجیہ عذاب قبر کے منگر ہیں اس خیال ہے کہ مردہ میں جب ادراک نہیں تعذیب و معیم اس کی محال ہے لیکن بیر خیال ان کا باس ہے کیونکہ جب ارواح کے لئے فنانہیں چنانچةول آنخضرت الكاك خلقتم للابد اس پردال بيسموت سے رفع تعلق كے بعد قبر ميس دوبارہ اس کا تعلق من وجہ ہو جاتا ہے جوموجب ادراک ہوامرممکن ہے جس سے تعذیب و تعییم کا امكان ظاہر ہے اور جب دلائل شرعى بھى صراحثا اس پر دال ہيں اس كے اس كى تصديق واجب اوران . کاانکارمحض جہالت ہے۔مفتی شاہ دین سلمہ ربہ

ع بخارى بروايت ابو ہريرة باندك زيادت مرآ خرت \_

سے بناویں از دھاکے کا فر پر قبر میں مسلط ہونے کی حدیث دارمی نے بروایت ابی سعید بیان کی ہے اور تر مذی کی روایت میں نناویں جگہ ستر کاعد رآیا ہے مفتی شاہ وین سلمہ ربہ۔

ہ ہندہ کہ شکم میں ہونا یعنی اس جانور کے شکم سے متعلق ہونا جو جنت کی نہروں میں چکے گا اور عرش کے بندہ کہ شکم میں ہونا یعنی اس جانور کے شکم سے متعلق ہونا جو جنت کی نہروں میں چکے گا اور عرش کے بنچ قند بلوں میں جگہ بکڑے گا جیسا کہ آنخضرت کے نے مسلم بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے اور اس سے نتائج باطل جس کے ہنود قائل ہیں کہ دنیا میں ایک روح ایک جسم عنصری سے جو متعلق ہواور اس روح سے اس جسم عنصری کا نشو و نما ہو بعدر فع ہونے اس تعلق کے دوسر ہے جسم عنصری سے جو پہلے جسم سے مغایر ہوتا ہے متعلق ہوجاتی ہے اور اس کا نشو نما کرتی ہے لازم نہیں آتا کیونکہ شرع میں ارواح سے مغایر ہوتا ہے متعلق ہوجاتی ہے اور اس کا نشو نما کرتی ہے لازم نہیں آتا کیونکہ شرع میں ارواح شہداء کا جن جانوروں سے تعلق نابت ہواوہ جانوراجسام عنصری ، بقیہ جائے۔

تقید لیں واجب ہےاور فلاسفہ کے نزد کی جواس کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی اس کا مجبوت بیہ ہے کہ فلاسفہ کے افضل متاخرین بینی بوعلی سینا نے اپنی کماب نجات اور شفا میں جسم کی طرف اعادہ روح کا (نہ ) محال ہونا ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ بعض اجسام ساوی اس لئے بنائے مجئے ہوں کنفس موت کے بعدان میں حلول کرے اور اس نے اس کی ایک حکایت اپنے بڑے سے یوں بیان کی ہے کہ اس عدم استحالہ کے قائل بعض اہل علم ہیں جو

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغمہ۔۔ ہے نہیں ہیں اور نہان جانوروں کوان روحوں سے نشو ونما ہوتا ہے بلکہ ارواح شہداء کی صرف ان ہے متعلق ہو کرلذتیں حاصل کرتی ہیں بغیر تکلف اور محنت کے جیبا کے محوڑے کا سوار حالت سواری میں لذت حاصل کرتا ہے حالا نکہ مرکب بعنی کھوڑ ہے کی روح جواس کے بدن میں متصر<sup>ت</sup> · ہےاورسوار کی روح اور باقی رہاارواح شہداء کے لئے بیخصوصیت سواس کی وجدیہ ہے کدارواح شہداء نے جبکہ خدا کی راہ میں جان نثاری کی جومو جب جدائی بدن کے ہوئی اس لئے ہیہ بدن ان کو بدلے اس بدن کے ملا کیونکہ جزاء موافق عمل کے ہوا کرتی ہے اور اس تلذذ وغیرو کے حصول کی جبت الكوزنده كهاجاتا بحجيها كمضداتعالى فرماتا بهو لا تقولوا فمن يقتل في سبيل الله امسوات بسل احداء ( ۱۲۶۶ ) كيونكدم منامو جب مفارقت بدن اور مانع كسب جديد وترقى مراتب ارواح وحصول تلذذ کا ہوتا ہےاوران کی ارواح کوا یک جسم سے تعلق ہوکر تلذذ حاصل ہےاس لئے ان کوا یک فتم کی حیوة ثابت ہوئی اور بیرحیاة مثل دنیاوی حیات کے نہیں کیونکدا جسام متعلقہ ہے نہیں ان کوعلاقہ تد ہیروتصرف کانہیں ایسے ہی نتائج کو جو بلا تد ہیراورتصرف کے ہو بوعلی نے محال نہیں گنااور فارانی ہے ای کی حکایت کی ہے چنانچ طوی نے شرح اشارات میں لکھا ہے۔ شدم انسها لا یہ جوزان تكون معطلة من الادراك وكانت ممالايدرك لا بالات جسمانية فذهب بعضهم الاانها تتعلق باجسام اخرو لايخلواما ان لا تصير صورةلها وبدذاماذكره الشيخ ومال اليه اوتصيرفتكون نفوسالها وهذا القول بالتناسخ الذي سيطله الشيخ اما المذبب الاول فقد اشار اليه في كتاب المبداء والمعادوذكر ان بعض اهل العلم من لا يجازف فيما يقول واظنه يريد الفارابي قال قولاوهوا ت هولاء واذا فارقواللبدن (١٠١٠هـ) اور جس تناسخ کا بولل نے استحالہ بیان کیا ہے اس ہے جسم اصلی کی طرف نفس مفارقہ کا اعادہ محال ہو نا ٹا بت نہیں ہوتا باتی رہا حکماء کا وقت کوعوارض شخصیہ معتبر ہ فی الوجود ہے کیکراعا د ومعد وم بعینہ کے استحالیہ ے حشر اجساد کا استحالہ ٹابت کرناسو بنائے فاسد علی الفاسد ہے، بنیہ ماشیۃ عندہ منو پر ملاحظ نرائیں ....

بیہودہ گونہیں اس ہے معلوم ہوا کی بوعلی کواس قاعدہ میں شک ہے اور اس کے محال ہونے بر کوئی <u>بے قیامہ کمالانحفی غرضیکہ ارواح کا اپنے ابدان مفارقہ کے ساتھ دو ہارہ تعلق ہو جانا محال نہیں بلکہ </u> إمرممكن ہےاورشریعت میں قبراور قیامت میں دوبار ہعلق ہونے كاصراحنا ثبوت بھى ہےاس لئے اس کی تصدیق واجب ہےای طرح دنیا میں اپنے اجسام کے ساتھ بعض ارواح کا دوبارہ تعلق ہوجا ناامر ممکن ہے چنانچے بعض مردے بامرالهی زندہ ہوئے یا حسب مذہب جمہور حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت ہے ان کی اولا دچیونٹیوں کے اجسام کی مثل نکالکر حضرت آ دم علیہ السلام کو جو دکھائی گئی اور ان کو الست بركم كها كياجس كے جواب ميں انھوں نے بليٰ كہا جيسا كه خداتعالیٰ فرما تا ہے واذا حدث ربك من بني ادم من ظهور هم ذريتهم واشهدهم على انقسهم الست بربكم قالوابلي شهدنا ( ٣٨٠) . پن ايك تواس وقت ارواح كاتعلق ايخ اینے اجسام سے ہوا پھر دوبارہ جیب وہی اجسام بسبیل نطفہ نسلاً بعدنسل اپنے اپنے وقت مقررہ پرظہور میں آتے گئے ارواح کا ان تعلق ہوتا گیا اور یہاں مذہب جمہور کی اس لئے قیدلگائی گئی کہ بعض محققین اس کےخلاف پر ہیں چنانچے زمخشر ی آور شیخ ابومنصوراور شجارج وغیرہ قولہ تعالیٰ واذا گھذر بک من بنى اوم ظهورهم الايدكو بالبحمثيل في ليت بين اورمعنى اس كے يوں كرتے بين اولاد آ دم كوائے بايوں کی پشت سے پیدا کیا اور ان کے واسطے ادلم اپنی ربوبیت اور وحدا نیت پر قائم کیس اور ان کوعقل جو ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے والی ہے پس گویا کہان کواپنے نفس پر گواہ بنایا گیا اوران کوالست بر کم کہا گیا اور گویا کہ انھوں نے اس کے جواب میں بلیٰ انت ربنا کہا اور انکی ججت پیسے کہ من بنی ادم ظہورهم خدا تعالیٰ نے فر مایا ہے نہ کہ من طھر ا دم اور دوسرے بیر کہ سوال وجواب تو ہم کو بیا د ہی نہیں بھر اس کے ججت ہونے کی کیاصورت جس کا جواب بعض مفسرین کی کلام سے بیہ نکاتا ہے کہ مخبر صادق کا اس امر کو یا د دلانا خورا پنی یاد کے قائم مقام ہے جس سے اس کا حجت ہونا ظاہر ہے لیکن پیہ جواب تکلف ے خالی ہیں۔ کمالا محقی ۔ مفتی شاہ دین ملت رہ

( الميل) پر خفيق كه وه نفوس نہيں جائز كے معطل ہوں ادراك سے اور تھے وہ كہ نہيں ادراك كرتے تھے گر الات جسمانيد كے ساتھ پس بعض اس طرف گئے ہيں كه وہ متعلق دوسر سے اجسام سے ہوجاتے ہيں اور نہيں خالی اس حال ہے كہ يا تو ان كی صورت نہ ہو گئی اور اس كا شخ نے ذکر کر ديا اس كی طرف ميلان يا صورت كے ہوجا كہتے پس ان اجسام كے نفوس بنيں گے يہى قول تناسخ كا جن كوشنے باطل كر سے گاليكن مذہب اول كی طرف كتاب مبداء اور معاد ميں اشارہ كيا ہے اور ذكر كيا ہے كہ بعض اہل علم نے جوائي كلام ميں بيہودہ گوہيں ميں گمان كرتا ہوں كہ شخ كی مراد فارا بی ہے كہا ہے ايك قول اور وہ بيہ كہ بينفوس جسوفت اپنے بدن سے الگ ہوئے۔ ( ہے ہے ) اور نہ کہوجو كوئى مارا جاوے اللہ كی راہ ميں كدمرد سے ہيں نہ بلكہ وہ زندہ ہيں۔

(ﷺ) اور جس وفت مستیرے رب نے آ دم کے بیٹوں کے ان کی اولا داور اقر ارکر وایا ان ہے ان کی جان پر کہا میں نہیں ہوں رب تمہارا بولے البتہ ہم قائل ہیں۔

۔ دلیل اس کے نز دیک قائم نہیں ہوئی اگریہ محال ہوتا تو اس کے قائل کو یوں نہ کہتا کہ وہ بے ہودہ مکو یا درغگونہیں کیونکہ امرمحال کے قائل ہونے سے اور کونسا جھوٹ بڑھ کر ہے بعض او قات قائل یوں کہتاہے کہ بوعلی نے اس کا ذکر بطور تقیہ کے کیا ہے کیونکہ کتاب النفس میں جواس نے مسللہ تناسخ كابيان كياہے اس ميں نفس كے تناسخ ابدان كا استحالہ ثابت كياہے اور يہ بعينہ حشر اجسا د وابطال کی دلیل ہے سوہم یوں کہتے ہیں کہ تناسخ سے محال ہونے میں دلیل بیان کی ہے وہ دلیل تحقیقی نہیں ہے کیونکہ اس نے تناتخ کے محال ہونے میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر روح کا اعاد وجسم کی طرف ہوتواس کااس جسم کی طرف اعادہ ہوگا جوتبول کی استعدادر کھتا ہے اور جوتبول کی استعداد ر کھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے روح کا افاضہ اس کی طرف ہو گیا اس لئے کہ جسم مستعد بذات صورت کے قبول کرنے کامستحق ہے اور اس کامستحق ہونا روح کے فیضان کو حیا ہتا ہے اور نفس مفارقہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہوااب ایک بدن کے لئے دونفس ہوئے اور یہ تحال ہے اور اس دلیل ندکورہ کوحشر اجساد کے معلوم ہونے میں استعمال کر سکتے میں یہ دلیل ضعف ہے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کداجسام کی استعداد یں مختلف ہوں ایک جسم میں ایسی استعداد ہو جونفس مفارقہ کے مناسب ہو جواول موجود تھا یہاں تک کہوہ جسم اس نفس سے ہی تدبیر کے ساتھ مختص ہواور یے نفس کے فیضان کامختاج نہ ہو کیونکہ مثلاً اگر ایک حالت میں رحموں بعنی بچہ دانوں میں دو نطفه قبولنفس كےمستعد ہوں تو واہب الصور یعنی جناب الہی ہے ان کی طرف دونفسوں کا فیضان ہوگا اوران دونوں نطفوں میں ہے ہرایک ایک نفس کے ساتھ خاص ہوگا اوراس کامختص ہونا اس میں نفس کے حلول ہونے کی جہت ہے نہیں ہے اس لئے کنفس کاجسم میں عوارض کی طرح حلول ہی نہیں ہوتا بلکہ دونوں مستعدجسموں میں ہے ایک جسم کا ایک نفس کے ساتھ مختص ہونا اس مناسبت کے سبب سے ہے جوان کے مابین اوصاف کی جہت سے ہے ایہا ہی دوسرے جسم کا دوسر نفس کے ساتھ مختص ہونا ہیں جبکہ دونفس متناسب ہیں میں بیا خصاص ہوسکتا ہے تونفس مفارقه میں جواول ہے موجود تھااور نے نفس میں کیونکرنہیں ہوسکتا سو جب ایک جسم سنحق کونفس مفارقہ کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی تو وہ جسم واہب الصور یعنی خدا تعالیٰ سے نے نفس کے فیضان کامختاج نہیں ہو گا جب وہ مختاج نہ ہوا تو اس پر ہے نفس کا فیضان بھی نہیں ہو گا اس کلام کے لئے زیادہ تقریر ہے میں اس میں خوض نہیں کرتا کیونکہ مقصود اس بات کا بیان کرتا ہے کہ جو تخص حشر اجساد کا انکار کرتا ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں جب اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوئی تو موت کے بعد قبراور قیامت میں ادرا کات حب اور خیالیہ کا ہونا سمجھا گیا۔اگر کوئی یہ کیے

کہ ہم میت کود کیمنے ہیں اس کونہ کچھ میں ہوتی ہے نہ حرکت ہم کہتے ہیں کہ سکتہ والے کو بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ادراک ایسی جھوٹی جز و کے ساتھ قائم ہوکروہ جز غیر متخبری ہونے کے قریب ہواور میت کے دیکھنے والا اس کونہ دیکھے اس میت میں حرکت کے دیکھے جانے کا پچھاعتبار نہیں۔

## فصل

ا حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ظالم کی نیکبل مظلوم سے دفتر میں منتقل ہوگی اور مظلوم کی برائیاں ظالم کے دفتر میں سوبعض اوقات جو تحض جو ہر نبوت کے اسرار احادیث کونہیں سمجھتا وہ اس کومحال جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں اعمال اور حرکات میں اور اعمال وحركات تو گذر چكے اور دور ہو ممئے پھرمعدوم كا انقال كيونكر ہو گا بلكه اگر اعمال اور حركات باتى بھی رنہیں تو وہ عوارض ہیں پھرعوارض کا انتقال کیسے ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے سبب نیکیوں اور بدیوں کا منتقل ہو ناظلم کرنے کے وقت دنیا میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کا انکشاف تیا مت کو ہوگا پس اپنی طاعت کو دوسرے کے دفتر میں اور دوسرے کی بدیوں کواپنے دفتر میں دیکھے گا جیسا کہ الله تعالى فرماتا به لمسن الملك اليوم لله الواحد القهار آخرت مي اسطرح کے ہونے کی خبر دی حالا تکہ دنیا میں بھی تو ایبا ہی کچھاسکا آخرت میں تجد ذہبیں ہو گالیکن سب خلقت کواس کا انکشاف قیامت میں ہی ہوگا اور جس چیز کوانسان نہیں جا نتاوہ چیز اس سے لئے موجود نہیں ہوتی اگر چہوہ چیز واقع میں موجود ہو جب اس کو جان لیتا ہے تو اس وقت اس کے لئے موجود ہوجاتی ہے ہیں گویا اس کے حق میں موجود ہوئی اور اس حالت میں اس کے نئے ہونے کا اعتقاد کرتا ہے چنانچہ تجدد وجود کا وہم کرتا ہے پس جو مخص کہتا ہے کہ معدوم کس طرح. ا بخاری نے جرایت ابو ہریرہ قریب قریب اس کے ایک حدیث بیان کی ہے اس میں دفتر کا ذکر نہیں مضمون صدیث بخاری کابہ ہے کہ اگر ظالم کے اعمال صالح ہو سکتے بقدرظلم کے اس کے الیکرمظلوم کے دیئے جائیں مے اور اگر عمل صالح نہ ہوئے مظام کے گناہ اس سے اٹھا کر ظالم پرر کھے جائیں مے اس میں اعمال صالح یا ممنا ہوں کے دیئے جانے سے ان آثاروں کے انتقال مجازی مراد ہے اس قتم کی احادیث میں بعض اہل حدیث کا قول تعالیٰ الانزر وازرة وزر اخری الآید کے ساتھ خدشہ کرنایا اس متم

كانتقال كومحال مجسنا محض جهالت بمفتى شاودين سلمدربه

انقال کرے گائی تقریرے اس کا قول ساقط ہوگیا اور یہ بھی جواب ہے کہ طاعت کے نتقل ہونے ہے اس کے نواب کا انقال مراد ہے نہ خود طاعت کا منتقل ہو تالیکن جبکہ طاعت ہے مقصود ثواب ہوتا ہے اس کے مقصود کونقل کرنے کونقل طاعت کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور بیر بات مجازاوراستعاره میں شائع ہے اگر بیکہاجا ئے کہ طاعت کا تواب یا تو عرض ہوگا یا جو ہرا گرعرض ہے تو اس کے انتقال میں اشکال باقی ہے اگر جوہر ہے تو وہ جو ہر کیا ہے کہتا ہوں کے ثواب طاعت ہے اثر طاعت مراد ہے کہ دل کونورانی کرتا ہے اور گناہ ہے اس کی تا خیر مراد ہے کہ دل کو سخت اور سیاہ کرتی ہے انوار طاعت ہے تو بندہ قبول معرفت اور مشاہدہ فی حضرت ربو ہیت کا مستعد ہوتا ہےاور سخت اور سیاہ دلی میں مشاہدہ جمال الہی ہے دوری اور حجاب کامستعد ہوتا ہے سوطاعات دل کے نور اور صفائی کے وسیلہ سے لذت مشاہد ہ کو پیدا کرتی ہیں اور گناہ دل کی ظلمت اور بحق کی جہت ہے تجاب کو پیدا کرتے ہیں اب نیکیوں اور بدیوں کے اثروں میں تعاقب اورتضا وهبرااى لئ الله تعالى فرماتا بان المحسنت يذهبن المسينات اوررسول مقبول على فرماتي بن اتبع المسيئة الحسنة تمحها الورتكيفين كنابول كومناه ين بين چنانچ رسول مقبول الله فرمات بين ان السرجل يشاب على كل شيء حتى الشوكة تصيب رجله عاوررسول مقبول الشفير يمى فرمايا المك كفارات لا هلها يعنى تكليفين موجب كفاره بين تكليف زدون كے ليے سوظالم ظلم كے سبب ا مشاہرہ کا درجہ بعد طے کرنے منازل سلوک کے حاصل ہوتا ہے جن سے میں اول منزل توبہ ہے دوسری تزکیہ وتصفیہ نفس صفات ذمیمہ کے دور کرنے اور صفات حمیدہ کے حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ دوام ذکر اسانی قلبی وروح مری بعنی ناسوتی و ملکوتی و جروتی واا ہوتی ان منازل کے طے کرنیکے بعد سالک کومشاہدہ حضرت ربو بیت کا ہوتا ہے الکھم ارز قنااور آنخضرت 🦓 نے احسان لیعنی اخلاص ' کے بیان میں جوفر مایا ہے کمان تعبد اللہ کا تک تراہ فان ام تکن تراہ فاند براک چنانچہ بخاری وسلم نے روایت کیا ہے اس میں حالت ول کوصوفی مشاہرہ کہتے ہیں دوسری حالت کوحضور قلبی سے نامز دکرتے ى مفتى شاە دىن سلمەرىيە ـ

<u>٣ البية نيكيال دوركر تي بين برائيون كو ـ</u>

سویدی کے چیچے نیکی کر کہاس کومٹاد ہے تر مذی با ندک زیادت وراول واخر

سِ تَحقِق آ دمی بدلا دیا جا تا ہے یہاں تک کہ کانٹے پر بھی جواسے یا دُل کو سگے ترفدی نے بروایت عائش یہی مضمون بیان کیا ہے الفاظ اس کے یہ بیں قالت قال رسول اللہ اللہ انست بیس المموحن شو کته فعسا فوقها الارفعه الله بهاور جه وخط بسها خطیئة رمفتی شاه دین سلمدر به

خواہش نفسانی کا اتباع کرتا ہے اس ہے اس کا دل سخت اور سیاہ ہوجا تا ہے اور طاعت کی جہت سے جواس کے دل میں انز نور کا تھا دور ہو جاتا ہے پس کو یا کہ اس کی طاعت ہی چھینی گئی اور مظلوم تکلیف یا تا ہے اور خواہش نفسانی اس کی دور ہوجاتی ہے اس سبب سے اس کا دل اروشن ہوجا تا ہے اور سیابی اور تخی ول کی جواس کونفسانی خواہشوں کے اتباع سے حاصل تھی دور ہوجاتی ہے اب مو یا کہ نور طالم کے وال سے مظلوم کے دل کی طرف منتقل ہوا اور سیاہی نے مظلوم کے دل سے ظالم کے دل کی طرف ، انتقال کیا نیکیوں اور بدیوں کے انتقال سے یہی مراد ہے اگر کہا جاوے کہ بیتو انتقال حقیقی شیں بلکہ اس کا حاصل بیٹھبرا کہ ظالم کے دل سے نور باطل ہو گیا اور مظلوم کے دل میں ایک نئ تاریکی پیدا ہوگئی بیانقال حقیقی نہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ نقل بھی اس تشم يرجحي بطورمجازاوراستعاره كے بولا جاتا ہے جبيها كه كهاجاتا ہے انتقال المنظال من موضع المی موضع لین سایدنی ایک جگهدوس و کری مگدی طرف انقال کیااور به بحى بولاجاتا بهانتقل نور الشمس والسراح من الارض الي الحائط ومن المحائط المي الارض يعني آفاب اور جراغ كى روشى زين عدو يوار كى طرف اور د بوار ہے زمین کی طرف منتقل ہوئی اور (مثلاً) جب حرارت موسم گر مامیں زمین پر غالب موتى م توطيعى يول بولتا مهانه و ست البر ودة الى باطنها اورانهزام انقال بى كوكت بين اورجيها كه بولت بين نقلت ولايست القضياء والخلافة مسن فسلان لیمنی قضااورخلافت کی ولایت فلانے سے فلانے کی *طر*ف منتقل ہوئی ان سب قسمول کونقل ہی کہتے ہیں پس نقل حقیقی تو یہ ہے کہ جو چیز کل ٹانی میں حاصل ہوئی ہے بہی بعینہ و ہی چیز ہوجوکل اول سے نگل ہے اگر وہ چیز اس کے ہم مثل ہوا در بعینہ وہ نہ ہوتو اس تتم کومجاز أ نقل کہتے ہیں نقل طاعت ہے بھی اس شم کی نقل مراد ہے اور نقل طاعت میں اتنی ہی بات ہے كه طاعت سے كناية ثواب مراد ہے جيبا كەسب سے كناية مسبب مراد ہوتاہے اور ايك ابهاں دل سے مرادلطیفہ قلب بعنی روح ہے نہ کہ مضغیر سنو بری کیونکہ نیکی یا گناہ کے کرنے سے قلب لحى روش ياسياه نبيس موتا بكك لطيفه قلب موتاب اورعرف الل شرع ميس حقيقنا قلب اس كو كهتر بين اس كا تعلق قلب جسمانی ہے جس کو ہاعتبار لغت کے قلب کہا جاتا ہے ایسام جیسا کہ قوت بینائی کا تعلق چیم ظاہری ہے جن لوگوں کوعلم شریعت یعنی علم تکلیفات شرعیہ علم طریقت یعنی معرفت معاملات قلوب علم حقیقت لینی در یافت مکاشفات ارواح حاصل ہے وہ قلب حقیقی کی حقیقت اور نیکی اور گناہ ہے اس کے مصفا اور مکر ہونے کوخوب بہجانتے ہیں مفتی شاہ دین سلم پدند۔

وصف کا ایک محل میں ثابت ہونا اور اس وصف کے مثل کا دوسر کے لیس باطل ہونے کا نام نقل رکھا گیاریسب بول جال میں مشہور ہے اگر اس میں شرع وارد نہ ہوتی تو بھی اس کے معنیٰ دلیل کے ساتھ معلوم ہیں جب کہ شرع میں بھی اس کا ثبوت ہو گیا پھر کیونکر نہ ڈابت ہوفصل خواب میں حق سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کا تو نے سول کیا جس میں لوگ مختلف ہور ہے ہیں پس جان كے كەجب اسمئلدكى حقيقت كالكشاف ہوجاوے تو سىجھ خلاف اس ميں متصور نہيں ہوتاحق تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں ویکھا جاتا ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ رسول جائیں شایدجس عالم کی طبیعت عام لوگوں کی طبیعت سے قریب ہے ور یہ ہے سمجھے کہ جس شخص نے رسول مقبول ﷺ کوخواب میں ویکھا اس نے حضرت کاجسم مبارک ہی ویکھا جو مدینه منور ہ کے روضنہ مقدس میں رکھا گیا ہے کہ قبرکوشق کر کے حضرت ایک مکان کی طرف تشریف لا ئے سو ایسے عالم سے بڑھ کر جاہل واسا ہوگا کیونکہ مجھی خواب میں ایک شنی ایک رات میں ایک بے حالت میں بزار جگہ دیکھی جاتی ہے چھر کب بوسکتا ہے کہ ایک تخص ایک ہی حالت میں ہزار جگہ میں مختلف صورتوں کے ساتھ یعنی بوڑ ھا اور جوان اور وراز قد اور توتاہ قد تندرست اور بیار ہوا دران تمام صورتوں میں دیکھا جائے جس مخص کی حماقت اس حد تک پہنچ تحمیٰ وہ توعقل ہے خارج ہے اور مخاطب ہونے کے لائن نہیں اب شاید وہ یہ کہے کہ جو مخص حضرت الله كوخواب مين ديكمتا ہے وہ آپ كى مثال كود يكمتا ہے جسم مبارك كونبين ديكمتا اب وہ يا تو مثال جسم علیہ انسلام کی کہے گا یا مثال روح کی جوصورت اورشکل سے پاک ہے اگر مثال جسم کے کیے جو گوشت اور بڑی اورخون ہے ہم کہتے ہیں جسم تو بذات خودمحسوں ہےاس کے تمثیل کی ا خواب میں آنخضرت ﷺ کے دیدار کی کیفیت من رائی فی منام فقدر اُنی فان الشیطان لا يتمثل فی صورتی مے معنی میں بعض علما کا ختلاف نووی وغیرہ نے لکھا ہے کیعن فقدرانی کے بیمعنی لیتے ہیں روًیاہ صیحے لینی خواب اس کی سیح ہے اضغاث احلام لینی خوابہائے شور دیدہ وتسویلات شیطان ہے نہیں بعضوں نے یہ کہاہے کہ فقدرانی لیعنی فقد ادر کئی اور ادراک کے لئے قرب مسافت اور جس کو و یکھا جائے اس کا زیرز مین یا با ن زمین ہونا شرطنہیں بلکہ موجود ہونا شرط ہے اورجسم آنخضرت ﷺ کا تو موجود ہی ہے پس اس کی رویت خواب میں ہوتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے صورت مخصوصہ پراگر ہوئی تو رؤیاحقیقت ہے درنہ رویا؟ ویل اور بعضوال نے کہاہے کہ آتخضرت اللہ کا خواب میں دیدارخواه صورت مخصوصه پر مویا غیرمخصوصه پرآنخضرت این کی رویت حقیقتای ہے کیونکہ وہ صورت آ تخضرت ﷺ کی روح مقدس کی مثال ہے سیجے قول سی ہے کمالا تحقی مفتی شاہ دین سلمہ ربہ

کیا حاجت پھرجس نے موت کے بعد رسول مقبول ﷺ کےجسم مبارک کی مثال کو دیکھااور روح کونہ دیکھا اس نے تو نبی علیہ السلام کونہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا جو نبی علیہ السلام کی حرکت ویے کے ساتھ متحرک تھا کیونکہ بنی روح سے مراو ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت سے پس کیونکہ جسم كى مثال د كيھنے سے رسول مقبول على كے د كيھنے والا ہوگا بلكة ت تو يبى ہے كدوه رسول مقبول على کے روح مقدس کی مثال ہے جوکل نبوت ہے اور جواس نے شکل دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہےوہ حضرت نبی علیہ السلام کی روح اور اس کا جو ہر ہے جسم نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ حضرت علیہ السلام کے اس تول کے کیامعنی ہوئے جوحضرت ﷺ فرماتے ہیں من ر آنسی فی المنام فقد رآنی تواس کاجواب یہ بے کہ حضرت کی اس مدیث سے بیمراد ب کہ جواس نے دیکھاممثال ہے کہ معرفت حق کے لئے اور دیکھنے والے میں واسط ہوگئ پس اب جیبا کہ جو ہر نبوت بعنی روح مقد محصر عضرت کی جو بعد مفارفت حضرت کے باقی ہے اور شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن مثال مطابق اے واسط سے امت کو واسط اینے اور بندہ کے درمیان خیر کے فیضان اور ایصال حق کے لئے پیدا کرے سویہ واسطہ پیدا کرنا تو موجود ہے اس کے امکان کا کس طرح انکار ہوا گر کہا جادے کہ اس مجازی اطلاق کا رسول مقبول ﷺ کے حق میں تو اون میں ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں تو وہی اطلاقات جائز ہیں جن کااون ہوہم کہتے ہیں كماس كاطلاق كالمجى اذن وارد بوكياب قال رسول الله الله الساس ربى في احسن صدورة يقول حفزت كاان اخبار مين سے ہوالله تعالى كے لئے اثبات صورت ميں وارد بين قوله خلق الله الدم على صنورته اوراى طرح اس سيصورت ذات كي مراد نہیں ہے کیونکہ ذات کے لئے تو صورت ہی نہیں مگر باعتباراس بجلی کے جومثال کے ساتھ ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دج کلبی کی صورت اور دیگرصورتوں میں ظاہر ہوئے یہاں تک که رسول مقبول ﷺ نے حضرت جبرائیل کوئی بار دیکھا حالانکہ صورت حقیقی میں دو دفعہ ہی دیکھااور جبرائیل کاسے دحیہ کلبی کی صورت میں ممثل ہونااس اعتبار سے نہیں ہے کہ حاجت نہیں ا مثال مطابق کے کہنے ہیں مثال کا ذب یعنی غیر مطابق سے احتر از ہو گیا کیونکہ مثال کا ذب نفس الامر میں نبی علیہ السلام کی مثال نہیں پس اس مثال کے دیکھنے پر جز کہ کورہ مرتب نہیں ہوتی ۔ الاس اذان يروي صديث وليل ب جواول كزري يعن قول عليه السلام من وانسى في المسنام فقدرانس . س حضرت جرئیل علیه السلام کے دحبہ کلبی کی صورت میں متمثل ہوکر آنے کی حدیث بخاری ومسلم نے بیان کی ہے بروایت اسامہ بن زید۔

کیونکہ عقل الیمی شے ہے کہ کوئی اور شے حقیقت میں اس کے ہم مثل نہیں ہے اور ہم کو جائز ہے کے عقل کی مثال آفقاب بیان کریں اس واسطے کہ عقل اور آفقاب میں ایک امر کی مناسبت ہے وہ بیہ ہے کہ نور آفتاب سے محسوسات ایکا انکشاف ہوجا تا ہے جبیبا کہ نورعقن تاہے معقولات کا سواسی قدرمناسبت مثال کے لیے کافی ہے بلکہ سلطان کی مثال مٹس ہےاور وزیر کی مثال قمر سلطان اپنی صورت اور معنی میں آفاب مے مماثل نہیں اور نہ وزیر جاند کے ہم مثل ہے مگریہ بات ہے کہ سلطان کوسب پرغلبہ وتا ہے اور سب کواس کا اثر پہنچتا ہے ای قدر میں آفاب کواس ے مناسبت ہے اور جا ندا تر نور کے فیضان کے لئے آ فاب اور زمین کے در میان واسطہ ہے جیسا کہ نورعدل کے فیضان کے لئے وزیر بادشاہ اور رعیت کے درمیان واسطہ ہوتا ہے بیمثال مولى نه كم شل الله تعالى نے فرمايا ہے۔ السلمه نبور المسمولات والارض مثل نوره كمشكوة فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنهاكوكب دري يـوقـدمـن شجرةمبركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يىضىيىي، ولمولم تمسسه نارنور على نور . <u>٣اب فداتعالى ك</u>نورادرشبياور طاق درخت اورروغن میں کوئس مما ثلت بیجی الله تعالی نے فرمایا ہے۔ انسزل حسن المسلماء ماءً فسالت اودية بقدرهافاحتمل السيل زبداً رابياً *الْاحْرُه عِيَالَ آيت* میں قرآن شریف کی تمثیل بیان کی توصیف قدیم ہے جس کی کوئی مثل نہیں پھریانی اس کی کیوں مثل ہو گیا اورا کثر خوابین حضرت علیہ السلام کو دکھائی گئیں جبیبا کہ دود ھاور حباتیعتی کو دیکھااور <u>آنجسوسات کے انکشاف کوعلم حسی ہے تعبیر کیا کرتے ہیں</u> اکثر شعور کا اطلاق بھی اس پر آتا ہے اس لئے حواس کومشاع کہا جاتا ہے مفتی شاہ دین سلمہ ربہ

سی عقل صفت علمی کو بھی سکہتے ہیں کمامراور ایک قوت کو بھی کہتے ہیں جو قلب حقیقی انسان میں بمبترلہ نور کے ہے جس کے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ صناعات فکر کے سوچنے کی اس کواستعداد ہوتی ہے اس کی مثال نور آفاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کیونکہ نور عقل معقولات کے ادراک کا ذریعہ ہے جسیا کہ نور آفتاب محسوسات کے انکشاف کا دسیلہ ہے۔مفتی شاہ دین سلمہ ربہ

ر حیدہ بین حدورہ ماج کرمان ہے۔ موسی کی ہاوت اسکی روشن کی جیسے ایک طاق اس میں جراغ ہے سیر جمہ: اللہ روشن ہے آسانوں کی اور زمین کی کہاوت اسکی روشن کی جیسے ایک طاق اس میں جراغ ہے دور دوسراا یک شیشہ میں شیشہ جیسے ایک تارہ ہے چکنا تیل جلتا ہے اس میں ایک ورخت برکت کے ہے وہ زیتون ہے۔ سورج نکلنے کی طرف ندؤ و ہے کی طرف نکلتا ہواس کا تیل کے سلگ اٹھے ابھی نہگی ہواس کو اس روشنی یہ کواس روشنی یہ کواس روشنی یہ

سما تارا آسان سے یانی پھر بہے تا لے اپنے اپنے موافق پھراو پر لا یاوہ نالا جھاگ پھولا ہوا۔

فرمایا کہ دود ھے اسلام ہے اور حبل قرآن شریف اور بہت مثالیں ہیں جن کا پچھ شارنہیں اب دودھ اور اسلام میں مجھ مماثلت نہیں اور نہ حبل اور قرآن شریف میں نیکن ان کے درمیان مناسبت ہےاور وہ میہ ہے کہ حبل لیعنی رسی کے ساتھ تو نجات دنیاوی کے لئے چنگل مارا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ نجات آخرت کے لئے اور دودھ غذا ہے جس سے ظاہری زندگانی ہےاوراسلام وہ غذاہے جس سے حیات باطنی ہے بہتمام مثالیں ہیں مثلیں نہیں بلکہان چیزوں کے لیئے تو کوئی مثال ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی مثل نہیں لیکن اس کے لئے مثال ہیں جو بسبب مناسبات عقلیہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خبر دیتی ہیں کیونکہ جس وقت ہم مرید کو سمجھائمیں گے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کوئس طرح پیدا کرتا ہے اور کس طرح ان کو جانتا ہے اور کس طرر آن کی تدبیر کرتا ہے اور کس طرح کلام کرتا ہے اور کس طرح کلام بذائد قائم ہوتی ہے ان سب کی مثال انسان کے ساتھ ہی بیان کریں گے اگرانسان اینے نفش میں ان صفتوں کو نہ مسمح متنا تو الله تعالى كے حق ميں بھي ان كي مثال اس كي سمجھ ميں نه آتي مثال الله تعالى كے حق ميں حق ہےاورمثل باطل اگر کہا جاو ہے کہ اس حقیق سے تو اللہ تعالیٰ کا دیدارخواب میں ٹابت نہیں ہوتا بلکہ رسول مقبول ﷺ کا بھی خواب میں نہ دیکھا جانا ٹابت ہوا کیونکہ جو دیکھا گیا ہے وہ تو مثال ہے اس کاعین نہیں پس رسول ﷺ کے قول مسن را نسی فسی المسمنام فقدر انسی میں ایک طرح کا مجاز ہوامعنی اس کے پیٹھبرے کہ جس نے میری مثال کودیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا اور جواس نے مثال ہے سنا گویا اس نے مجھ ہے سنا ہم کہتے ہیں کہ جو مخص کہتا ہے رایت الله فی الهنام اس کی یہی مراد ہوتی ہے اور پیمراز نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جبکہ اس بات پراتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات نبیس دیکھی جاتی اوران مثالوں کا دیکھاجانا جائزہے جن کوسونے والا خدا تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات اعتقا دکرتا ہے اب اسکاا نکار کیونکر ہوسکے باوجود بکہ خوابوں میں اس کا وجود ہے جس شخص نے اس مثال کوخود نہ دیکھا ہوگا اس کوان لوگوں ہے خبر متواتر ہی پہنچی ہوگی جنہوں نے ان مثالوں کو د یکھاہے اور مثال معتقدہ مجھی تو سچی ہوتی ہے اور مجھی جھوٹی اور سچی مثال کوتو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے اور نبی علیہ السلام کے مابین بعض امور کے معلوم کرنے کے لئے واسطہ بنادیا ہے اور اس میں تعبیر دودھ کی علم کے ساتھ ہی علم اور دودھ میں بھی ہے یہی مناسبت ہے کہ دو دھ غذاای حیات ظاہری ہے اور علم غذائے حیات قلوب۔

الندتعائی قادر ہے کہ ایسا ہی اس روح کی معرفت عاصل ہوجاتی ہے اور وہ مثال ایک شکل ہوتی ہے جواس کے لئے رنگت اور صورت ہوتی ہے اگر چہ جو ہر نبوت یعنی روح شکل اور صورت اور رنگت ہے منزہ ہے ۔ اب ایسا ہی ذات باری تعالیٰ شکل یا ورصورت ہے پاک ہے لیکن بندہ کو جواس کی معرفت عاصل ہوتی ہے تو مثال محسوسہ خواہ تم معرفت عاصل ہوتی ہے تو مثال محسوسہ خواہ تم معرفت ہوتی ہے وہ مثال محسوسہ خواہ تم کتی ہوجواس جمال حقیقی متبول کی مثل بن عتی ہوجس کی کچھ صورت اور رنگت نہیں سویہ مثال صادق معرفت کے لئے واسطہ ہوا ب جو دکھنے والا کہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اس کے میم عنیٰ نہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات اور روح اور جسم کو دیکھا بلکہ اس کے میم عنیٰ ہیں کہ میں نے اس کی مثال ویکھی اگر کہ جا جو ہیں کہ بات ہے مثل تو وہ ہے کہ تمام صفتوں میں کہ باور الند تعالیٰ کے لئے تو کوئی مثل نہیں ہم سے مساوی ہوا ورمثال میں تمام صفات میں مساوات جرئیل کی ذات دحیہ کہی کی ذات کے ساتھ مساوی ہوا بکہ کی طرف ہے پیام الی کوعطا کرتی تھی اسیاہی قولہ تعالیٰ خت مثل نے ابند شراسویا جبرئیل کی طرف سے پیام الی کوعطا کرتی تھی ایسا ہی قولہ تعالیٰ خت مثل کے اب ابد شراسویا جبرئیل کی طرف سے پیام الی کوعطا کرتی تھی ایسا ہی قولہ خت ہوتہ کی ہوتا جہ کیل کی ذات ہیں کہ دیم مثل ہونا جرئیل کی ذات ہیں کہ جبرئیل کی طرف سے پیام الی کوعطا کرتی تھی ایسا ہی قولہ خت ہیں کہ دیم مثل ہونا جرئیل کی ذات ہیں کہ بین آ یا جرئیل کی خوات کی ذات ہیں کہ بیم میں آ یا جرئیل کی ذات ہیں کی خوات ہیں کہ بیم میں آ یا جرئیل کی ذات ہیں کیا تھیں کی ذات ہیں کی ذات ہیں کیورا کی خوات ہو کیکھی کی ذات ہوئیل کی ذات ہیں کی ذات ہوئیل کی ذات ہیں کی ذات ہوئیل کی خوات کی خوات

اذات باری کی شکل وصورت سے پاک ہے کیونکہ شکل وصورت خواص اجسام سے ہے جو بواسط کمیات وکیفیات واحاط حدود نہایات کے حاصل ہوتی ہے اور باری تعالیٰ توجسمیت سے مبراہے اس لیئے کہ جسم مرکب ہوتا ہے اجزاء کی طرف اور خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور احتیان منافی وجود ہے جب جسمیت سے پاک ہواتو خواص جسمیت یعنی شکل وصورت ہے جس جسمیت سے پاک ہواتو خواص جسمیت یعنی شکل وصورت ہے جس جسمیت سے پاک ہواتو خواص جسمیت یعنی شکل وصورت ہے جس جسمیت میں ہوتا جیسا کہ نوروغیرہ صور جیلہ ہیں اس کو جی مثالی پرحمل کیا جائے گا جواب میں دیدار باری تعالیٰ کا کسی صورت میں ہوتا جیسا کہ نوروغیرہ صور جیلہ میں اس کو جی مثالی پرحمل کیا جائے گا کیونکہ جی خیارت کے ایک مقتی شاہ دین سلمہ دب

استحاله اورانقلاب نه بوا بلكه جرئيل اپني صفت اور حقيقت پر بي ره اگر چه نبي عليه السلام كوحيه کلبی کی صورت میں ظاہر ہوئے ایہ ای بیان اللہ تعالی کے حق میں محال نہیں خواہ بیداری میں ہوخواہ خواب میں اطلاق صورت کا جائز ہونا خبر کی جہت ہے تابت ہوااورسلف ہے بھی باری تعالیٰ پر صورت کا اطلاق ٹابت ہوتا ہے اس میں بہت ہے اخبار اور آثار منقول ہیں اگر اخبار وآثار سلف سے اس کا بولنا ثابت نہ ہوتا تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جولفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں صاوق ہواور سفنے والے کے نز دیک خطا کا وہم نہ ڈالے باتح یم اور منع اس کاباری تعالی پر بولنا جائز ہے اور دیدارالهی کے لفظ سے بھی بسبب کثرت استعال زبانوں کے نز دیک دیدار ذات کا وہم نہیں پڑتا اگرابیا مخص فرض کیا جاوے جواس کے نز دیک اس قول ہے حق کے برخلا ف وہم پڑے تواس کے ساتھ ریقول بولنالائق ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اس کے معنیٰ کی تفسیر کی جائے گی جبیا کہ ہم کو جائز مبیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور اس کو ملنا جا ہے ہیں کیونکہ ان اطلاقات ہے کئی لوگوں کو خیالات فاسدہ سمجھ میں آئے ہیں اور اکثر لوگ ان اطلاقات ہے وہی معنیٰ سجھتے ہیں جوہم نے ذکر کیے ہیں اوران کو پچھ خیال فاسد نہیں ہوتا سوان اطلاقات میں مخاطب کے حال کی رعایت کی جائے گی جہاں مبہم نہ ہو وہاں بغیر کشف اور تفسیر کے بولنا جائز ہےاور جہال مبہم ہوو ہال تغصیل اور کشف ضروری ہے فی الجملہ اس بات پر اتفاق ٹا بت ہو گیا کہ اُللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور جو دیکھی جاتی ہے اس کی مثال ہے اوراس بات میں اختلاف تھہرا کہ بولنالفظ دیدار کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز ہے یانہیں اب جو محض گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مثال کا ہونا محال ہے سویہ گمان اس کا خطاہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے لئے مثال بیان کرتے ہیں اور اس کی ذات کومثل ہے یاک اورمنزہ جانتے ہیں نہ کہ مثال ہے قصل جبکہ روح کی هیقت ے واقف ہوگیا تو تواب وعذاب قبر بھی جان سکتا ہے روح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو قوت وہمیہ بھی بدن سے چلی جاتی ہے اور بدن کے ہیئات میں سے کوئی چیز روح کے ساتھ نہیں رہتی اور یہ جھے کومعلوم ہو چکا ہے تو ام روح کا بغیر بدن کے بھی ممکن ہے ہرمخص کواینے مرنے اور دنیا ہے جانے کاعلم رہتا ہے اور بیہ جانتا ہے کہ خود ہے مرااورا پناہی بدن دفن ہوا جس طرح کہ زندگی میں جانتا تھا قبر میں وہ اپنے اعمال نیک وبدكى جزاءيا في كابرايك كے لئے اعمال كے لحاظ سے قبريا توباغ ہے يا كرما بمصداق صريت نبوي كريم الله القبر اماروضة من رياض الجنة اوحفرة من حفر

المسنار الأگروه نيك بخت ہے قراغ بالى ونيك حالت يعنى اسے باغوں ميں جن كے يتجے سے نہريں بہتى ہوں اور السے سر سبز چمنوں ميں جس ميں غلان وحور بن ہيں اور پاكيزه پائى كے پيالے وغيره موجود ہيں جس طرح وه اعتقادر كھتا تھا اپنے كو پاتا ہے بہى تو اب قبر ہے اور اگر نہيں تو ان تكالیف ميں جوعذاب كے طور ہے اس كو پنچى رہتى ہيں جن كی خبر مخبر صادق نے وى ہے رہتا ہے اى كوعذاب قبر كتے ہيں قبر فى الحقيقت اى حالت وصورت كانام ہے اس ميں تو اب ہيا عذاب اور پير زنده ہونا قيامت ميں جس كودوسرى پيدائش ہے تعيير كرتے ہيں نفس كا اس صورت ہے نكل پڑتا ہے۔ تولدتوائى قبل يحيدها الذى صورت ہے نكل پڑتا ہے۔ تولدتوائى قبل يحيدها الذى انست ما اول مرة و هو بكل خلق عليم عاقول تولدتوائى الذى جعل لكم من النشا ها اول مرة و هو بكل خلق عليم عاقول تولدتوائى الذى جعل لكم من النشا جر الا خصر نار افاذا أنتم منه تو قدون ساس پيدائش كى روش ديل ومثال ہے۔ والله اعلى واصحابه اجمعين ۔

اِقبر چن ہے جنت کے چمنوں ہے۔ یا گڑھاہے آگ کے گڑھوں ہے۔ ع کہرتو اسے نی (ﷺ) کمراس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اسے پیدا کیا وہ ہرا یک کے حال سے واقف ہے۔

سيعنى سيزجهال سے آگ نكالا جس سے تم سيكھتے ہو۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

# ثنككره

امام جمة الاسلام زين الدين ابوحار محمد بن محمد غزالٌ • ٢٥٠ هـ مين بمقام طوس مين بیدا ہوئے وطن شریف آپ کا غزالہ ہے طوس کے دیبات میں سے تحصیل علوم آپ نے ابو حامد اسفرائی اور ابو محمہ جوینی سے ابتداء میں آپ طوس میں رہے پھر بغرض بحمیل علوم بمقام نبیثا بورامام الحرمین ابوالمعالی کے پاس تشریف نے سے اصول وفروع ندہب امام شافعی کے آب ماہر تھے آپ کی تقنیفات کا مجموعہ جارسوجلدیں ہیں احیاء العلوم آپ نے ایک ہزار پجیس ون میں تالیف کی حل مسائل غامضه کی تصنیف بعداحیاءالعلوم کے ثابت ہوتی ہے تغییریا قوت التاويل آپ كى جاليس جلدول ميں ہے كيميائے سعادت اور بسيط اور وسيط اور وجيز اور خلاصه اورمتصغى اورتهافة الفلاسفه اورمحك النظر اورمعيار أتعلم اورمقاصد اورمضون باعلى غيرابله اور جوا ہرالقرآن اورالمقصد الاسنیٰ فی شرح اساءالحسنی اورمفکلوٰ ۃ الانوار وغیر ہ بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہیں کتاب بحول جب آپ تصنیف کر کے اپنے استادامام الحرمین کی خدمت میں لے مسئے تو انھوں نے فر مایاتم نے مجھ کو زندہ ہی وفن کر دیا تیعن تمہاری تصنیفات کے سامنے میری تقنیفات کی قدرجاتی رہی جب نظام الملک امیر بغداد کی طرف سے مدرسدنظا میدوا قعد بغداد کا منعب درس وتدريس آپ كے تفويض ہوا وہاں عرصه تك آپ نے درس ديا آپ كادرس ایبامقبول عام ہوا کہ جب مدرسے سے مکان کوآئے تو یانسونقیہ دہنے بائیں بس و پیش آپ ك كردموت بهرآب نزمدا ختياركيا اوردرس وغيره كوترك كرك قصد حج استواركيا حج بيت الله بے کامیاب ہوکر ملک شام میں مراجعت فر مائی ایک عرصہ تک وہاں ریاضتین کی بعدازاں بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے وہاں سے مصرمیں محتے پچھ مدت اسکندر بیمیں رہے پھر جانب شام معاودت کی بچھ عرصہ کے بعد اپنے وطن مالوف طوس میں تشریف لے محے اور آخر عمرتك اس جكه قيام فرمايا أيك عرصه اورايك خانكاه بنواكرا پنے اوقات كوتعليم وديگرامور خير ميں تقتیم کیا بیہاں تک کے دوشنبہ کے روز چودھویں جمادی الثانی هن<u>ہ ج</u>یس ۵۵ برس کی عمر میں ربگرای علیین ہوئے۔

ادخله الله في جنة النعيم .

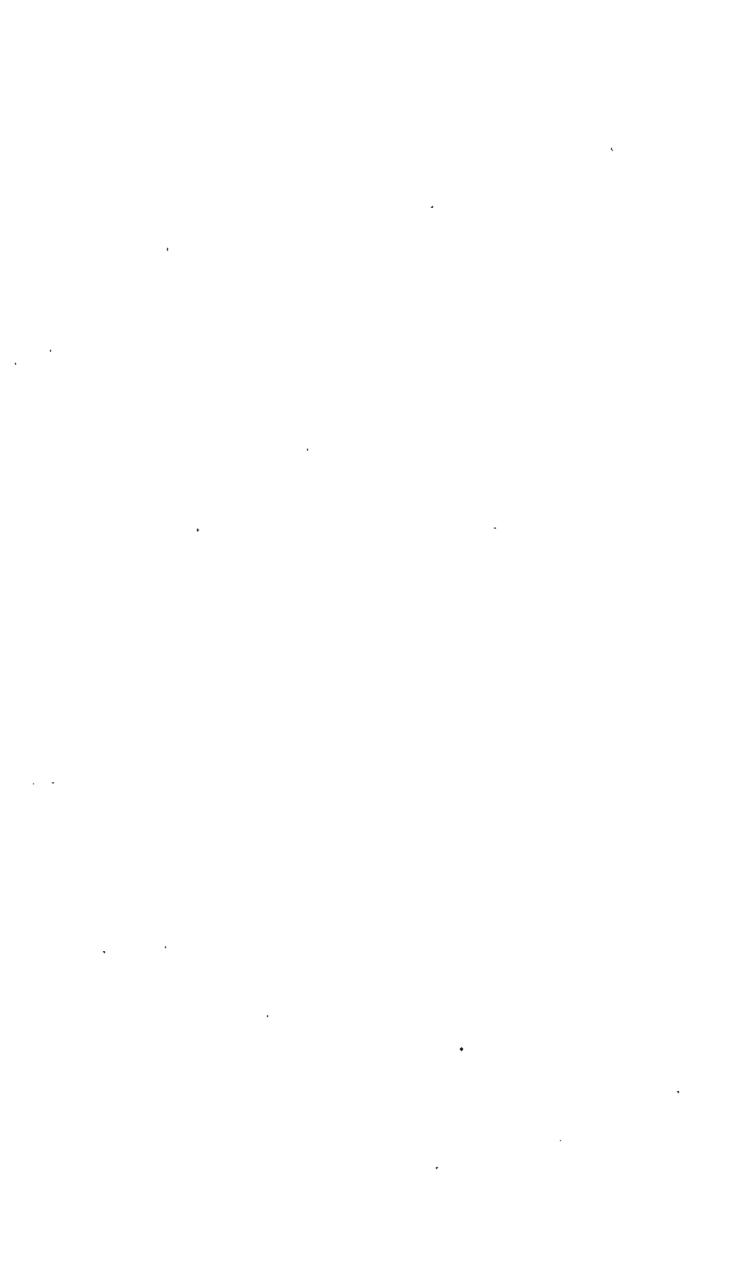



مترجمة

ملک نصرالله خان صاحب عزیز بی اے ایڈیٹرا خبار مدینه بجنورسابق اسٹنٹ ایڈیٹررسالہ صوفی ويباجيه

سعادت کی تلاش وجہو میں ہرز مانہ کے لوگ سرگردال رہے ہیں اور بیدہ وہ چیز ہے جو علم اور عمل کے بغیر دستیاب نہیں ہوسکتی ان کی حقیقت اور انداز و معلوم کرنے کے لئے علائے سلف وخلف نے اپنی تمام تر توجہ صرف کردی ہاں گئے ضروری ہوا کہ ہم علم اور عمل میں تمیز کرنے اور بچیان کے لئے ایک معیار مقرر کریں اور کھر ہے اور کھوٹے کی شناخت کے لئے ایک معیان کریں جنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کا مل غور وخوش سے کا م لیک کسوئی معین کریں چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کا مل غور وخوش سے کا م لیک کسوئی معین کریں چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کا مل غور وخوش سے کا م لیک کسوئی معین کریں چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کا مل غور وخوش سے کا م لیک حمادت ہے اور اس

اس سے بہراندوز ہونے کاطریق معین کریں اور بتا ٹیں کیمل سعید کیا ہے اوراس کا رستہ کیا ہے ان تمام امور کی توشیح کے لئے ہم دلائل و برا بین پیش کریں سے محض تقلیدی رنگ مدنظر نہ ہوگا۔ بید درست ہے کہاس طرح تحریر طویل ہوجائے گی لیکن کیا کریں اس کے بغیر جارہ نہیں۔البتہ ہم کوشش کریں گے کہ علم کے اصول وقوا نین کی حدود سے تجاوز نہ کریں ،واللہ المستعان

> تیری رحمت ہے النی پائیں بیدر تک قبول بھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دام سے الشے خوالی

### فصل

#### سعادت کی طلب میں مہل انگاری حماقت ہے

سعادت اخروی ہے ہماری مراد ہے دہ بقاء جوغیر فانی ہے۔ وہ شراب نشاط جس میں دردوغم نہ ہووہ مسرت جس کوغم کی گئی منفص نہ کرے، اورایسی عزت ابدی جو ذلت ہے آشنانہ ہو۔ وہ بے فکری واستغناء جس میں احتیاج کو بھی دخل نہ ہواور وہ کمال جے زوال نہ ہو، ساتھ ہی ہروہ چیز جس کی تمنا کی جاستی ہے، ہروہ شے جس کے لئے دل تزپ سکتا ہے، حاصل اور موجود ہو، ہاں اور یہ چیزیں ابدالآ باد کیلئے ہوں اور زمانے کی تیز تلواران کارشتہ منقطع نہ کر سکے ، فرض کروکہ تمام دنیا اناج سے افی پڑی ہے پھرا یک پرندہ ہے جو ہزار سال کے بعد ایک دانداس میں سے چک لیتا ہے، تو یقین سمجھو کہ ایک روز وہ اناج ختم ہوجائے گالیکن سعادت اخروک کا وہ گئج ہو پایاں ہے جو بھی دلانے کی ہم کوکوئی ہے پایاں ہے جو بھی دلانے کی ہم کوکوئی ہے بیایاں ہے جو بھی دلانے کی ہم کوکوئی ہے بیایاں ہے۔ جو بھی دلانے کی ہم کوکوئی

جب کہ ہم روزمرہ و کیھتے ہیں کہ تمام عقل منداور بجھ دارلوگ اس سے بدر جہا کمتراور اوئی چیزوں کے حصول کے لئے ہزارہ و قسم کے مصائب و تکالیف خوثی سے برداشت کر لیتے ہیں اور دنیا کی انعتیں تیا گ دیتے ہیں رنج ومصائب ہزار بیٹار ہوں آخر ختم ہوجاتی ہیں اور دنیا کی انتیں لاکھ بے حساب ہوں آخر گزر جاتی ہیں ہمارے نزدیک تو عقلند وہی خض ہے جے آئندہ کی تھینی اور بہتر نعت کیلئے موجودہ اوراد نی شے کوچھوڑ نا آسان ہو۔ چنا نچہ جولوگ صنعت اور تجارتی کاروبارسے تعلق رکھتے ہیں وہ اس زرین اصول کے خوب کاربند ہیں۔ علم ونن کی حلائش میں لوگ غریب الوطن ، نقر و فاقہ ۔ ذلت اور برتر از وہم وقیاس مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے قلب اور سکون خاطر کی ذمہ دار صرف یہ بات ہوتی ہے کہ نوان میں وہ گو ہرگراں ہاتھ لگ جائے گا جوز مانہ حال کی تمام تکالیف و شدا کہ کا بہترین عوض اور موجودہ رنج و ملال کا بہترین اجر ہوگا۔ دنیا میں ایک محض بھی ایسانہیں جوزر و مال کا طالب نہ ہواورا سے کہا جائے کہ تہمیں ایک ماہ کے بعدا کسیراعظم دیدی جائے گی بشرطیکے تم گھر طالب نہ ہواورا سے کہا جائے کہ تہمیں ایک ماہ سے بعدا کسیراعظم دیدی جائے گی بشرطیکے تم گھر طالب نہ ہواورا سے کہا جائے کہ تہمیں ایک ماہ سے بعدا کسیراعظم دیدی جائے گی بشرطیکے تم گھر

ے سونا خرج کر داورایک ماہ تک! نظار کر دتو وہ اس پڑمل نہ کرے اگر کو کی شخص اس قسم کی آئندہ نعمتوں کی امید میں تھوڑی ہی بھوک برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تو اے کوئی مخص تقلمند تصور نہیں کرسکتا اور شاید اس متم کے مخص کا وجود بھی عنقاء کا حکم رکھتا ہے۔ حالا نکہ دنیا فانی ہے موت گھات میں اورسونا آخرت میں کامنہیں دیتا اورممکن ہے کہوہ مہینے کے اندریا بعد جان جان آ فرین کے سپر دکر دیغور کرو کہ ہے خص اکثیر کی طمع میں بیدریغ مال وزرخرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہرطرح کی مصیبت اٹھانے کے لئے آ مادہ۔ پھڑ تھکندلوگ اس عمر نایا ئیدار میں جس کی حدسوسال ہے اپنی خواہشات نفسانی اور دنیاوی لذتوں کی حد بندی کرنے میں کیسے کوتا ہی کر سکتے ہیں جبکہ اس عمل کا حوض عیش سرمدی اور آرام جادواں کی صورت میں ملنے والا ہے۔ عرفی اگر بهگریه میرشدے وصال صدسال مےتواں بیتمناگریستن

اور جوہم دیکھتے ہیں کہلوگ سعادت کی شاہراہ گامزن ہونے سے گریز کرتے ہیں تو اس کی وجه صرف یہ ہے کہ آخیس قیامت پر پورایقین ہی نہیں ورنہ عقل ناقص کا بھی تقاضا ہے کہ سعادت کے حصول کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہئے چہ جائے کہ وہ لوگ اس کا انکار کریں جوعقل کامل ہے بہرہ مند ہیں۔

#### فصل

#### قیامت کے متعلق عدم یقین بھی حماقت ہے

ہماری رائے ہے کہ قیامت کے متعلق ایمان میں کوتا ہی کرنا بھی بیوقو فی پر دال ہے کیونکہ اگر غفلت وخود فراموشی غالب نہ ہوتو سعادت کے رستوں سے بے پر واہی بھی نہ ہو آخرت کے باب میں لوگوں کے جارگروہ ہیں۔

اول وہ گروہ جن کا اعتقاد ہے کہ حشر ونشر اور جنت و دوزخ بعینہ ای طرح ہیں جس طرح شریعتوں نے ہمیں بتایا ہے اوران میں سب سے زیادہ رطب اللمان اور صبح قرآن ہے ان کے نزد کے لذتم اور محسوسات تمام ای طرح پر ہوگی جیسے دنیا میں مباشرت کھانا، بینا، سوگھنا چھونا، پہننا اور دیکھنا ہے۔ اور ان کو اعتراف ہے کہ ان لذتوں پر مستزاد اور قتم قتم کی لذات وسرور ہوگی ۔ لیکن ان لذتوں کی کیفیت اور صنف حیط بریان سے باہر ہے یہ وہ جنت نگاہ اور فردوس گوش ہے جو کسی آئے منے دیکھی نہیں اور کان نے سی نہیں اور نہی کسی انسان کے دل میں فردوس گوش ہے جو کسی آئے منظم عیم منقطع ہے اور ابدالا باد تک رہے گی بیما موٹل کی بدولت ہی ماصل کی جاسکتی ہے اس گروہ میں تمام مسلمان اور یہود ونصاری کا اکثر حصد داخل ہے۔

دوسرافرقہ جس میں مسلمانوں فلاسفہ کا وہ طبقہ جو انہیں کہلاتا ہے داخل ہے کہتا ہے وہ ایک قتم کی لذت ہے جو انسانی قلب کے تصور میں نہیں آسکتی اس کا نام لذت عقل ہے اور حسیات تو خارجی طور پران کی موجودگی کے وہ منکر ہیں ہاں جیسے نیند میں ہوتا ہے خیالی طور پران کا وجود ہوسکتا ہے لیکن نیند کے حالات بیداری کیساتھ زائل ہوجاتے ہیں اور یہ بمیشہ رہیں گے ان کا مگمان ہے کہ یہ یا تیں ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں جو محسوسات کے ساتھ شخف رکھتے ہیں اور جن کے دل اس جانب بہت مائل ہیں وہ ان کولذات عقلیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بہر حال اگر آخرت کی کیفیت صرف اس قدر ہوتو بھی اس کی طلب میں کوتا ہی مناسب نہیں وجہ یہ حال اگر آخرت کی کیفیت صرف اس قدر ہوتو بھی اس کی طلب میں کوتا ہی مناسب نہیں وجہ یہ خال اگر آخرت کی کیفیت صرف اس فی جس کے ذوق سے انسان کا دل چھونے کھانے یا دیکھنے کے ذریعہ متاثر ہو چکا ہو۔

خارجی امورحصول اثر کا موجب ہیں لذت ایک داخلی اثر ہے جو خارجی اشیاء ک

موجودگی سے پیداہوتا ہے جب بغیر خارجی امور کے وجود کے تاثر ات حاصل ہو سکتے ہیں جیسے حالت نوم میں تو ان کی موجودگی میں اثر ات کے حصول کے متعلق توکوئی شک وشبہ کو گنجائش نہ رہی۔

تيسرا طبقه ايدلوگ خيال اورحقيقت كے طريق سے لذت حيد كے انكار كى طرف گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ تخیل آلات جیسمانی کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکتا ہے موت بدن اور روح میں جدائی ڈالدیتی ہےاور بدن ہی تخیئل اور تمام احساسات کا آلہ ہے جب ایک دفع رُوح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں ہوتی چنا نچے صرف آلام ولذات باقی رہتی ہیں بیسی بلکہ بزرگٹر ہیں انسان اس عالم میں طبعی لذات عقلیہ کی جانب ماکل ہے اور اس ے زیادہ آلام عقلیہ سے تغوریمی وجہ ہے کہ حصول معاش میں لذت اور بے عزتی کو نابسند كرتا بسرائے وقت علىحدگى كودوست ركھتا ہے مباشرت اور خواہش نفسانى كو بوراكرنے كے وقت اسے یروہ داری محبوب ہے اور گزشتہ رنج وآلام اور مصائب کی یا داسے تکلیف ویتی ہے چنانچہ ہم نے بار ہا دیکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے دوایک روز تک شطرنج کے شوق میں کھانا پینا بھول جاتے ہیں کیونکہ تھیل کی لذت عقلی کھانے کی لذت حسی پر غالب آ جاتی ہے لذت عقلی کے غلبہ کی ایک مثال میبھی ہے کہ میدان جنگ میں بسااو قات اکیلا آ دمی دشمنوں کے جم غفیر پر یل پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس حرکت کے پیچھے بہی خیال کارفر ماہے کہ لوگ اس کی شجاعت وجوانمر دی کی تعریف کرینگے اور یہی خیال اسے زندگی کوخیر باد کہددینے پر ابھار تا ہے ان کا بیمی عقیدہ ہے کہ دنیا کی حسیات ان لذات کے مقابلہ میں جودار آخرت میں ہو تھی کوئی نسبت نہیں رکھتیں ممکن ہان کی نسبت ان کے ساتھ وہی ہو جونفیس ولذیز طعام کی خوشبوکواس کے ذائنے سے اور محبوب کے دیدار کو وصال بارہے ہے بلکہ اس سے بھی دورتر کی کوئی نسبت ہو ان کا گمان ہے کہ جب عوام کے فیضان سے یہ باتیں بلندتر ہیں تو مثال کے طور پر ان کے سامنے انہیں لذات کا بیان کیا جاتا ہے جن ہے وہ آشنا ہیں جیسے ایک لڑ کا ہوااور اسے فضل وقضا اور وزارت کے عہدے پر فائز کرنے کے لئے تعلیم دی جائے تو چونکہ وہ ان عہدوں کی ذمہ دار یوں اور ان کی حقیقت سے نا آثنا ہے اور ان کی کیفیت نہیں جانتا اس لئے اسے ان چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے جن کی گذت ہے وہ واقف ہے مثلاً میندجس مے ساتھ وہ کھیلتا ہے یا چزیا جے وہ اڑا تا ہے حالانکہ اگر حقیقت کے اعتبارے دیکھا جائے تو کہاں گینداور چڑیا ہے کھیلنا اور کہاں حکومت ووزارت کی لذت کیکن چونکہ اس کافہم اعلیٰ شے کے ادراک ہے قاصر

رہتا ہے اس لئے اس کے سامنے ادنیٰ بات کی مثال پیش کی جاتی ہے اور و ، اپنی استعداد کے مطابق بتدر تج ترقی کرتا جاتا ہے اگر لذات آخرت کو صرف اس کے مطابق بھی مان لیا جائے تو طلب وجبچو میں کوتا ہی مناسب نہیں بلکہ جدو جہد کو دوگنا کرنا چاہئے صوفیہ اور انہین اس طرف گئے ہیں اول ہے آخر تک یہاں تک کہ مشائخ صوفیاء نے تصریح کر دی ہے اور مزید تشریح کی گئے ہیں اول ہے آخر تک یہاں تک کہ مشائخ صوفیاء نے تصریح کردی ہے اور مزید تشریح کی گئے اللہ کی اور وہ کہدائے ہیں کہ جو مخص طلب جنت کے لئے یا خوف دوزخ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ نئیم ہے تفیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف قصد کرنے والوں کا مقصودان چیزوں سے بہت بالاتر ہے جو مخص مشائخ سے ملے گاان کے عقائد کے بارے میں ان سے گفتگو کر سے بہت بالاتر ہے جو محض مشائخ سے ملے گاان کے عقائد کے بارے میں ان سے گفتگو کر سے گاا ور ان کی معنفات کا بغور مطالعہ کرے گا ہے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہا عقادان کے احوال کے عین مطابق ہے۔

فرقہ چہارم عوام اور جہلا مطلق کا گروہ ہے جواپنے نام کے ہے بھی نہیں جانے ان کا خیال بیہے کہ موت عدم محض کا نام ہے اور طاعت دمعصیت کی جزاء وسر انہیں انسان مرنے کے بعداسی طرح نیست ونابود ہوجا تا ہے جس طرح ولادت سے قبل تھا حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کوفِر قدم ہناہی غلطی ہے کیونکہ گروہ کامفہوم اجتماع سے ہے اور بیدند ہب کسی جماعت کانہیں کہ نہ ہی کسی مشہورصا حب نظر سے منسوب ہے البتہ بیان عقل کے دشمنوں کا مسلک ہے جن پر خواهشات نفسانی کا دیوغالب اوران کا شیطان ان پرمستولی ہو چکا ہے وہ اپنی خواہشاہت کا قلع قمع کرنے پر قادرنہیں ان کی خود پسندی اورخود برائی انہیں اجازت نہیں دیتی کہوہ مقاومت خواہشات میںا پنے بجز کااعتراف کریں چنانچہا پے قصورفہم کے باعث وہ عذر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بات واجب اورحق ہے اپنی بات کی پنخ رکھنے کے لئے وہ ادھرادھر ہاتھ یا وُں مارتے ہیں اور باطل کی پیروی میں محور ہوجاتے ہیں انتاع ہوائے نفسانی بیوتو فوں کوسب سے زیادہ باطل عقیدوں کی تصدیق میں عجلت کرواتی ہے بعض بد بخت اس عقیدہ باطل کو بعض مشہور د قیقتہ رس علماء مثلاً ارسطو فلاطون پاکسی اور فلاسفہ کی جانب منسوب کرتے ہیں یہ ایک فریب ہے جو بدلوگ کرتے ہیں سامع سے کہتے ہیں میاں تمہاری معرفت ان کے علم کو کہاں پہنچ سکتی ہےانہوں نے ایک عرصہ دراز ان باتوں کی ٹوہ میں صرف کر دیا ہے غریب اور سادہ لوح سامع استلبیس کونہیں سمجھ سکتا اوران کی ہاں میں ہاں ملادیتا ہے ظالموں ہے کوئی حوالہ طلب نہیں کرتا جس ہے معلوم ہو کہ واقعی ان لوگوں کا بیہ ند جب تھا حال کرا ہے کوئی ایسی اطلاع دی جائے جس سے اس کا چند مگوں کا نقصان ہوتا ہے تواس وقت تک اس کی تصدیق نہیں کرتا جب تک کوئی دلیل و بر بان چیش نہ کی جائے اگر کوئی مخص اسے کیے کہ تہارے باپ نے فلال شخص سے دی ہو ہونے کا قرار کیا آب اس کے ترکر میں سے اوا کرواس کے پاس ایک دستاویز بھی ہے جس پر گواہوں کے دستخط بھی ثابت ہیں تو وہ فوراً لیکارا مخطی مجست لا وَاورزندہ گواہ کہاں ہے جواس کی شہاوت دے اور دستاویز اور نقل خطوط کا کیا اعتبار ہے پھر کس قدر چیرت کا مقام ہے کہ جو محص خیند کول کے باب میں اس قدر بے پرواہ ہے کہ براے میں اس قدر بے پرواہ ہے کہ ذہب کی بابت کے حوال کی تصدیق کے قدر میں اس قدر بے پرواہ ہے کہ ذہب کی بابت کے حوالے کی تصدیق کے وقت ووگواہ بھی طلب نہیں کرتا جواس امر کی شہاوت ویں کہ بال ہم نے یہ بات می ہوئی جوالے کی تصدیق کے اور بغیر کسی تحریریا اس کی تصانف و یکھنے کے اگر چہوہ کسی اور کی گھی ہوئی جوان نول سے بھی من لے کہ بھی ہوئی جوان نول سے بھی من لے پھر بھی اے تاکہ من وقت کرے جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل و بر بان ندل پر بان ندل جہورانا م کی جائے اگر صرف و یکھا دیکھی پیروی کرنامقصود ہے تو انہاء اولیا علماء کی تقلید بلکہ جمہورانا م کی پیروی اس ایک مخص کی تقلید ہیں اولی ہے جو خطا سے معصوم ہے۔

ان تمام معتقدات کوئ لینے کے بعد اگرتم متلاثی تی ہوتو اس گمراہ فرقہ کے اعتقاد کے بارے میں تمہاری حالت چار باتوں سے خالی نہیں اول یہ کہتم قطعااس کے بطلان کے متعلق ظن رکھتے ہوسوم یہ کہاں کی صحت کے بارے میں تمہیں ظن غالب ہو یا امکان بعید کے طور پراس کے بطلان کو درست مجھوا در چہارم یہ کہاں میں تمہیں ظن غالب ہو یا امکان بعید کے طور پراس کے بطلان کو درست مجھوا در چہارم یہ کہاں کی قطعی صحت کے متعلق تمہار ایقین ہو بہر حال تمہاری عقل کا بہی تقاضا ہے کہ تمہاری عقل میں مثن دل ہو جا و اور لذائز دنیوی سے اعتراض کر وہاں شرط یہ ہے کہ تمہاری عقل سلیم اور طبیعت نک ہوتم پر بیہ بات نفی نہر ہے کہ پہلی اور دو در بری صورتوں میں تمہاری عقل کا اقتضا ہی ہے کہ تمہاری عقل کا اقتضا ہی ہے کہ علم وگل کی طلب میں کم جمت چست باندھ کر سرگرم عمل ہو جس طرح دائشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ طلب نفع کے لئے سمندر میں سنر کرنے کے لئے سواری مہیا کی جائے یا طلب ریاست کے کہ طلب نفع کے لئے سمندر میں سنر کرنے کے لئے سواری مہیا کی جائے یا طلب ریاست کے کہ اول شباب میں علم حاصل کیا جائے اور وزارت یا کوئی اور عزت و جاہ کے منصب کے تصول کے لئے اس کے مطابق کوشش کی جائے حالا نکہ ان تمام امور کے نتائج غنی ہیں اور قطعی نہیں اس سے ہو ہو کہ کہ جب ایک حریص آ دمی کے دل میں یہ بات عاجائے کہ کیمیا کا وجود عند نہیں اس سے ہم آ خوش ہو جائے گا ایک عقل کوئی سے بعد وہ اس سے ہم آ خوش ہو جائے گا در عزت کہ بیمار و حائے گا تو میں تو جائے گا در عزب کی ہوگا کہ صیبت وہ شقت کام ہینہ خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش کوئیں کے در کا میں ہو کہ اس کی عمرزیادہ نہیں تو بھی ہوگا کہ کے در اس کی عرزیادہ نہیں تو بھی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی در اس کی عرزیادہ نہیں تو تو بھی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہی در اس کی عرزیادہ نہیں تو تو بھی ہوگا ہوگی ہوگی کی در اس کی عرزیادہ نہیں تو تو بھی ہوگا ہی کی در اس کی عرزیادہ نہیں تو تو بھی ہوگا ہوگی ہوگی کی در اس کی عرزیادہ نہیں تو تو بھی ہوگا کی مطلب کی حصور کے در اس کی حصور کے در اس کی حصور کی کے در بھی ہوگا کی حصور کی خور کی خور کی خور کی کوئیا کی میں کی حصور کیا کی خور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئ

کامیابی کاخیال اس کے لئے صدوجہ تسلی ہوتا ہے۔

اگرتم تيسري حالت ميں ہواوراس كى صحت كاظن غالب ہوا نبياءاولياءاور جمہورعلاء کی سچائی کا کچھے خیال دل میں باتی ہوتو بھی تمہاری عقل یہی کہے گی کہ طریق امن وسلامتی پر گامزن ہونا اورخطرنا ک صورت حالات ۔ ہے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے مثلاً فرض کرو کہتہ ہیں کسی بادشاہ کا قرب حاصل ہےاورتمہارے نز دیک اس قتم کے اسباب جمع ہوجا کیں جس ہےتم اس کے خاص مصاحبوں اورمحر مان راز میں ہے ہوسکومثلاً کوئی ایسی خدمت جس کے متعلق تمہارانطن غالب ہو کہ اس کے سرانجام دینے ہے بادشاہ سلامت خوش ہو کر تنہیں خلعت ودینار عطا فر ما تعیقے ساتھ ہی ظن غالب کے خلاف آیا۔ احتمال بھی ہواس امر کا کہ کسی وقت ممکن ہے کوئی الیی حرکت سرز دہوجائے جس ہے وہ غضبہ ناک ہو کر تمہیں عذاب شاہی میں مبتلا کر ہے تمہاری ذلت ورسوائی کا موجب ہواور تمہیں تمام عمر کے لئے مصیبت میں ڈالدے تو تمہاری صائب رائے یہی مشورہ دیگی تم اس خطرے میں کودنے سے پر ہیز کرو کیونکہ اگرتم اس خدمت کے سر انجام دینے میں کامیاب بھی ہوگئے تو اس کا اجر پچھ سونا ہے جو تمام عمرتمہارا ساتھ نہ دے گا اور اگر نا کام رہے توبادشاہ کا عذاب بہت بڑا ہے جو تمہاری زندگی بھر تمہارا پیجھا

چھوڑنے کانہیں اس کے لیئے کامیا بی کاثمرہ نا کامی کی سزا کا حریف نہیں ہوسکتا۔

یمی وجہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے نفیس کھانے کا ایک طشت رکھا ہوا اور چندلوگ یا ایک مخص کہدے کہ بیز ہرآ لود ہے حالانکہ اس کا حال نبیوں کا سابھی نہ ہو جومعجزات کے ذریعہ ہے اپنے قول کی تائید کی قدرت بھی رکھتے ہیں پھرتم اس کے کذب کے متعلق ظن غالب بھی ر کھتے ہوجس طرح تم تیسری صورت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے کذب کاظن غالب رکھتے ہوتو تم اسے سچاہی سمجھنے کی کوشش کرو گے اور سمجھو گے کہ کھانا کھا لینے میں لذت ہے اور زبان کا چنخارا لیکن اگروہ زہر آلود ہوا تو ہلا کت میں کوئی شبہیں چنانچہاس لحاظ ہے بھی عقل یہی کہتی ہے کہ اگرتم دانشمند ہوتو خطرے ہے اجتناب ہی کرو چنانچہ کہتے ہیں حضرت علیؓ ہے ایک شخص نے آ کرجھکڑنا شروع کیا اور امرآ خرت میں شک وشبہ کا اظہار کیا حضرت علیؓ ہے ایک نے فر مایا میاں بجث ومجاد لے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں اگر تو صورت حالات دہی ہوئی جیساتمہارا خیال ہے تو ہم سب خلاصی یا جا کمینگے لیکن اگر بات وہی نکلی جوہم کہتے ہیں تو تم تو مارے جا ؤ گے اور ہم

نجات پاجائیں مجے حضرت علیؓ کے مذکورہ بالاقول سے یہ نتیجہ نکالناصر یکے ستم ظریفی ہوگی کہ امیر المؤمنین کوامر آخرت میں کوئی شک دشبہ تھانہیں بلکہ یہ تو ایک قشم کی تنبیہ ہے مخاطب کی حد جہل کے مطابق جوامور آخرت کو دلائل کے ذریعہ بھنے سے قاصر ہے اس طرز استدلال کو ہم نے استعال کیا ہے تا کہ جولوگ اللہ کی طاعت میں کوتا ہی کرتے ہیں اور باطل پرتی کی بیروی کے استعال کیا ہے امور آخرت میں غور کرتا آسان ہوجائے۔

یہ بات قطعی طور پرواضح ہوگئ کہ کوئی عظیم الثان مصیبت اگر چے معلوم نہ ہوا خال کے روسے اسے یقین مستقر پرتر جیح و بنی چاہیے وجہ سے کہ کسی چیز کا اضافی ہوتا ہے تو چاہیے کہ تم عمر کے انجام اور اسودہ حال لوگول کے حصنہ دنیا پرغور کرواور سعادت اخروی کے کمال اور اس کے دوام کے بارے میں جو تمن فرقوں کا عقاد ہے اسے قبول کرواور بدیمی طور پر جان لو کہ دنیا کے دوام کے بارے میں جو تمن فرقوں کا عقاد ہے اسے قبول کرواور بدیمی طور پر جان لو کہ دنیا کے دیش و آرام سے جو تم حصول آخرت کے بدلے میں چھوڑ تے ہونہا بہت حقیر ہے۔

اوراگرتم چوتھی صورت میں ہو یعنی تم چوتھے گروہ کے معتقدات کو پیچے تسلیم کرتے ہوتو ہم تمہاری انتبائی جہالت وقصورفہم کو مدنظر رکھ کر دوطریق پرتم ہے خطاب کریں گے اول ہے کہ آ خرت کے انکار کے لئے تمہارے پاس کوئی حقیقی اور ضروری وکیل نہیں کوغلط ثابت نہ کیا جا سکے حتی کہ کہا جائے تہہیں کوئی ایسی شہادت اور ثبوت میسر ہوئی ہے جس کوانبیاءاولیاء حکماءاور جملہ عاقل لوگ معلوم کرنے ہے قاصر رہے جب اس قدر بزرگ ہاوجود اپنی کثرت تعدادِ وسعت معلومات بلندی نظراور کثرت معجزات کے ایک بات کونہ سمجھ سکے اوراس کے متعلق غلطی میں پڑ گئے تواس بات کا کیا ثبوت ہے کہتم اس معاملہ میں سیحے مسلک پر گامزن ہواور غلطی ہے محفوظ تمہارے لئے بہتریہی ہے کہ تم غلطی کواین ذات سے منسوب کر لوٹیکن اگرتم کہتے ہو کہ ممکن ہے کہان لوگوں سے بھی غلظی ہوگئی ہوا در مجھ سے بھی غلطی ہوگئی ہوتو تم تیسری حالت میں ہو جا ؤ گے پھرا گرتمہارا سینداس قدروسیع نہیں کہاس بات کوبھی قبول کرسکواور کہوکہ میں نے تمام د نیا کے اعتقاد کا باطل ہونا بہجان لیا ہے اور بیمال ہے کہ روح موت کے بعد پھراز روئے جو ہر باقی ہو یا پھرلوٹ کرآئے اوراس بات کا تنہیں ایبا ہی یقین ہوجیےتم معلوم کرنے ہو کہ ایک تہاری بدمزاجی اور کوتا ہی عقل کی دلیل ہے اور اس قتم کا دشمن عقل وخرمہ ایسے مرض میں گرفتار ہے جس کا علاج لقمان کے باس بھی نہیں آ ہ انہیں لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے اولانک کالانعام بل هم اضل بياوگ جاريائيس بلكان يهي مراور دوم بیالوگ سعادت اخروی کاا نکارتو کر تنے ہیں کیکن دنیوی سعادت کے متکرنہیں

ہیں اب دنیا کی سعادت کی انتہائی منزل کیا ہے؟ عزت وحرمت، بلندا قبالی محومت قدرت واختیار رنج و بلال غم و آلام سے سلامت رہنا اور ہمیشہ راحت و آ رام سے زندگی بسر کرنا تو یہ امور بھی علم عمل کے بغیرانسان کومیسر نہیں آ سکتے علم کے بارے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی عزت کو دوام ہے کیونکہ نہ تو اسے کوئی شخص معزول کرسکتا ہے اور نہ ہی باطل جیسے دنیا کی حکومت اور سیادت سے کوئی افسر معزول وموقوف ہوسکتا ہے۔

یہ بھی تخفی نہ رہے کہ عالم کو علم اور انکشافات علمیہ میں جودہ اکثر مشکل مسائل کے طل کرنے میں خصوصاً جب وہ مسائل زمین و آسان کے ملکوت اور الہیات ہے متعلق ہوں وجدانی کیفیت اور لطف وسرور حاصل ہوتا ہے جس کو وہ لوگ بیجھنے سے قاصر ہیں جنسیں مشکلات حل کرنے کا بھی موقعہ میسر نہیں ہوا بھرید الیں لذت ہے جس کی انتہا نہیں کیونکہ معلومات کی کوئی حذبیں اور نہان کے حصول میں کوئی روک ٹوک ہے کیونکہ جوں جوں وار فتگاں علم کی کثر ت ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے تو اور فتگاں علم کی کثر ت ہوتی جاتی ہے تو اور فتگاں علم کی کثر ت ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی تو ہوتی جو ریاست کا طالب ہوتو کثر ت شرکا ہے وہ علم سے زیادہ انسی پذیر ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی تو ہوتی ہوتا ہے کھر ہا وجود کیکہ دنیا مزاحت سے تک ہوتا ہے گھر ہا وجود کیکہ دنیا گال ترین لذات میں سے ہار کی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی شرط ہے ہوگی ہوجاتی خواس سے مایوں ہوتا ہے کہ موجاتی خواس کے فرشتے ہوں کیکن شرط ہے ہوگی ہوجاتی خالصہ خالم ہوتا ہی کہ عالم خالصہ علم کا انعام کرنے والا اللہ اور والیان ملک ہمیشہ معزول ہوجانے کے سوہان خالصہ علم کا کا ہوجانے کے موال ہوتا ہے کہ عالم موجوبات کے ہوتا ہوتا ہے کہ عالم موجوبات کے ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ عالم روح میں ہتلار ہے ہیں اور ان کو بھی اشتیاتی ہوتا ہے کہ ان کی عزت علماء کی ہی ہو۔

عمل سے ہماری مرادصرف سے ہے کہ خواہشات نفسانی کو درست راستہ پراگایا جائے رہوارغضب کو ضبط عنیض کی لگام دی جائے اور نفسانی صفات کوتو ڑا جائے تا کہ نفس عقل کے تالع ہوجائے اس کے قابو سے بھی ہاہر نہ ہواورا پی حاجات کے برلانے میں جو تد ابیروہ اختیار کرے عقل کی حدود سے ہاہر نہ ہول،

اجھاہےول کے پاس رہے پاسبان عقل

پی کوئی شخص اپن صحت کومغلوب کر لے دین خقیقی طور پر آزاد ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے ایک عابداورزاہد بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہاتھا میری سلطنت تمہاری حکومت سے عظیم تر ہے بادشاہ نے بوجھا کیے؟ زاہد نے جواب دیااس لئے کہ جس کے تم بند ہے ہووہ میراغلام ہے مرادیہ ہو چکی مرادیہ ہو چکی مرادیہ ہو چکی

**بین** خواهشات نفسانی کا بنده جوان برغالب نہیں آ سکتااوران کی گردن تو زنہیں سکتا طبعی طور پر کمزور دل اورغلامی بیند ہوتا ہے دائمی رنج وغم میں مبتلا اورمتواتر مصیبت میں گھرار ہتا ہے اگر ایک روزاین مراد ولی سیمشاد کام ہولیتا ہے تو گئی روز مایوی و نامرادی ہے ہم کنارر ہتا ہے اس کے علاوہ اپنی آرزوؤں کو بورا کرنے کے لئے اسے ہزاروں متم کے خطرات سوطرح کے مصائب اور لا کھوں مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور روز بروز ان کی غلامی کا طوق اس کی گردن پرحاوی ہوتا جاتا ہے۔اس لئے خواہشات کی حد بندی اسباب رنج والم کی حد بندی ہے اوران کومٹانے کی صرف یہی صورت ہے کہ ریاضت مجاہدے کو کام میں لایا جائے اور یہی ممل کے معنیٰ ہیں یا تو جب عالم باعمل کی حالت تمام لوگوں سے بہتر ہے اور اس بات کو وہ محض بھی تشلیم کرتا ہے جوسعادت کوصرف و نیا میں ہی محدود سمجھتا ہے۔ ( د نیا کسی کی ہو کے نہیں رہتی اور اس کی لذتیں اس کی مصیبتوں ہے بھی زیادہ ہیں )اتباع شہوت میں غرق رہنے والا اور معقولات میں نظر وفکر کرنے ہے اعراز کرنے والا تحض بالا تفاق دنیا میں شقی اور بدبخت ہے اور تینوں فرقوں کے نزدیک وآخرت میں بھی بےنصیب ہے ہاں بیوقو فوں کی ایک قلیل جماعت جن کی ہستی کسی شارو قطار میں نہیں اور نہ ہی عقل مندوں میں ان کو گنا جا سکتا ہے ستھیٰ ہے۔ پس طاہر ہو گیا کہ آخرت کی نعتیں حاصل کرنے کے لئے علم وعمل میں کوشش ومستعدی کر ناعقل ودانش کے لحاظ ہےضروری ہے۔اور جو مخص اس میں کوتا ہی کرتا ہے وہ جابل ہے اگرتم پوچھو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا ، جواس میں کوتا ہی کرتے ہیں لیکن آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں توخمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ ندکورہ بالا امور میں غور وفکر ہے کا منہیں لیتے یہی غفلت ان کی زندگی پرمستولی ہے لوگ اس وقت تک اس خواب خر کوش سے بید ارنہیں ہوتے جب تک خواہشات متواتر اور بے در ہے آ کران کوفریب دیے ر کھتی ہیں ان کی بیداری اور تنبید کے لئے ایک پاکیزہ سیرت واعظ کی ضرورت ہے افسوس کہ موجودہ زمانے میں اس قتم کے لوگ عنقا ہو چکے ہیں اور اگر شاذ و نا در طور پر کوئی ہو بھی توبیاوگ اس کی جانب ملتفت نہیں ہوتے اوراگرالتفات کریں اور پچھاحساس اورحسن عزم زمانہ مستقبل میں طاعت میں میسوہونے کے متعلق ان کے دلوں میں پیدا ہوتو ہوا وہوں ان پر ہجوم کر کے آتی ہےاور تنبیہ واعتبار کی جوروح ان میں پیدا ہوئی تھی زائل ہو جاتی ہے غفلت وخود ً فراموشی کا پروہ لوٹ آتا ہے۔ اور عقل مندانسان پھراپی نامطبوع حرکات کا مرتکب ہونے لگتاہے جن ہےا ہے منع کیا گیا تھااور وہ اسی مہلک اور خطرناک رستہ پر گامزن رہتا ہے جتی کہ

ہادم لذات اس کی روح وجسم میں جدائی ڈالدیق ہے بیرتمام ہوا پرستیاں یہ جملہ شہوات گی پیرویاں اور بیسب بدعملیاں اسے موت کی دستبرد سے بچانہیں سکتیں اس وقت حسرت ونامرادی کے سوااورکوئی چارہ کاراسے نظر نہیں آتااللہ ہمیں اس غفلت و بدستی ہے اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ یہی تمام شقاوت و بدبختی کی جڑبنیا داوراصل الاصول ہے۔

#### فصل

شاہراہ سعادت یعنی علم اور عمل

اگرتم کہوکہ یہ تو ہم پر واضح ہوگیا کہ شاہراہ سعادت پر قد مزنی عقل مندی کی دلیل ہے اوراس میں سستی اور تساہل ہے کام لینا جہالت کا ثبوت لیکن جو شخص اس راستہ ہے واقف ہی نہیں وہ کیسے اس پر چل سکتا ہے۔اور ہم کس طرح معلوم کریں کے علم اور عمل ہی وہ شاہراہ ہے تا کہ ہم اس پر توجہ صرف کریں تو اس کے معلوم کرنے کے دوطریقے ہیں۔

اول مجلا پراناراست ہی مناسب ہے بیخی تم اس راستہ پر ملتفت ہو جاؤجس پراول تین فرقے متنق الرائے ہیں ان کا اجماع ای بات پر ہے کہ فوز و نجات صرف علم اور علل ہے ہی حاصل ہوتی ہے وہ اس امر میں متنق اللمان ہیں کہ علم عمل ہے اشرف ہے مل گویا علم کا تمہ ہے عمل علم کواپنے پروں کولیکر مائل پرواز ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کے مقام پر پہنچا و بتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا المب لدے بد فعله کلمات طسیب اس کی طرف صعود کرتے ہیں اور عمل صالح ان کو بلند کرتا ہے، با کیز وکلمات بحث کلمات طسیب اس کی طرف صعود کرتے ہیں۔ تو بی صعود ہے اور یہی موقعہ پر پہنچنا ہے عمل ایک غلام ہے جو علم کوا تھا تا ہے اور لیکر چلنا ہے علم کی علوم تبت کے بارے ہیں موقعہ پر پہنچنا ہے عمل فرقہ اول جمہور پر مشتمل ہے اور مفہوم اول یعنی ظاہر شرع پر متسک ہے اس کا ند ہب ومسلک علم و عمل کے ذریعہ نجات ہونے کے متعلق بالکل صاف اور عیاں ہے اور اس کا مکمل ومسلک علم و عمل کے ذریعہ نجات ہونے کے متعلق بالکل صاف اور عیاں ہے اور اس کا مکمل بیان احاطہ تحریر ہیں نہیں آ سکتا ۔ صوفیا اور فلا سفہ بھی جو اللہ اور یوم آ خرت پر بالجملہ ایمان لا چکے بیان احاطہ تحریر ہیں نہیں آ سکتا ۔ صوفیا اور فلا سفہ بھی جو اللہ اور یوم آ خرت پر بالجملہ ایمان لا چکے ہیں اس امر ہیں مشفق الخیال ہیں کہ سعادت کا راز علم اور عبادت ہیں مضمر ہے با وجودا سکیان لوگوں کا علم اور عمل کی تفصیل کا انتظار کرنا

اور باوجوداس اتفاق رائے کے تو قف کرناسر اسرحمانت ہے۔

فرض کروکہ ایک محف کسی مرض میں بنتلا ہے۔اطباً کی کما ہیں اوران کے اقوال ہا وجود
اصناف طب کے اختلاف کے اس امر پر شفق ہیں کہ اس بیاری کے ازالہ کے لئے مبر دات
مفید ہیں تو اگر مریض اس ہیں تو قف کرتا ہے تو اس کی عقل میں فتور ہے بلکہ ایسی حالت میں تو
اسے نہایت مبادرت سے کام لینا چاہیے تھا ہاں بعض اوقات مریض کو مرض کے ازالہ کے بعد
اس امر کا موقعیل جاتا ہے کہ اس بات کے متعلق تحقیقات کر ہے۔تقلید جمہور کے لئے نہیں بلکہ
مرض کی حقیقت اور مبر دات کے مرض کے ازالہ کے لئے مناسب ہونے کی وجہ کا راز معلوم
کرنے کے لئے چنا نچواہے ہے حد بصیرت حاصل ہوتی ہے اور جب غور فکر سے مستقل طور پر
کام لیتا ہے تو اتباع وتقلید کے میتی گڑھے سے نکل کرصا حب بصیرت ہونے کی فلک پیا چوٹی پر
کام لیتا ہے تو اتباع وتقلید کے میتی گڑھے سے نکل کرصا حب بصیرت ہونے کی فلک پیا چوٹی پر
کام ایتا ہے خرض صوفی اور ان کے علاوہ تمین فرتوں کا یہی دعویٰ ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص اس مقام کوبصیرت اور تحقیق کے ذریعہ حاصل کر لیے اس کی صورت یہی ہے کہ موت کی حقیقت کو پہچان لواور اس بات سے خوب واقف ہوجا ؤ کہ موت آلہ کونا قابل استعال کردیتی ہے۔اسے معدوم نہیں کرتی ۔

اس کے بعد یا در کھو کہ اول ہرا کے چیز کی سعادت اس کی لذت اور داحت صرف اس چیز کا کمال خاص حاصل کر لینے میں مضمر ہے دوم انسان کے لئے کمال خاص میہ ہے کہ وہ ان عقلیات کی حقیقت کا ادراک کر لیے جین پر اس کی ہت کا دارو مدار ہے ان سے وہ تو ہمات اور محسوسات خارج کر دینے چاہیئں جن میں ان کے ساتھ حیوان بھی مشترک ہیں سوم روح ذاتی حیثیت سے اس کمال خاص کے لئے حت تشند کا م ہا اور فطری طور پر اس کے لئے مستعد، شہوات بدنیہ اور دوسر سے عوارض میں اس کا مشغول ومصروف ہو جا نا اسے اس کمال کے حاصل شہوات بدنیہ اور دوسر سے عوارض میں اس کا مشغول ومصروف ہو جا نا اسے اس کمال کے حاصل کرنے سے مانع ہے جب انسان ان پر غالب آ جائے شہوات کو تو ڑ دے ان کو بدست ملکوت السان میں علاقت اللہ ہے جب انسان ان پر غالب آ جائے شہوات کو تو ٹر دے ان کو بدست ملکوت السان کی منزل مقصود کو پالیتا ہے دنیا میں وہ نیک بخت اور سعادت اندوز ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے منزل مقصود کو پالیتا ہے دنیا میں وہ نیک بخت اور سعادت اندوز ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے منزل مقصود کو پالیتا ہے دنیا میں وہ نیک بخت اور سعادت اندوز ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے منزل مقصود کو پالیتا ہے دنیا میں وہ نیک بخت اور سعادت اندوز ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے منزل مقصود کو پالیت ہو دیا ہی کہ درجات کی اس دنیا میں ہیں اس لذت سے ذوق منار ہوتا ہے اور نہ کوئی حدایت کی درجات کی اس دنیا میں ہیں اس لذت سے ذوق کمال کانہ تو کوئی شار ہے اور نہ کوئی حدایت کے دواس کے لئے ممکن ہے۔ اگر چہ درجات کہ اس دنیا میں ہیں اس لذت سے ذوق

آ شنانہیں ہو سکتے۔اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہوجس کی قوت ذا کقد ضائع ہو چک ہے اس کے سامنے لذیز ترین کھانار کھیے۔وہ اس کی لذت سے واقف نہ ہوگالیکن اگر یک لخت اس کے حس ذا نَقة عود کرائے تو وہ فورا کھانے کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگے گا اس لحاظ ہے موت کی مثال حسی ذا کقہ کے عود کرآنے کی سی ہے چنانچہ میں نے بعض سرآ مرحلقہ تضوف کوسنا که فر ماتے تنصرا لک الی الله جنت کوای دنیامیں دیکھتاہے اور فر دوس اعلیٰ کے اس محود دل میں اس کے ہمراہ رہتی ہے بشرطیکہ وہ اس مقام کو حاصل کر سکے اس سے حصول کا طریقہ بہ ہے کہ علائق دنیوی ہے بکسرعلیحدگی اختیار کی جائے اور امور الہیہ میں فکرونظر پر بوری ہمت صرف کی جائے حتی کہ الہا مات الہی کے روشن راز ہائے سربستہ کا انکشاف کرنے لگے اور یہ جھی ممکن ہے کہ روح کوان تمام کدورتوں ہے صاف کرلیا جائے اس مقام بلند پر پہنچنے کا ہی دوسرا نام سعادت ہے ادر عمل اس کے لئے ممدومعاون ہے پس یہی وہ گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے کے علم ومک کی سعادت کے ساتھ معارفت کو مناسبت حاصل ہے چنانچہ بیدد وسراطریقہ ہے یقین کی منزل تک پہنچنے کا جو بچھانھوں نے کہا وہ پختہ ہےاوران کے نز دیک عرفان مجاہدہ نفس اور ریاضت کے ذریعے ہی حاصل ہوسکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا السذیس جا ہدوا فیسنا النهدينهم سبلنا جولوك بمارى راه مين كوشش كريس كيهم ان كوايخ راستدوكهادي گے ۔اس لئے تم پر لازم ہے کہتم جنتجو میں مجاہدہ اور یکسوئی کواستعمال کر وبعض او قات حقیقت ، حال کا انکشا ف تم یرتفی وا ثبات کے ذریعہ ہے ہوگا تمہارے لئے یہی کافی ہے کہتم علم وعمل سے مشروع کروجس پریتینوں فرقوں کا اتفاق ہے کیونکہ تمہاری غرض سوال ہے بحث وجدال نہیں بلکہ بتو ئے کامرانی ہے۔اس مریض کی مانند کہ جب تمام اصناف کے طبیب اس کے مرض کے بارے میں متفق الرائے ہوجا کیں تو بغیر جھکڑا کرنے کے شفا کی طلب میں مصروف ہوجا تا ہے

فصل

### تزكيةنس كااجمالي بيان

اگرتم کہوکہ بیتو ہمیں معلوم ہوگیا کہ علم عمل میں مشغول ہونا واجب ہے لیکن علوم ہے شار ہیں اور یہی حال اعمال کا ہے کہ وہ نوع اور مقدار کے لحاظ سے کثیر اور مختلف ہیں مثلاً صرف اسی قدر جان لینا کافی نہیں کہ مبر دات بیاری کونا فع ہیں جب تک مبر دات کی نوع ان کی مقدار ان کے استعال کا وقت دوسری دواؤں کے ساتھ ملاکر یا متفرق طور پر استعال کرنے کا طریق وغیرہ وغیرہ جوامورضروری طور پر تفصیل کے مختاج ہیں معلوم نہ ہوں ۔لہذانہا یت ضروری ہے کوشم اور کمیت بیان کی جائے اور ساتھ ہی اس کے استعال کا طریقہ اور کیفیت بھی بتائی جائے ان سوالات کا مجمل جواب بیہ ہے کہ ان مسائل کے لحاظ سے لوگ دوفر توں پر منقسم ہیں۔

اولِ وہ لوگ جوتقلید پر قانع ہیں وہ بحث ونظر کی مشقت گوارا کرنے سے مستغنی ہیں

بلكه وه اپنامام و پیشوا کے قدم بقدم چلنے کو ہی موجب سعاوت وطما نبیت مجھتے ہیں۔

دوم وہ لوگ جو تقلید کاممنون ہو نا پسند نہیں کرتے وہ مریض کی طرح طبیب کے فرمودہ کوشلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ ان کواس امر کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اطبا کا رہبہ حاصل کرے میمنزل بہت دور کی ہے اس کے لئے نوح علیہ السلام کی عمر جا ہے اس منزل کو یا لینے کی سعادت صدیوں میں کسی ایک کوملتی ہےاوروہ بھی شاذ و ناورطور پرلیکن ہم جا ہتے ہیں کے تنہیں تقلیداور پیروی کی ذلت ہے نکل کرشاہراہ ہدایت پر گامزن ہونے کے طریقے بتادیں اگر تو فیق البی تمہاری امداد کرے اور تھیل حاصل کرنے کا داعیہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم مجاہد ونفس کے ذریعہ اپنی مراد کو پہنچ جاؤ کے ۔ یا در کھوتم اپنی آرز وکونہیں یا کتے جب تک این نفس اس کی قوتوں اور خاصیتوں کی معرفت کاحق حاصل نہ کرلو کیونکہ جو محص زید ہے واقف نہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات کیے قائم کرسکتا ہے جاہدہ معالجنس ہے جس ہے اس کا تزكيه بوتا باورانسان فلاح كامقام حاصل كركيتاب چنانجة قرآن كاارشاو بقد افسلح من زكاهاوقد خاب من دساها اس فالاح يائي جس في اس ياكيزه بنايا اوروه نائب وخاسر ہواجس نے اسے دبائے رکھا۔جو مخص کپڑے کی صورت ہے آشنانہیں وہ اس کی میل کے دور کرنے کا تصور کیے کرسکتا ہے چونکہ نفس کی پہچان ہی اصل الاصول ہے اس لئے الله تعالیٰ نے اس کے معاملہ کو تصبیص وا کرام کے طور پر عظمت عطافر مائی اور اس کواپنی ذات پاک کے اتھ نسبت بخشی چنانچ فرمایا انسی خالق بیشرا من طین فاذا سویت وننفيخت فيه من روحي الآيت من الامركي جانب صاف اثاره بكرانان كا جم آئھوں سے ادراک حاصل کرتا ہے اورنفس عقل اور بھیرت سے نہ حواس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسد کومٹی کی نسبت دی اور اس کی روح کواپٹی ذات سے خداوند کی زبان میں روح و ہی ہے جے ہم نے نفس کا نام دیا ہے اور بیاس لئے کہ ارباب بصیرت کومعلوم ہونے کے لغیان سانی اور الہيد ميں سے ہے اور بست درجہ اجسام ارضى سے ارفع اور زبر دست تر ہے اس لئے اللہ تعالى

نے فرمایاویسند لمونک عن المروح قل المروح من اصرر بی تم سے روح کی بابت پاچھے ہیں کہد وروح میرے رب کے حکم ہے ہے کہتے ہیں کہ مابقہ کتب آ مانی ہیں ہی است پاچھے ہیں کہد وروح میرے رب کے حکم ہے ہے کہتے ہیں کہ مابقہ کتب آ ما ہے نفس کو پہچانوتم اپنے رب کو پہچان لوگے درسول اللہ واقف ہوہ ہا ہے اعرف کھ بند معاف عوف کم بربه تم میں ہے جو حص اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوہ اپنے رب ہے جی زیادہ واقف ہو اور و لات کو نوا کا لمذین نسبوااللہ فا نسما هم انسان ہیں ایک کو بھول جانا دوسر کو بھول جانے کے مرادف ہے۔ ای لئے فرمایاس نسر بھے ایس ایک کو بھول جانا دوسر کو بھول جانے کے مرادف ہے۔ ای لئے فرمایاس نسر بھے ایسان کو کھول جانب توجد دلانا مقصور نہیں کیونکہ یہ تو بہائم کو بھی نظر آتا ہے کہ چہ جائیکہ انسان کو خصر میں کہ وجود میں جو جود ای خالات سے ناوا تف ہوگا وہ دوسری فارجی اشیاء سے بالنان کو خصر میں باوجود اس قدر صغیر الجمہ ہونے کے اسے کا تبات کا حریف ہور ہا ہے کہ یا تھیف انسان کے وجود میں باوجود اس قدر صغیر الجمہ ہونے کے اسے کا تبات کا حریف ہور ہا ہے کو یا تھیف انسان کی ویور ہا ہے کو یا تھیف فرف مواصلت عامل کی کا نات کے کا تبات کا حریف ہور ہا ہے کو یا تھیف طرف مواصلت عامل کی ہا کہ دیور میں کا کہ سے کہ انسان میں غور و فرکر کے اللہ عزوج مل کے ملکی عالم کی بیا کی ہوں میں میں وہ میں کو در میں کی کا نات کے کہائیات کا حریف ہور ہا ہے کو یا تھیف طرف مواصلت عامل کرے۔

نفس کے متعلق جملہ حالات کا ہیں استقصا تو کروں کیکن اندیشہ ہے کہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی لیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم مجمل طور پر ضرور کچھ بیان کریں جس سے متمہیں تفصیلی حالت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہو تو کان دھر کر سنو کہ فس حیوانی کے دوقو تیں ہوتی ہیں ۔اول تو ت محرکہ دوم قوت مدرکہ محرکہ کی پھر دو تشمیں ہیں باعثہ اور مباشر وَ حرکت مباشر وَ حرکت وہ توت ہے جو اعصاب وعضلات میں پیدا ہوتی ہے اس کا کام بہ ہے کہ مصلات کو سکیٹر نے بنسوں اور دیشوں کو جن کا اعصاب سے اتصال ہے۔مبدا کی جانب کھنچ یا یہ کہ ان کو ڈھیل دے اور نرم چھوڑ دے تا کہ اعصاب اور نسیں مبداء کے مقابل جانب کو ہو جا کہ یہ ہوتی ہے تو اعرام کی حیثیت رکھتی ہے۔

ی جب بھی آئینہ خیال میں کسی آئیں شے کی صورت منقص ہوتی ہے جومرغوب طبع ہے یا قابل نفرت ہے تو جو قوت ترغیب و تنفر کے جزبات پیدا کرتی ہے اس کا نام باعث ہے۔ اور وہ قوت مہاشرہ حرکت کو جنش پر مائل کرتی ہے اس قوت باعث کے دوشعبہ ہیں ایک کوشہوانیہ کہتے ہیں اور دوسر سے کوغصبیہ شہوانیہ انسان کوان اشیاء کی جانب طلب لذت کے لئے قریب ہونے کی رغبت دیتی ہے جس کو وہ اپنے لئے ضروری اور منفعت بخش سمجھتا ہے اور غصبیہ انسان کوان چیزوں کے دفعہ کرنے اوران پر غلبہ حاصل کرنے کی تحریص دلاتی ہے جن کو وہ اپنی ہستی کے لئے ضرر رسمال اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔

اب رہی قوت مدر کہ تو اس کی دوشمیں ہیں مدر کہ ظاہرہ اور مدر کہ باطنہ ،ظاہرہ ہواس خسہ پہشمل ہے۔ہم اس کی تحقیق تفتیش ہیں زیادہ غور وخوش نہیں کریں گے اگر چہاس کے حقائق کی معرفت کے بارہ میں بھی بہت طویل گفتگو جا ہے لیکن ہماری غرض اجمالی بیان ہے اس لئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں باطنہ پانچ ہیں۔اول خیالیہ یہی وہ آئینہ ہے جس میں محسوس چیزوں کے غائب ہو جانے کے بعد ان کی صور تیں عکس پذیر رہتی ہیں چنانچہ صورت مرئی آئیس بند کرنے کے بعد بھی خیال میں قائم رہتی ہیں تو وہ قوت جس کے پر دے پر وہ چھپ جاتی ہواتی ہے۔ جاتی کو قوت خیالیہ کہتے ہیں اور جب جملہ حواس خسہ کے مدر کات کے نشان اس میں جاتی رہیں تو وہ حس مشترک کہلاتی ہے۔

دوسری کا نام حافظہ ہے۔ اور یہ ذکورہ بالانشانات کو محفوظ رکھتی ہے کیسی چیزی صورت کو تمسک کرنے والی قوت اور ہے اور اس کو قبول کرنے والی طاقت آ ورموم اپنی پوست کے باعث نقش کو تمسک کرتا ہے اور رطوبت کے ذریعہ قبول اور پانی قبول کرتا ہے تمسک نہیں کرتا قوت مقبلہ اور ان قوئی بعنی حواس خمسہ کے مدر کات قبول کرنے والی اور ان کو محفوظ کرنے والی قوت مقبلہ اور ان کو محفوظ کرنے والی قوت مقبلہ اور ان کو محفوظ کرنے والی قوت کا مسکن مقدم و ماغ کے جوف اول میں ہے اور جب اس پرکوئی چوٹ گئی ہے یا آ فت نازل ہوتی ہے تو تو تی محقل ہو جاتی ہیں ہے با تیں علم اب یہ فصل ذکور ہیں۔

سوم وہمیہ ہے اس قوت کا مقام د ماغ کے وسطی جوف کی آخری حد پر ہوتا ہے یہ قوت جزئی محسوسات کے ان معانی کا ادراک کرتی ہے جوغیرمحسوس ہوں جس طرح وہ قوت جو مجری کو سمجھاتی ہے کہ بھیڑ ہے ہے بھا گنا اور بیخے کی طرف جانا جا ہے۔

چوتھی ان معانی کو یا در کھنے کا کام کرتی ہے جومسوں نہیں گیئے جاسکتے جیسے توت دوم صورتوں کو حفظ کرتی ہے وہ حافظ صوری ہے اور بیرحافظہ معانی اس کا نام ذاکرہ ہے اور اس کی جائے سکونت جوف د ماغ کا آخری حصہ ہے اب جوف د ماغ کا وسطی حصہ باتی رہ گیا اور بیہ قوت مفکرہ کاسکن ہے جوخز اندصوری اورخز اندمعانی کے درمیان مرتنب ہوتی ہے اس کا کام بیہ ہے کہ اپنی ثواب دید کے مطابق بعض خیالات کو آپس میں ترکیب دے اور بعض کومنتشر کردے عام طور پراس کا ذکر قوائے مدر کہ میں کیا جاتا ہے لیکن بہتر ہے ہے کہ اس کمقوائے متحر کہ میں شار کیا جائے کیونکہ اس کا ادراک حرکت کی توع ہے ہے بینی مرکب خیالات کو منتشر کرنا اور منتشر کو جمع کرنا وہ کسی ایک نئی شے کے بیدا کرنے پر قادر نہیں جو خیال میں موجود نہ ہواس کا دائر ہمل صرف تفصیل و ترکیب پر حاوی ہے نہ کورہ بالا قوئی حیوانوں اور انسانوں میں مشترک طور پر یائے جاتے ہیں صرف قوت مفکرہ مشتی ہے اس کی بجائے حیوانات میں ایک قوت قریب یائے جاتے ہیں صرف قوت مفکرہ کے برابر طافت وراور قریب اس کے ہوتی ہوتی ہے اس کو مخیلہ کہتے ہیں مگر وہ انسان کی قوت مفکرہ کے برابر طافت وراور قوی نہیں ہوتی ۔

اب رہائفس انسانی تو انسان ہے متعلق ہونے کے لحاظ ہے اس کی قوتوں کی دو فشمیں ہیں قوت عالمہ اور قوت عاملہ ان میں ہے ہرا یک کا نام عقل ہے لیکن اس میں مشترک كے طور يركيونكه عامله كوعقل صرف اس ليے كہتے ہيں كه وہ عالمه كى خادمه ہے اورنفس كے لئے مقصود ہے توت عالمہ نظریہ جس کا ہم ابھی ذکر کریں گئے۔ اقتضا کے مطابق وہ افعال معینہ جو جزئی ہیں اورفکرور ولیتا کے ساتھ مختص ہیں ان کی طرف انسان کے بدن کوحر کت دینے کا یہ مبداء ہے جاہیے کہ قوائے بدنیہ اس قوت عملیہ کے سوائے سب مقہدِ ومغلوب اور طالع فر مان ہوں اس طرح کہ بیقوت ان سے اثر بذرینہ ہواور دوسری تمام قوتیں اس قوت کے فرمان واشارہ کے مطابق سکون وحرکت اختیار کریں کیونکہ اگریہ قوت مغلوب ہو جائے تو قوائے بدنیہ میں خواہشات کی اطاعت وانقیا د کی ہینیں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں بداخلا قیوں ہے تعبیر کرتے ہیں اوراگر میقوت دوسری قوتوں پرتسلط ہو جائے اور غلبہ پالے تواس استبیلا وغلبہ کوا خلاق فاضلہ وحسنه کہتے ہیں اوراس کو دونسبتیں حاصل ہیں اس قوت کے استیلاء کی صورت کے معنی یہ ہیں کہ دوسری تمام اس کی مطبع ومفقاد ہوں اور یہی مراد ہے اخلاق حمیدہ سے غرض یہ ہے کہ نفس اس بات سے بالاتر ہے کہ حواس خمسہ اس کا ادراک کرسکیں البت عقل اس کومعلوم کرسکتی ہے یا اس کے آثار و فعال ہے اس کے متعلق ولائل و ہے سکتی نفیس کو دونسبتیں حاصل ہیں اول نسبت اس پہلو کی طرف جواس سے نیچے ہے اور دوم نسبت اس پہلو کی جانب جواس کے اوپر ہے اور ہر بہلو کے اعتبار سے خدانے اسے ایک قوت دے رکھی ہے جس سے ان بہلوؤں اور نفس کے درمیان علاقہ کانظم قائم رکھا جاتا ہے بہی قوت عملیہ ہے اور یہی وہ قوت ہے جوینچے کے پہلو کا خیال رکھتی ہے یعنی بدن اوراس کی تدبیروسیاست کا قوت عالمے نظریہ جس کا ندکور اب ہوگا ایک الیی قوت ہے جواو پر کا پہلو کا انداز ہ رکھتی ہے تا کہ اس سے اثر بیذیر ہواور استفادہ کرے ان ملائکہ سے جوانسان کے نفوس پر مؤکل بنائے سے بین تا کہ اس پرعلوم کی بارش کریں کیونکہ علوم اللہ کی جائے ہیں جانب سے کسی واسطہ کے ذریعہ بی حاصل کیے جاتے ہیں جیسے ارشاد خدا وندی بدر سبل رسدو لا کسی انسان سے اللہ صرف وقی کے طور پر یا پردے کے بیچھے سے یارسول بھیج کر بی کلام کرتا ہے۔

نفس کو ہمارے ساتھ دوتعلق ہیں پہلا بدن کی جانب اور چاہیے کہ یہ تعلق غالب اور مستولی ہو نااثر قبول کرنے والا ہواور نہ عوارض اور شہوات بدنیہ سے منفعل ہونے والا دوسر ا تعلق شریف وعالی جانب سے چاہیے کہ یہ تعلق اس جانب کے اثر ات سے دائم القبول ہواور ہمیشہ تاثر ات حاصل کرتا رہے کیونکہ یہیں نفس انسانی پر اسباب سعادت کا نزول ہوتا ہے یہ قوت نظریہ عالم ہی ہے جس کا کام یہ ہے کہ کلی اور ان عوارض سے پاک معانی کا جوانہیں جزئی اور موتا ہے بیا کہ معانی کا جوانہیں جزئی اور موتا ہے ہیں۔ اور محسوس بنادیتی ہیں القاکریں معانی کلی کا ذکر ہم اپنی کیا ہے معاراتعلم میں کر چکے ہیں۔

اور محسوس بنادی بین القاکریں معانی کلی کاذکرہم اپنی کتاب معیار العلم میں کر بچے ہیں۔
پھر بیقوت ان علوم کی نسبت سے جواس میں حاصل ہوتے ہیں تمین مراتب پر منقسم ہیں اول اس نسبت کی مانند جو بچے کو کتابت سے ہے کیونکہ بچے میں کتابت کی قوت تو موجود ہے لیکن قعل سے بعید ہے ہیں حال اس کے ساتھ قوت علم کا ہے مرتبہ ٹانید بید ہے کہ اس میں تمام معقولات جوابتدائی اور ضروری ہیں حاصل کے جا کیں جسے ایک لڑکا ہو جوصا حب تمیز ہے اور سن بلوغ کو پہنے رہا ہے اس نے دوات قلم اور حرف مرکب کے علاوہ مفرد کی بہچان حاصل کر لی ہے حالا تکہ اسے بیگوڑ سے میں یہ بات حاصل نہی اس میں کتابت کی قوت مطلقہ تو موجود ہے سے حالا تکہ اسے بعیر تھی۔
لیکن فعل سے بعیر تھی۔

مرتب میں اور چیزیں انسان کے پاس بطور خزانہ کے جمع ہوں چیا نچے جب چا ہے ان کی جانب رجوع کر سکے اور جب رجوع کر لے پاس بطور خزانہ کے جمع ہوں چیا نچے جب چا ہے ان کی جانب رجوع کر سکے اور جب رجوع کر لے تو ان پر جمکن ہو جائے اس محض کا حال علوم کے بارے بیں ماہر کا تب وصناع کا ساہہ جو کتابت سے عافل ہے کہ وہ تو ت قریب کے ساتھ اپنے فن میں مستعد ہے اور استعداد کے طور پر اسے انتہائی کمال حاصل ہے یہ انسانی درجہ کی انتہاء ہے کیکن اس رتبہ میں لاکھی مدارج ہیں جو کھڑت وقلت معلومات اور شرافت وخست معلومات اور ان کی خصیل کے طریق کے لیاظ سے مختلف ہیں میہ عرف الہام اللی تعلیم اور اکتساب کے ذریعہ ہی حاصل ہوتے ہیں یا تو سر لیا الحصول ہے یا بطنی الحصول اس علم میں علماء حکماء اولیا اور انہیاء کی منازل بتاتے ہیں اور اس علم کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب ہوتے ہیں اس معلوم کے تو اس میں ترقی کو مناصب ہوتے ہیں اس میں ترقی کی کو تھوں کے تو اس میں تو تربی ہوتے ہیں اس میں ترقی کی کو تربیب کی مناصب ہوتے ہیں اس میں ترقی کی کو تربیب کی کرنے کے تفاوت کے تربیب کی کو تربیب

مدارج غیرمحدود میں اور حصر کے قابل نہیں سب سے بلندترین درجہ مقام نبوت ہے جس پرتمام حقائق یا ان کا اکثر حصہ منکشف ہوتا ہے بغیر اکتباب اور تکلیف اٹھانے کے بلکہ کشف کے ذر بعدے نہایت قلیل دفت میں اور بیوہ سعادت ہے کہ جب انسان اس کے وصال سے شاد کام ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ کا قرب اے حاصل ہوجا تا ہے مکان اور مسافت کے طور پرنہیں بلکہ معنی اور حقیقت کے لحاظ ہے ادب کا فر مان کھام کے بارے میں گفتگو کی باگ تھام لی جائے کیونکہ بعض لوگ یہاں اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ قرب سے گز رکوذ ات احدی کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کر ہیٹھتے ہیں چنانچے بعض پکاراٹھے سجانی مااعظم شانی دوسروں نے انالحق کا نعرہ مارا بعض نے اس مقام کوحلول ہے تعبیر کیا اور نصاریٰ نے لا ہوت ونا ہوت کے اتحاد سے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وہ خدا کا نصف ہیں واللہ خداوند جل وعلا کی ذات بلندان بد بخت لوگوں کے قول ہے بہت ارفع واعلیٰ ہے الغرض خدا کی طرف پہنچنے کے منازل بے حدوثار ہیں سالک راہ سلوک میں جس منزل کو پالیتا ہے اس ہے واقف ہوجا تا ہےاورای طرح گزشتہ تمام منازل کوجن کووہ قطع کر چکا ہے پوری طرح پہچان لیتا ہے لیکن جومنزل اس کے سامنے ہے اس کی حقیقت کا احاطر نہیں کرسکتا الا بطور اجمال کے اور ایمان بالغیب کے چنانچ حقیقت موت ہے سوائے نبی کے اور کوئی مخص واقف نہیں ہوتا جس طرح جنین بچے کے حال ہے آ شنانہیں اور بچہ صاحب تمیزلڑ کے کی کیفیت اور ان ضروری معلومات سے جواس پر کھل کیے ہیں ناواقف ہوتا ہے پھر صاحب تمیزلڑ کا صاحب عقل کے حال اور ان علوم نظریہ سے جواس نے حاصل کیے ہیں بے خبر ہوتا ہے اسی طرح صاحب عقل وشعور لوگ ان حالات سے نابلد محض ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف وفرا دانی رحمت ہے ان پر نوازش كَ بِين بقوله تعالى وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لـ الله اپنی رحمت کے دروازے جب کھول دے تو بندنہیں کرسکتا ہے اکرام وعنایات محض جود الهیٰ ہےمبذول ہوتے ہیںان میں کسی کا جارہ نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہان کامستحق ہونے کے لئے تزکیدنفس کے ذریعہ استعداد حاصل کرنا ضروری ہے اور جس طرح ایک رنگدارصورت کااس میں کوئی قصورنہیں اگر زنگ آلود ہے تو اس کاعکس نہیں پڑتا۔اس کا باعث تو " لوہے کا کھر دراین اور درشتی ہے جب اس کومیقل کر لینے سے اس کی کھر درا ھٹ اور درشتی زائل ہوجاتی ہے اوروہ روش ہوجا تا ہے ای طرح تمہیں یقین رکھا جا ہے کہ پردہ تمہاری طرف سے ہے رحت الہی کی طرف ہے کوئی حجاب نہیں۔ع

#### جلوهٔ طورتو موجود ہےموی ہی نبیس

ال كيرورعالم الله في ايام دهركم نفحات الا فت عبر ضبو المها جانب الى كايت جوداراورنوازش فرما لى كار مين رسول المها جانب الى كايت جوداراورنوازش فرما لى كار مين رسول الله في بعد وروارالفاظين تغيب وتثويق كه ليفرما يسنزل الله كل ليلة المي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستسر حم فار حمدع

ہر شب کے آخر میں فدا
اس آسان پر آگر
دیتاہے رحمت کی صدا
مجھ سے طلب کوئی کرے
دونگا میں اس کو برملا
مضطر ہو یا بیتاب ہو
بیار ہو یا لا چار ہو
بیا ہوں یا کو کئ؟
مانگے کہ دوں گا میں اسے
مانگے کہ دوں گا میں اسے
مانتا ہوں میں سب کی دُعا

اورفرمایامق قرب المی شبر انقربت المیه ذر عاومن اتانی یمشی آتیدیه هروله جوخش ایک باشت میری جانب آتا ہم میں اس کی طرف ایک قدم برها تا ہوں اور جوچل کرمیری طرف آتا ہے، میں اس کی ست دور کرجا تا ہوں تمہیں لازم ہے کہ تم ان امور کی جبحو کے لئے قرآن وحدیث کا مطالعہ کرو کیونکہ یہ باتیں حصر واحصا ہے خارج بیں ا۔

ا احادیث میں یہ جی ہے لایزال عبدی ینقرب المی مالمنوافل حتی احبه (صدیث قدی) میرانده میراتحرب نوافل کے ذریعہ حاصل کرتار بتاہے یہاں تک کده میرامحبوب بوجاتا ہے نیزیہ بھی ذکورہ اگرشیاطین نی آ دم کے دلوں کوندگھیر لیتے تو دہ ملکوت السمؤت، والارض کودیکھ لیتے۔

## فصل

### قورئفس كا آپس ميں ارتباط

یا در کھو کہ قوی مرامتب کے لحاظ سے متفاوت ہیں بعض اپنی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور بعض دوسروں کے لئے بعض خادم ہیں اور بعض مخدوم رئیس مطلق وہ ہیں جواپنی ذات کے لیئے خاص ہیں دوسری ان کے لئے مقصود ہو چکے ہیں بیآ خری رتبہ ہے اور اس میں اولیاء اورا نبیا ء کے مرا تتب مختلف اور متفاوت ہیں کیونکہ آنسان ان امور کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو اس کی فطری خصوصیات سے دابستہ ہیں جواس کے علاوہ قوتیں ہیں اورنفس انسانی ہے مخصوص ہیں ان میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک وسہیم ہیں انسان کار تبہ خلقت کے اعتبار سے یہیت اور ملکیت کے بین بین ہے اور اس میں جملہ قو تیں اور صفات موجود ہیں بحثیت غذا حاصل کرنے اورنسل پیدا کرنے کے وہ نباتات اور حس وحرکت کے اعتبار سے حیوان اور صورت اورقد و قامت کے لحاظ ہے وہ اس تصویر کی مانند ہے جود بوار پرمنقوش ہویہی وہ خاصہ ہے جس کے لئے قوت عقل وا دراک حقائق پیش کیے گئے تو جوشخص اپنی قو توں کوعلم وعمل کے شاہدے ہمکنار ہونے کے لئے استعال کریگا وہ ملائکہ سے مشابہ ہوگا حق بیہ ہے کہ وہ ان سے جاملے گااور عام بیرکہ وہ بلحاظ نام کے فرشتہ اور ربانی کہلائیگا جیسے قرآن میں ہے اُن ھندا الا ملک کریم بیتوایک نیک فرشتہ ہے جو تحض بدنی لذات ہے متمع ہونے میں اپنی تمام ہمت صرف کردیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جاریائے جو جارہ کھاتے ہیں جب وہ بہائم کے افق پرآ گرتا ہے تو وہ بیل کی مانند پیٹو ،خنز رر کی طُرح بدکار کتے کی مثل ذلیل اونٹ کی طرح کینہ ور چیتے کی ما نند متنکبراور اومزی کی طرح مکار ہو جاتا ہے کہ جولوگ مذکورہ بالا قوی میں نظروفکر کریں گے انہیں معلوم ہو جائیگا کہ مقتضیات عقل اس ہے بہت بلند وار فع ہیں اور وہ حیران ہو کر دیکھیے گا کے کس طرح وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک دوسری کی جا کری اور خدمت کرتی ہیں اور ان امور میں احکام الہی کی مخالفت کی انہیں مجال نہیں۔

عقل رئیس مخدوم ہےاس کا وزیراس کی خدمت بجالا تاہے اور وہ سب چیزوں ہے

زیادہ اس کے قریب ہےا ہے عقل عملیہ کہتے ہیں جس کا نام ہم نے مراسم عقل کے مطابق قوت عالمہ رکھاہے کیونکہ عقل عملی تدبیر بدن کے لئے ہے بدن آلٹنس ہےاوراس کا گھوڑا جس پر سوار ہو کرنفس حواس کے واسطہ ہے ان ابتدائی علوم کو جن سے حقائق اشیاء استباط کے ذریعیہ حاصل ہوتے ہیں شکار کرتا ہے پھرعقل عملیہ کو ہے جس کی حیا کری وہم بجالا تا ہے وہم کی خادم دوقو تیں ہیں ایک توت اس کے بعد ہے اور ایک قوت اس کے قبل ہے بعد والی قوت وہم کے ادرا کات کی محافظ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور قبل والی قوت سے وہ تمام حیوانی قوتیں مراد ہیں جن کا ذکر ہم ابھی کریں گے ان تمام میں ہے ایک قوت مخیلہ بعنی مفکرہ ہے اس کے دو مختلف الماخد خادم ہیں قویت رغبیہ شوقیہ اس کے لئے برا ٹیختہ کرنے کی خدمت بجالا تی ہے اس کے برا بیخنة کرنے کانعل خیل ادرفکر کے ذریعیہ ہوتا ہے اور وہ قوت حافظ صور جوحس مشترک میں ہوتی ہےاس کے اندرموجودصورتوں کی ترکیب وتفصیل کوتبول کرنے کی خدمت ادا کرتی ہے ہے دونوں قوتیں دو طائفوں کی رئیس ہیں اول صورت کو محفوظ رکھنے والی اس کی امداد کے لئے مشترک مامور ہے جوصورتوں کواٹھا کراس کے سامنے پیش کرتی ہے تا کہ وہ اٹھیں اپنے میں جگہ دے لے دوسری قوت نزوعیہ اس کی خدمت کے لئے شہوت اور غضب مامور ہیں چھرشہوت وغضب کی خادم وہ قوت ہے جو عضلات کومحرک کرنے والی ہے یہاں پر قوائے حیوانیڈتم ہو جلقيم قوائے حيواني كي صرف نباتي قوتيس بين نباتي قوتيس تين بين مولوده مربيه اور غاذبيان كي افسر مولودہ ہے اس کی لونڈی مربیہ اور مربیہ کی لونڈی غاذیہ ہے پھران تین قو توں کی خدمت پر جا رکنیزیں مامور ہیں بعنی جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ،اور دافعہ جاذبہ کے بغیر نبا تات کی زندگی محال ہے کیونکہ وہ غذا کو تھینچ کراندر پہنچاتی ہے پھر ماسکہ ہے، ہاضمہاس غذا کوہضم کرتی ہے جو ماسکہ لے چکی ہے دا فعدان کے بعد آتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ فضلات کو دور کرے دا فعدایک ایس خادمہ ہے جوسب کی نوکر ہے لیکن اس کی نوکر کوئی نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے میوسل تمیٹیوں میں بھنگی ہوتے ہیں ان کے بعد حرارت برودت رطوبت اور بیوست آتی ہیں جو ہاضمہ، جاذبہ، ماسکہاور دافعہ کوامداد دیتی ہیں اور بیجسموں میں قوتوں کے زیریں مدارج ہیں قوائے ندکورہ بالا کی آ سان اور سہل الفہم مثال یوں ہے کہ قوت مفکرہ کامسکن وسط د ماغ میں ہے جس طرح بادشاه وسط مملكت ميں قيام فرما تا ہے قوت خياليه كامقام مقدم و ماغ ہے جيسے صاحب بریدہ کہاس کے پاس تمام خبریں جمع ہوتی ہے توت حافظہ کامسکن موخر د ماغ ہے اس کی مثال اس کے خادم کی سی ہے توت ناطقہ اس کا تر جمان ہے قوت عاملہ اس کا کا تب ہے جواس خسہ

اس کی خفیہ پولیس ہیں لہجہ نامہ نگاروں کی حیثیت رکھتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ اضروں کو وقتاً فو قتاً ان کے علاقے کی خبروں ہے آگاہ کرتے رہیں ان میں سے ہرایک اپنے اپنے علاقہ کی خبریں مہیا کرتا ہے بصارت عالم الوان کی موکل ہے کان آ واز کا اور اس طرح تمام حواس اینے اپنے دائر وعملی کے موکل ہیں بدلوگ ان تمام خبروں کوصاحب بریدہ کی خدمت میں پہنچاد ہے ہیں صاحب بریدہ ان خبروں میں سے غیرضروری کو چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے اور باقی ماندہ کو صاف ومصفا کر کے ملک معظم کے حضور میں پیش کر تاہے بادشاہ سلامت ان کو پر کھتا ہے ان کا نفع نقصان معلوم کرتا ہےاورانھیں اپنے خادم کے سپردکر دیتا ہے تا کہ جب ضرورت واقع ہوتو وہ انہیں نکال کر پیش کردے پھر جس طرح وہ اعمال جس پر بادشاہ بذات خود اور براہ راست حکم کرتا ہان اغمال سے افضل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے استعمال میں آئیں اسی طرح نفس کی تولیت میں آئے ہوئے اعمال مثلاً لودیت اعتبار قیاس فراست اور نامعلوم باتوں کا استنباط ان خصائل ہے اشرف ہیں مثلاً اصابت رائے عزت پذیری قیاس فراست اور استنباط ان چیزوں سے افضل ہیں جونفس کے خدام استعمال کرتے ہیں کیونکہنفس ہی حقیقت میں قوت مفکرہ کے واسطے سے بادشاہ ہے بیرمثال اس روایت کے قریب قریب ہے جو کعب اخبار سے مروی ہے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ارشاد کیا انسان کی دونوں آئنگھیں اوڑ ھنا بچھونا ہیں دونوں کان سواری ہیں ان کی زبان اس کاتر جمان ہے دونوں ہاتھ فوج ہیں اسکے دونوں پاؤں ایکی ہیں اور دل بادشاہ ہے جب دل اچھا ہے تو تمام کشکر اچھا ہو جاتا ہے پھر فر مایا میں نے ای طرح رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی وفر ماتے سنا یفس کے احوال کا مجمل بیان ہے جے ہم نے مختر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے حقیقت ریہ ہے کنفس کے عجا تبات میں ہے یہ چند باتیں ہیں اگرتم تشریح اعضا پرنظر کرواور عروق اعصاب نسوں ہڈیوں شریانوں اور رگوں کاغورے مطالعہ کرو پھران اعضاء کودیکھو جوبطور آلہ کے نفس انسانی کے لئے طعام کواول ہضم پھراہے دورکرنے کی خاطر تیار کیے گئے ہیں ان آلات پرغورکر و جونسل انسانی کے بقا کے لئے بنائے گئے ہیںتم ان عجائبات پرمطلع ہوجاؤ کے جوان کےخود بخو دایک دوسرے کی خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں تشریح اجسام سے فارغ ہوکر جب ان اجسام کے قویٰ کی تفصیل پر نظر کرو گے اورعلوم طبیعی کے حقائق کی معرفت کا استقصا کرو گے تو تمہارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہے گی پھر کس قدرافسوس ہے اس شخص پر جوخدا کا انکار کرتا ہے اور اس کے اس فر مان ہے رو كرداني كرتابكه وفسي الارض ايات للموقبنين وفيي انفسكم

اف الا تب صدون اوران میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہار نفول میں کیا تم نہیں و یکھتے ؟ ہاں بلکہ ہرایک چیز اس امر پرشاہ عادل ہے کہ اللہ تبارک وتعالی واحد ہے جو تحص خدا پر اجمالا ایمان نہیں لا تا وہ تقمندوں کے گروہ میں شار نہیں کیا جا سکتایا اور وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کلمات سے اسے خطاب کیا جائے بلکہ ہمارار ویے بخن تو اس محف کی طرف ہے جواجمالی رنگ میں خدا کی نقعہ یق کرتا ہے بھر ہم اسے خدا تعالی کی قدرتوں میں بحث ونظر سے کام لینے کی دعوت دیتے ہیں تا کہ اس طریقہ سے اس کا ایمان اور یقین ترتی پائے اور خدا کی عظمت وجلال اس کی نظروں میں زیادہ ہو ہی جس شے کا اوراک حواس خمسہ نہیں کر سکتے اسے اس کے نشانات کے ذریعہ تھی فرائی ہے چانچہ اس کی معرفت کے استقصا کا طریقہ ہے کہ اس کے نشانات میں نظر کو وسیح کیا جائے بلکہ ہم ایک ایس مثال پیش کریں گے جو تمام ہے تھا در کھتے تھے مثلاً امام ابو صنیفہ اور امام شافعی وغیرہ جواس قدر بلند پایہ بزرگ تھے کہ ہمارا سرائی تعظیم کے لئے بے اختیار جمک پڑتا ہے۔

اوراس امریس تمام خلقت مشترک ہے کین حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ایک مخفس بھی ایبانہیں جو کسی مصنف کی کسی تحریر کا بنظر غائر مطالعہ کر سے پھر اس بیں مصنف کی صنعت کے بجا تبات اور اس کی وانائی کی ندرت طرازیوں سے روشناس ہو اور پھر بھی اس کا خیال اور عقیدت صاحب مصنف سے وہی رہے جواس کتاب کے مطالعہ سے پیشتر تھی بلکہ جوں جو ل وہ تابل مصنف کے کلام اشعار یا طرز بیان واسلوب نگارش کے اوصاف و کمالات سے مطلع ہوتا فائل مصنف کے کلام اشعار یا طرز بیان واسلوب نگارش کے اوصاف و کمالات سے مطلع ہوتا جائیگا توں توں اس کے دل بیس اس کی عقیدت تعظیم اور تو تیر کی زیادہ ہوتی جائیگی پس جو محض اس بات کو بہچانتا ہے کہ اللہ تعالی صافع عالم ہے اس محض کی مانند ہے جسے معلوم ہے کہ زیداور دوسر شے مصنف کتاب ہے اب بیعقیدہ اس محض دوسر شے قص بھی فرق میں ہوئی سکتا ہے جواس کے شعروں کو پڑھتا ہے اور ان بیس شاعری کے بجائیات

ایتول سی قول کے مطابق ہے جو حضرت امام اعظم کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ آپ نے فر مایا جو خص خدا کے بارے میں ان پڑھ ہونے کا عذر کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں کیونکہ خدا کی قدر تمی تو آتھموں کے سامنے ہیں ۔

پاتا ہے دہ اس کی تصنیف کا مطالعہ کرتا ہے اور صاحب علم وضل ہونے کے باعث کتاب کی خوبیاں اس پر روش ہو جاتی ہیں تو اس شخص کے دل میں شخص اور بصرت کے ذر بعد زید کی عظمت قد راور بلند کی رتبہ کے متعلق نہایت مضبوط اور رائخ اعتقاد پیدا ہو جائے گا بخال ف اس کے دوسر ہے شخص کا اعتقاد ان امور کے متعلق نہایت مجمل ضعیف اور بے بصیرت متحقق ہوگا اور یک فرق ہے توام اور اصحاب بصیرت کے درمیان کا نئات عالم اس کھا ظ سے کہ اس میں اللہ کی صنعت کے بچائیات ہیں خدا کی تصنیف ہے بیاس کی تالیف ہاس میں اس کی صنعت کے بچائیات ہیں خدا کی تصنیف ہے بیاضی انسانی کا نئات کا ایک ہزء ہے اور اپنے کل کی ابداع واخر اعلی کی کر فر ائیاں بھر پور ہیں فس انسانی کا نئات کا ایک ہزء ہو جائے گل کی کہ جیشہ ان کے اندر خور و فکر کر نے کہ وجائے گا اس کے اللہ طرف بچائیات اس موان اللہ واللہ نے فر مایا افغنس ، آفا ق اور ملکوت السموت والا رض میں نظر وفکر کرنے کی بے صدر غیب دی تحال نے ایک کے بارے میں ہے کہ جب آیت ان فسی خلق السمون قد والار ض میں نظر وفکر کرنے کی بے صدر غیب دی واخت لاف السمون والارض ہیں افکن نو فر مایار سول ہو اللہ نہاں لا لیاب نازل ہوئی تو فر مایار سول واخت لاف السمون کی المدن لاکھا بین لحمید ولم یہ تفکر فیھا اس مخص پر افسوں ہو اللہ بھی نے ویل لمن لاکھا بین لحمید ولم یہ تفکر فیھا اس مخص پر افسوں ہو رہیں نے کا نات کوا بی شوڑ ی کے قریب پایا پھراس میں نظر نہ کیا۔

# فصل

عمل كى علم يدنسبت إن كاثمره سعادت بالل تضوف

اس پرمتفق ہیں اور دوسرے اہل نظر موئید ہیں

عمل کی تاخیر ہیہ ہے کہ وہ نامناسب بانوں کو دور کر دیتاہے اور علم میں کوشش کرناماینغی امور کے حصول کی سمی ہےاور نامناسب امور کا از الدشرط ہے ماینغی امور کے لئے جگہ خالی کرنے کے لئے مشروط بذات خود مقصود ہے اور بیشرط سے اشرف ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص اپنی ہیوی ہے اولا دحاصل کرنا چاہتا ہے کیکن اس کی ہیوی ایک ایسے مرض میں بہتلا ہے جواستفر ارحمل کو مانع ہے اب اس شخص کو اپنے مقصد میں کا میاب ہونے کے لئے دو کام کرنا ہوئے اول اس مرض کو دور کرنا جو نطفے کورتم میں قرار پکڑنے سے رو کتا ہے اور دوم مرض کے ازالہ کے بعد نطفہ کورتم میں ڈالنا اس لحاظ سے امراول شرط ہے امر دوم کے لیے اور امر دوم ہی غایت مطلوب ہے۔

فرض کر و کہ ایک مکان با دشاہ کے لئے بنایا گیا تھا اس کی شان وشوکت اور زیب وزینت بھی بادشاہ کے نزول اجلال کے حسب شان تھی پھراس میں خزیروں اور بندروں نے جبراً جگه بنائی اب اس کی دوبارہ خوبصورتی اور تکیل دو باتوں پرمنحصر ہےاول ان جانوروں کو نكالنا جوخوا پخواه اس برقابض ہو گئے ہیں اور دوم ستحق كواس میں تشریف فر ما كرنا یا فرض كرو كه ایک زنگ آلود آئینہ ہے جس کی صفائی اور جلاء کوزنگ نے چھیادیا ہے اور ہماری صورتیس ان میں منعکس نہیں ہوسکتیں اس لئے آئینہ کا کمال یہ ہے کہ قبول صورت کے لئے مستعد ہوجائے اورجیسی شکل اس سے مقابل کی جائے ویہا ہی تکس دیدے اس سے حصول کے لیے دو باتیں ہیں پہلی بات حلااور میقل ہے بعنی اس میل کو دور کیا جائے جواس پر نہ ہونا ج<u>ا</u>ہے دوسری بات ہے ہے کہ آئینہ کوہم اس کے چبرے کے سامنے لائیں جس کا عکس اس میں کینامقصود ہے اس طرح نفس انسانی اس بات کے لئے مستعدہے کہ جب حق کی طرف ہرشے میں اسے محاذی کیا جائے تو وہ آئینہ کی مانند ہو جائے اور ان کاعکس لے لیے اور ایک لخاظ سے وہی ہو جائے اگر چہ دوسرے لحاظ ہے وہ اس کا غیر ہو جیسے صورت اور آئینے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نفس انسانی اس درجہ کو پہنچ جانا اس کا کمال ہے یہی وہ خاصہ ہے جو نچلے در ہے کے حیوا نات ہے جدا ہو چکاہے کیونکہ بیاستعداد تو ت اور فعل تمام لحاظات ہے انسان کے سواتمام جانداروں ہے سلب کرلی گئی ہے جس طرح لکڑی اورمٹی ہے صورتوں کاعکس دینے کی قابلیت مسلوب ہو چکی ہے اور ان کا آئینہ نہیں بن سکتا فرشتوں میں بیاستعداد ہمیشہ کے لئے ابدی طور پریائی جاتی ہے ان ہے بھی جدانہیں ہوتی جس طرح صاف پانی میں یہ ہمیشہ موجودرہتی ہے چنانچے صاف پانی میں خصوصاً صورتوں کا عکس پڑ جاتا ہے انسان میں میداستعداد بالقوت ہے با اعتبار تعل نہیں چنانچدا گروہ مجاہد ہنفس سے کام لے توافق ملائکہ ہے کمحق ہوجا تا ہے کیکن اگرانسان خواہشات کی پیروی میں ایسے اعمال پر بیشکی اختیار کرے جن سے روح پر زنگ کے تو دے جمع ہوجاتے ہیں تو انجام کاراس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تاریکی پرتاریکی حیماً جاتی ہے اور کلی طور پراس کی استعداد باطل اور برباد ہو جاتی ہے اس کا نام بہائم کی فرصت میں درج ہو جاتا ہے اور اپنی

سعادت اور کمال ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم و پاس نصیب ہوجا تا ہے۔ یہ حالت لا علاج ہے۔

مل کے معنیٰ ہیں شہوات کوتو ڑ نا اور وہ اس طرح کرنفس کو ان کے جانب جھکنے سے پھیر کرخدا کی بارگاہ معنی کی جانب اس کا منہ کر دیا جائے تا کرنفس سے تمام وہ بیئات خبیشاور خلائق رہ بید وکر دیے جائمیں جنھوں نے اسے جانب سافلہ سے جکڑ رکھا ہے یہاں تک کہ جب بیر شختے باطل ہو جائیں یا کمزور پڑ جائیں تونفس حقائق الہیہ کے نظار سے میں مشغول ہو جائے بیر اشخت باطل ہو جائے کی طرف سے اس پراسی طرح امور شریفہ کی بارش ہونے گئی ہے جس طرح اولیاء کھراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پراسی طرح امور شریفہ کی بارش ہونے گئی ہے جس طرح اولیاء انہیاء اور صدیقین بر ہواکرتی ہے۔

یہ ایک شکار ہے جس میں جس قدر زیادہ کوشش کی جائے گی اس قدر نتائج عمدہ ہونگے چنا نچہ شکار کے ساز وسامان زیادہ کرنے ہے شکار بھی زیادہ ملتا ہے بہی حال تجارت اور سود ہے کا ہے اور یہی کیفیت فقائس کے غزال کو دوم میں لانے کی ہے ذکاوت فطری کی زیادتی ہے تھوڑ ااجتہا دبھی مجہدین کی حدے گزرجا تا ہے بہی حال ان علائق سے نفرکن پاکر لینے کا ہے کہ فطرت اول کے اعتبار سے طہارت نفس بھی بہت مختلف ہوتی ہے پھرکوشش کا اختلاف بھی ہے کہ فطرت اول کے اعتبار سے طہارت نفس بھی بہت مختلف ہوتی ہے پھرکوشش کا اختلاف بھی ہے اور یہاں سے اس قدر تفاوت پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا حصر ناممکن ہے یہی حال سعادت ہے اور یہاں ہے۔

بیں اللہ عزوجل کی اس رحمت کا فیضان غایت مطلوب نے اور یہی عین سعادت ہے جونفس کوموت کے بعد حاصل ہوتی ہے کیکن شرط میہ ہے کنفس کے علائق کا از الدکر دیا جائے اور صفات روسیے کومحوکر دیا جائے جواتباع شہوات کے باعث نفس کو چیٹ سکتے ہیں۔

چنانچگل کے معنیٰ بہی ہیں کہ ناجائز امور کا مجاہدہ نفس کے ذریعہ ازالہ کیا جائے جب اس کوا تباع شہوات سے نسبت دی جائے تو ان کی نصیلت ظاہر ہوجاتی ہے اور جب ما پینجی امور کی تحصیل کی طرف اس کونسبت دی جائے تو ان کا رتبہ اس سے شرط ومشروط کا سا ہوتا ہے اور خادم ومخدوم کا اس کواپنے غیر سے جونسبت ہے وہی نسبت اس کواپنی ذات سے ہاس کے باب میں رسول اللہ ہو تا نے تنہیفر مائی جب ارشاد کیا الا یہ سان بہ ضبع و سب عون باب الدیناها اصاطحة الاذی من المطریق ایمان کی ستر سے کچھاو پر تسمیں ہیں ان میں سب سے چھوٹی رستہ سے اذیرت دور کرنا ہے اور عبادات کے ذریعہ مجاہدہ کرنے کی زیادہ ترغرض سب سے جھوٹی رستہ سے اذیرت دور کرنا ہے اور عبادات کے ذریعہ مجاہدہ کرنے کی زیادہ ترغرض سب سے جھوٹی رستہ سے اذیرت دور کرنا ہے اور عبادات کے ذریعہ مجاہدہ کرنے کی زیادہ ترغرض سب سے موانعات دور کرنا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس حدیث سے مرادا بہت پھراور

کرناہے ہم اسکے طریق کا بیان جلد ہی ہوئے اخلاق وحسن اخلاق کے باب میں کریں گے۔
اب ہم جان گئے ہوگے کہ سعادت و کمال نفس بیہ کہ امور الہیہ کے حقائق کے نقش
اس پر شبت ہوجا کیں اور وہ ان سے اتحاد پیدا کر لے یہاں تک کہ اس کی اپنی ہستی فنا ہوجائے اور تاکس تکوید بعض ازین من ویکر تو دیگری کا مضمون پیدا ہوجائے اور یہ مرتبہ صرف ان بینات روسیا ہے اور یہ جو شہوت و غضب کی مقتضی ہیں نفس کو پاک کر لینے کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکتا ہے اور یہ بات مجاہدہ وعمل ہی سے کر سکتے ہیں تمل طہارت کے لئے ہاور طہارت شرط ہاس کمال کی اس لئے رسول اللہ وقتی نے فرمایادین کی بنیا دفظافت پر قائم ہے۔

#### نصل صوفیا کےنز دیکے علم حاصل کرنے کاطریق دوسرے لوگوں سے جداہے

یا در ہے کی مل کا پہلوتو متنق علیہ ہے۔ اور بیصفات رقم یکو کوکر نے اور اخلاق سیہ
سے نفس کو پاک کرنے کے لیے مقصود ہے لین علم کی جانب مختلف فیہ ہے صوفیا کے طریقے علماء
اہل علم میں سے اصحاب نظر کے طریقوں سے متبا کن ہیں کیونکہ اہل نصوف تحصیل علوم اور ان
کی مہارت پر زور نہیں دیتے اور نہ ہی حقائق امور سے متعلق مصنفین کی تصانف کے مطالعہ کی
ترغیب دیتے ہیں بلکہ ان کا خیال ہے کہ بہترین طریقہ بہی ہے کہ صفات مزمومہ محواور تمام
علائق کو قطع کرنے اور تمام ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کے ذریعہ
جدوجہد سے ابتداء کی جائے اور جس مخص کو یہ بات حاصل ہو جائے تو اس پر خداکی رحمت کی
بارش کا سیلا ب امنڈ آتا ہے ملکوت کے اسراران پر منکشف اور حقائق کے خزانے اس پر خلا ہم ہو
جاتے ہیں اس مقام میں مجر دتصفیہ باطن خلوص نیت مع ارادہ صادق و سکی تام اور فتو حات الی کا
جاتے ہیں اس مقام میں مجر دتصفیہ باطن خلوص نیت مع ارادہ صادق و سکی تام اور فتو حات الی کا
جاتے ہیں اس مقام میں مجر دتصفیہ باطن خلوص نیت مع ارادہ صادق و سکی تام اور فتو حات الی کا
جاتے ہیں اس مقام میں میں اس کا ہو ہے تو اس کا باعث تعلیم نہ تھی بلکہ دنیا سے بر خبنی اور اس کے نفوس جو سعادت
حاج ہم کنار ہو کر کمال ممکن تک پہنچ تو اس کا باعث تعلیم نہ تھی بلکہ دنیا سے برخبتی اور اس کے
معالیہ کی خار میں کی دور کر کا ان اللہ لہ جو سائم کی اور ہیں کا ہو ہے کہا کہ ہو کہا ہو ان کی کوئی کر نا ہی اس کا می کوئی کہا کہو گئی گئیں اس کا ہو ا

چنانچ ایک زمانہ میں جب مجھے اس شاہراہ پرگامزن ہونے کا شوق پیدا ہواتو میں نے صوفیائے کرام میں سے ایک پیرکامل سے جلاوت قرآن کی مواظبت اور بیشی کے متعلق پو چھاتو انھوں نے مجھے اس سے منع فر مایا اور کہا کہ اس منزل کی طرف چلنے کا طریقہ بیہ کہ دنیا سے کامل اور کی طور پر علائق اور وا بط منقطع کر لواس طرح کے تمہارا دل ندائل وعیال کی جانب مائل ہونہ مال واولا دپر راغب ہونہ وطن کی جہت باتی رہے نظم و حکومت کا شوق ہو بلکہ تم مائل ہونہ دال واولا دپر راغب ہونہ وطن کی جہت باتی رہے نظم و حکومت کا شوق ہو بلکہ تم بینے باتی رہے نظم و حود تمہارے لئے برابر ہو جائے بھرتم دنیا سے علیحہ ہوکرایک کوشہ میں بیٹے جاؤتم صرف فریضہ عبادت اوا کرواور مراتب سلوک طے کرواور کامل فراغت دلی حاصل کر کے ہمتن اللہ کے ذکر میں مشغول ہوجاؤ میں سب سے پہلی بات میہ ہے کہتم زبانی طور پر ذکر الی میں مواظبت کرو ہروقت اللہ اللہ کا وظیفہ سب سے پہلی بات میہ ہے کہتم زبانی طور پر ذکر الی میں مواظبت کرو ہروقت اللہ اللہ کا وظیفہ

سوج سمجھ کراور حضور قلب کے ساتھ ور دزبان رہے یہاں تک کہ تہاری حالت الی ہوجائے کہ اگرتم زبان مجھی نہ ہلاؤ تو بھی یہ کلمہ کشرت تکرار کے باعث تمہاری زبان پر بے اختیار جاری رہے پھرتم اس حالت پر بدستور قائم رہو یہاں تک کہ زبان کا اثر محو ہو کر دل اور روح تک جا پہنچ اور بیدونوں حرکت زبان کے بغیراس ذکر بیس مشغول و بنہک رہیں پھراس حالت کی اس قدر مشق بہم بہنچاؤ کہ دل بیس صرف لفظ کے معانی ہی رہ جا کیں اور تہارے دل بیس الفاظ کے حرف اور ان کی شکل وصورت کا نشان کے معانی ہی رہ جا کیں اور تہارے دل بیس ان کے صرف معنی ہی حروف اور ان کی شکل وصورت کا نشان بھی نہ رہے بلکہ تمہارے دل بیس ان کے صرف معنی ہی الدوا فم از وم باتی رہ جا کیں یہ مقام تمہارے اختیار رہ جا تا

اس مقام سے گزرنے کے بعدتم پھر بے اختیار ہوجاتے ہوا ورصرف اس فتم کے م کا شفات کے ظہور کا انتظام باتی رہ جائے گا جواولیاء پر ظاہر ہوا کرتے ہیں بعض ان میں ہے ایسے بھی ہیں جوانبیاء پر ظاہر ہوتے ہیں ان کی برق خاطف کی مثال ہے۔جو قائم نہیں رہتے پھر لو منے ہیں در سے آتے ہیں اگر لوٹ کر دوبارہ آئیں تو قائم بھی رہنے ہیں کیکن طول نہیں پک*رتے* ان کی کیفیت صرف ان ہے واسطہ اور سابقہ پڑنے ہے ہی معلوم ہوسکتی ہے ان کی کوئی ا کے قتم اور شاخ نہیں اولیاء اللہ کی پیدائش اور اخلاق کے تفاوت کے باعث اس مقام میں بے حدوحساب منازل ہیں یہی صوفیا ، کا اسلوب کارہے انھوں نے اس معاملے کوتمہاری طرف سے تظہیر محض تصفیہ اور جلد کی طرف پھیر دیا ہے پھر فقط استعدا دانتظار کی طرف ارباب نظر وفکر نے بھی اس رستہ کے وجود کا اوراس کے مقصد پر پہنچانے کا انکارنہیں کیا اور بیا نبیا اولیا کے احوال کا بزركترين حصيه باليكن انھول نے اس رسته كو بہت مشكل اور دشوار قرار دیا ہے اور ان كا خيال ہے کہ اس ذریعہ سے منزل مقصود پر پہنچنا بہت ہی مستبعد ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اجتہاد کے سأتهاس حدتك محوعلائق ممتنع كاحكم ركها باورا كركسي حالت ميس بدبات حاصل بعي هوجائ تواس كا قائم ر منااس سے بھى زياه بعيد ہے اورادنى وسوسه اور خطرة تشويشناك موتا ہے اس مجاہدہ کے دوران میں ہی مزاح خراب عقل مختل اور جسمانی صحت خراب ہوجاتی ہے اور مالیخولیا تک نوبت پہنچ جاتی ہے ہیں جب تفس نے علوم هیقیہ بر ہانیہ کے ذریعہ ریاضت نہ کی تو بعض ایسے خیالات بیدا ہوئے جن کونٹس نے خیال کیا کہ یہ حقیقیس ہیں جواس پرنازل ہور ہی ہیں کتنے ہی صوفی دس دس سال تک خلاصی یانے تک ایک ہی خیال میں گھرے رہتے ہیں کیکن اگروہ پہلے علوم کے ذریعہ یقین حاصل کر لیتے تو بدیمی طور پرر ہائی پاجاتے اس لئے معیارعلم کی معرفت اور علوم مفصلہ کے دلائل عاصل کرنے کے ساتھ تھے صیل میں مشغول ہوتا ہی اولی ہے کیونکہ بدامر مقصود منزل تک دلیل راہ بن کر وثوق کے ساتھ پہنچا دیتا ہے جس طرح فقدنفس کی تخصیل کے کئے اجتہا دیختہ کاربنا تا ہے حضور کی بغیراجتہا دے فقیدنٹس تنے کیکن اگر کوئی مرید جاہے کہ ان کے رتبہ کومجر دریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر لے تواس کی توقع کا پورا ہونا ناممکن ہے اس لئے واجب ہے کہ بحث ونظر کے طور پرنفس کے متعلق علوم حقیقی کو جہاں تک ہوسکے حاصل کرے اس کی صورت یہ ہے کداول ان باتوں کو تھھیل کرے جو پہلے ہو کر حاصل کر بچے ہیں اس کے بعد کوئی حرج نہیں کہ ان امور الہیہ کے انکشاف کا انظار کرے جوغور کرنے والے علماء پر منکشف نہیں ہوئے کیونکہ منکشف امورے غیر منکشف کی تعداد زیادہ ہے دونوں گروہوں میں بیاختلاف تباین ہے ہمیں ایک مثال سوجھی ہے جو امید ہے ان کمزور سمجھ والوں کو جو حقائق عقلیہ کے ادراک کے لئے محسوسات کی مثالوں کے متاح ہیں بات سمجمانے میں مفید تابت ہو گی اور ندکورہ بالا دونوں فریقوں کے درمیان فرق بتانے کا باعث بنے گی کہتے ہیں کہ اہل چین اہل روم نے ایک با دشاہ کے حضور میں اپنا کمال صناعت ونقش دکھانے کا ارادہ ظاہر کیا بادشاہ کی رائے اس امر پر پھری کہ دونوں کوا یک تمرہ دیدیا جائے جس کی ایک جانب کواہل چین نقش ونگار ہے آ راستہ کرین اور دوسری جانب کو اہل روم لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ لٹکادیا جائے تا کہ ایک دوسرے کی کارٹی گری سے مطلع نہ ہونے یا کیں اور جب فارغ ہوں تو بردہ اٹھا دیا جائے اور دونوں کی کار میری اور کمال کی پر کھ کرنی جائے چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا ممیا رومی نقاشوں نے رنگا رنگ کے بیل بوٹے آور قسمانٹم کے قشش ونگار سے اپنی جانب کو آ راستہ کرنا شروع کیا پردے کے دوسری طرف چینی با کمالوں نے کسی مشم کا رنگ استعال نہ کیا بلکہ اپنی جانب کومینقل اور جلا کرنے لگے لوگ دیکھے دیکھے کرمتبھب ہوتے ہتھے کہ یہ کیسے بے وقو ف میں کہ رنگ استعال نہیں کرتے جب روی اپنا کا مختم کر چکے تو چینیوں نے کہا ہم بھی فارغ ہیں ان ہے بوچھا گیا کیسے؟ حالانکہ نہتمہارے ہاں رنگ ور غن تھانہ تم نے نقش ونگار بنائے ہیں وہ بولے تہمیں اس سے کیا غرض ہے تم پر دہ اٹھا ؤاور اپنے دعویٰ کی تقید بی جارا فرض ہے لوگوں نے بردہ اٹھایا اور جیران ہوکر دیکھا کہ چینیوں کی جانب بھی رومیوں کے سے نقش وزگار سے جُمُک جُمُک کرر ہی ہے وجہ بیتھی کدان کی جانب صفائی اور جلالی کی کثر ت ہے آئینہ کی مانند ہو ری تھی اوراس میں تمام وہ بیل ہوئے جو دوسری جانب تھے منعکس ہوکراس کی رونق کو دوبالا كررب تحالبذاتم يون مجھوكنفس ايك آئينه بجس مسعلوم البي كے نقوش منعكس ہوتے

ہیں اس مقام کے حصول کے دوطریقے تمہارے سامنے ہیں (اول) اٹال روم کی طرح بذا تہہ نقش و نگار حاصل کرنا دوم خارجی نقش و نگار کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا اور خارجی نقش و نگار سے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا اور دوامی طور نگارستان لوح محفوظ اور نفوس ملائکہ ہیں کیونکہ وہ علوم تھیقیہ کے نقوش سے بالفعل اور دوامی طور پرآ راستہ ہیراستہ ہیں جس طرح تمہارا دیاغ اگرتم حافظ قرآن ہوتو قرآن کے الفاظ اس میں تمام کے تمام نقش ہوتے ہیں اور یہی حال تمہارے دوسرے جملہ علوم کا ہے ان کے نقوش نہ محسوس ہوسکتے ہیں اور یہی حال تمہارے دوسرے جملہ علوم کا ہے ان کے نقوش نہ محسوس ہوسکتے ہیں اور نہر کھی جاسکتے ہیں بلکہ علی طور پر ان کے نشانات دیاغ میں جہت ہوتے ہیں جو خص ان کا افکار کرتا ہے اس کی عقل میں فتور ہے کہ وہ محسوسات سے او پر کسی اور چیز کا ادراک نہیں کرسکتا۔

### فصل

#### ان دوطر یقوں ہے اولیٰ کونسا ہے

واعتبار حاصل کرے توبیاس کی فطری سعادیت مندی اورز کاوت کی دلیل ہے۔

پھراگراسے معلوم ہوکہ وقتی تھائی عقلیہ کو بچھنے کی استعداداس میں نہیں تو بھی اسے واجب ہے کھل میں مشغول ہو کیونکہ فطری علوم میں اس کا اشتغال مفید نہ ہوگا اگر اس کی فطرت علوم کو قبول کرنے کی استعدادر کھنے والا ہولیکن اس کے شہر یا اس کے زمانے میں کوئی فطرت علوم کو قبول کرنے کی استعدادر کھنے والا ہولیکن اس کے شہر یا اس کے زمانے والا ہوتو اس مخض ایسانہ ہو جوعلوم نظریہ کا اہراور سابقین کی تقلید ہے بے نیاز ہو کرتر تی کرانے والا ہوتو اس محالت میں بھی اس کے لئے عمل ہی اوئی ہے کیونکہ اس بات کا حاصل کرنا معلم کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ تو ت بشریہ کے لحاظ ہے محض واحد کے لئے ناممکن ہے کہ ان علوم کو حاصل کر سے سوائے چند کے اور وہ بھی ایک عرصہ دراز کی محنت کے بعداوراتی لئے مثلاً اگر علم طب مرتب موائے چند کے اور وہ بھی ایک عرصہ دراز کی محنت کے بعداوراتی لئے مثلاً اگر علم طب مرتب اوراس کا قانون تیار نہ ہو چکا ہوتا اوراز منہ مطا ولہ میں وہ ایک با قاعدہ صورت اختیار نہ کر چکا ہوتا وران منہ مطا ولہ میں وہ ایک با قاعدہ صورت اختیار نہ کر چکا ہوتا کی ضرورت ہوتی چہ جائیکہ سب بیاروں کے مداوئ کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے ایک عمرطویل کی ضرورت ہوتی چہ جائیکہ سب بیاروں کے مداوئ کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے اور عام طور کی ضرورت ہوتی چہ جائیکہ سب بیاروں کے مداوئ کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے اور عام طور کی ضرورت ہوتی جو جود سے خالی ہے۔

پس جب بلیل میں سے پھر تلیل جماعت رہ گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جوزی ہوں وہ اہتدائی عمر میں اس بات کے لئے بیداری حاصل کرلیں کہ فہم علوم کی استعداد آئھیں ل جائے اور علوم کے ستقل عالم ہوجا ئیں نہ صرف نام کے لحاظ سے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اصلی طور پر خبیبا کہ اکثر علاء کی حالت ہے تو یہ لوگ یا تو اعیان ندا ہب کے مقلد ہوتے ہیں یا اعیان ندا ہب کے طرز استدلال کے پیرو۔ تو جو خص ان کی تقلید کرتا ہے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا یا وہ جوان ہے جس نے طلب علم میں نشو ونما پائی اور وہ فی نفسہ زکی ہے اور اس نے علوم کے انواع کے ساتھ رام ہو کر بیداری حاصل کی ہواس نوع کے خص کے لئے دونوں علوم کے انواع کے ساتھ رام ہو کر بیداری حاصل کی ہواس نوع کے خص کے لئے دونوں طریقے کھلے ہیں اس کے لئے اولی ہے ہے کہ وہ سب سے پہلے طریق تعلیم پرگامز ن ہو چنا نچہ وہ ان تمام علوم پر ہانیہ کی تحصیل کر ہو ہی کا اور اک تو سب سے پہلے طریق تعلیم کے ذریعہ کر سکتی ان تمام علوم پر ہانیہ کی تحصیل کر ہو ہی کا اور اگ تو ت بشری جد و جہدا و رفعیلیم کے ذریعہ کر سکتی خصیل کو کی مفا نقہ نہیں کہ وہ باتیں کہ جو با تیں اس خلاصاً الشدتوالی کے لئے ہوجائے اور رحمت الی کا منتظر کرم رہے بھی بجب نہیں کہ جو با تیں اس خلاصاً الشدتوالی کے لئے ہوجائے اور رحمت الی کا کا تظر کرم رہے بھی بجب نہیں کہ جو با تیں اس دے بہت مسافروں کی نگاہ ہے کہ اور اس دائے سے بھی تیجہ نگلا سے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دیا تو اللہ تی کو ہے اس رائے سے بھی تیجہ نگلا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دی ہو اس رائے سے بھی تیجہ نگلا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دیں کو ہے اس رائے سے بھی تیجہ نگلا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دی کو ہوائے اور وہ اس رائے سے بھی تیجہ نگلاتا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دیا ہو اس دائے سے بھی تیجہ نگلاتا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ دی کو بھی اس دائے سے بھی تیجہ نگلاتا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ ہے کہ اس دائے سے بھی تیجہ نگلاتا ہے کہ اکٹر مثلوق کے بہت مسافروں کی نگاہ ہے کہ اس دائے سے بھی تیجہ نگلاتا ہے کہ اکٹر مثلوت کی دور اس کی سے دائی مثلوت کے اس دائی ہو بھی میں دور کی بھی دور کی بھی دور کھی کی دور کھی کی دور کھی دور کی بھی دور کھی دور کی بھی دور کی دور کھی دور کی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کے

لئے درست طریقہ یہی ہے کھل میں مشغول ہوں۔

عمل کاایک حصه کم ملی ہے یعنی وہ کلم جس ہے مل کی کیفیت معلوم ہونام مل ممل سے اشرف نبیں بلکداس سے ادنی ہے کیونکہ عقل تو مقصود اورعلم سے معلوم افضل ہے جس کے لئے علم ہوتا ہے جیسے اللّٰہ کاعلم اس کی صفات کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اورنفس اوران کی صفات کاعلم اور زمین اور آسانوں وغیرہ کےملکوت کاعلم بیعلوم نظری ہیں اور عملی ہیں اگر چمکن ہے کہ اتفاقی طور پران ہے عمل میں پچھٹنتفاع ہوجائے چونکہ اکثر مخلوقات کے لئے عمل میں ہی بہتری ہاس کئے رسول اللہ کھنے نہایت شرح وسط سے اور تفصیل وتاصیل کےطور پران کا احاطہ کیا ہے یہاں تک کہ نوگوں کواستنجاد کا طریق اوراس کی کیفیت تک سکھادی اور جبعلوم نظریہ کے سکھانے کا وقت آیا تو اجمال سے کام لیا اور تفصیل نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے باب میں صرف اس قدر فر مایا لیس کمثلہ شی ءاس کی مثل کوئی شے نہیں وهوانسم البصيراوروه سنتناد ميكمتا ہے ہاں اجمال علم كے بعداس كى عظمت بزرگى اوراس كاعمل پر مقدم ہو نا بیان کیا اس قدر کہ حیطہ بیان سے باہر ہے جیسے فر مایا تفکر ساعت خیرمن عبادة سلم (حدیث) ایک گھڑی کاغور وفکرا یک سال کی عبادت کے برابر ہے پھرفر مایافضل العالم علی العابد کفصل القمرلیلیة البدر عالم کوعابد پر وی فضیلت ہے جو چودھویں رات کے جاند کو حاصل ہے وغیرہ وغیرہ اس بارے میں وارد ہے پھریٹم جوعمل پرمقدم ہے دو باتوں ہے خالی نہیں یا توعلم کیفیت عمل کے لحاظ ہے ایک ہی ہے مثلاً فقداور علم عبادات یا اس کے علاوہ ہے اور یہ بات کہ اول ہی مراد ہے دوطریق سے غلط ہے (اول) یہ کہ عابد پر عالم کوفضیلت حاصل ہے اور عابد و و ہے جس کوعبادت کاعلم حاصل ہو ورنہ وہ فاسق ہے دوم یہ کیمل کاعلم ہو ناعمل ہے افضل نہیں وکھ علم عملی مقصود بالذات شے نہیں بلکہ وہ مقصود عمل کے لئے اور جس چزے لئے دوسری چیزیں مقصود ہوں لا زمی ہاستے کہ درہ ان سے افضل واشرف ہو۔

## فصل

جنت ما وی تک چہنچنے کے لئے کو نسے علم عمل کی ضرورت ہے اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ علوم کی اصناف بے شار ہیں اور اعمال اور ان کی انواع واقسام مختلف اور بھی اقسام وانواع کے اور سب کومطلوب نہیں ہو سکتے بھرکونی صنف اور نتم نفع بخش اور سود مند ہے تا کہ ہم اس میں مصروف و مشغول ہوں تو ہم کہیں گے کہا کی دوشمیں ہیں عملی اور نظری علوم نظری کثیر التعداد ہیں ہرا یک علم کا تصوریہ ہے کہا عصاکہ بلا داور اقوام کے لحاظ سے مختلف ہوا ہے وہ کمال حاصل ورثے میں نہیں ملتا جونفوس میں ابدالد ہر ہاتی رہے حالانکہ ہماری آرزویہ ہے کہ علم کے ذریعہ نفس اپنے کمال کو پہنچ تا کہ وہ اپنے کمال سے ابدی سعادت ہماری آرزویہ ہے کہ علم کے ذریعہ نفسیل اگر مند ہواور بہا اور اجمال حاصل کر کے مسرور ہوں اس بیان سے علم لغات اور ان کی تفصیل اگر مند ہواور بہا اور اجمال حاصل کر کے مسرور ہوں اس بیان سے علم لغات اور ان کی تفصیل اگر مند ہواور بہا اور اجمال حاصل کر کے مسرور ہوں اس بیان سے علم لغات اور ان کی تفصیل اگر مقصود بالذات کے لئے وہ ذریعہ کا کام دے۔

اب ہم علم مقصود کا بیان کرتے ہیں ہیں اگر ہم جج کے امور کی تعریف کریں تو ہم پر لازم نہیں کہ موزہ اور طہارت کا ذکر بھی کریں اگر چہ جج کرنے کے لئے ان کی ضرورت آپڑتی ہے ہم تو ان علوم کو مینز کریں گے جن کی معلو مات ابدالا بادتک قائم رہتی ہیں نہ زائل ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں اس تم ہوتی ہیں اس تم ہوتی ہیں اس کے ملا تکہ کتابوں اور رسولوں کا علم زمین اور آسان کے ملکوت ہیں اللہ اور انسانی اور حیوانی نفوس کے بجائیات کا علم اس کے ملا تکہ کتابوں اور رسولوں کا علم زمین اور آسان کے ملکوت کا علم اور انسانی اور حیوانی نفوس کے بجائیات کا علم اس کے اللہ تعالیٰ کی بہیان ہے اور ملا تکہ الین کا معرفت سے بغیر بھی چارہ نہیں کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے در میان واسطہ ہیں اس طرح معرفت معرفت نبوت ہے کیونکہ نبی طرح معرفت نبوت ہے کیونکہ نبی طرح علوم نظریہ میں سے آخری علم تک سلسلہ چلا جا تا ہے ان در میان واسطہ ہوتا ہے اور اس طرح علوم نظریہ میں سے آخری علم تک سلسلہ چلا جا تا ہے ان در میان واسطہ ہوتا ہے اور اس طرح علوم نظریہ میں سے آخری علم تک سلسلہ چلا جا تا ہے ان دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دومر سے یر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی ہے شار پہلو ہیں۔

(قتم ثانی) بین علم عملی اور وہ تین علوم پر مشتل ہے علم نفس مع اس کی صفات اور اخلاق کے اس سے مرادر پاضت اور خواہشات کا مغلوب کرنا ہے اور اس کتاب کی سب سے بری غرض یہی ہے علم نفس اس لحاظ سے کہ اہل وعیال اور فر زند وزن اور نوکر چاکر کے ساتھ معیشت کی بمینیت کیا ہوکیونکہ بیاؤگ بھی تمہارے اس طرح خادم ہیں جس طرح تمہارے اعضاء وجوارح تمہارے توکی اور حواس تمہارے نوکر ہیں جس طرح شہوت وغضب اور دوسرے جذبات خبیثہ کوتمہارے قوائے بدنیہ کے ماتحت لانا ضروری ہے اس طرح ان لوگوں کو بھی تمہار افر ما نبر دار بنانا ضروری ہے۔

سوم علم سیاست ہے لیتن وہ علم جس کے ذریعہ سے ملک اور گر دو**نواح کے لوگوں کا** انتظام کیاجا تا ہے اس کے لئے اکثر علم فقد کی ضرورت ہوتی ہے سوائے ان امور کے جوعبادات سے متعلق ہیں منجملہ ان عبادات کے جونفس کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں آ داب قضا ہیں اور ان کی پھیل جب ہوتی ہے کہ نکاح نیج اور خراج کے قوانین احکام کی معرفت حاصل ہو جائے ان تینوں میں سب ہے اہم تہذیب نفس اور سیاست اور ان صفات میں عدل ومیزان کی رعایت رکھنا ہے یہاں تک کہ جب وہ معندل ہو جائیں تو دور کی رعیت مثلاً اہل وعیال وغیرہ تک اس کا اثر پہنچتا ہے پھراہل شہرتک تم میں ہے ہرایک مخص راعی ہے اور اپنی رعایا کے متعلق جوابره فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته جو يحماس كعلاوه جوهاس سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح نصاب زکو ۃ زکو ۃ ہے نکلتا ہے سورج سے روشنی درخت سے سامید کیاتم در خت کے ٹیڑھا ہونے کی صورت میں سایہ کے سیدھا ہونے کی تو قع کر سکتے ہو جب انسان اپنی جان کا انتظام نہیں کرسکتا تو دوسروں کا انتظام کیے کرسکتا ہے یہ ہے اختصار علوم عملیہ کا نہم ابھی مخصوص ترین علم کا ان علوم سیاسی میں ہے اجمال تذکرہ پیش کریں ھے کہ بیہ مقصود بیان ہے اور تو یٰ جن کی تہذیب کے بغیر چارہ نہیں تین ہیں توت فکر ، توت شہوت ، قوت غضب جب بھی قوت فکرمہذب اور کماینغی اصلاح بیز رہو جاتی ہے تو اس کو حکمت کا وہ خزینہ وستياب بهوجا تاب جس كاارشاد خدادندى وعده ويتاب ومن يوت المحكمة فقد اوتبي خيس اكتير الاسكاثمره يهبكه مققدات من جوت وباطل مين فرق كرنا كفتكومين صدق و کذب معلوم کرنا اور افعال کے حسن وقبتح میں تمیز کرنا اس کے لئے آسان ہوجا تا ہے ان امور میں سے کوئی بات اس کے لئے مشتبہ اور ملتبس نہیں رہتی حالانکہ اکثر لوگ ان امور میں التباس واشتباہ میں گرفتار ہوتے ہیں اس قوت کی اصلاح اور تہذیب میں جس کوہم نے معیارعکم کا نام د پاہے مدودی ہے دوسری قوت شہوت ہے اور اس کی اصلاح سے عفت کا وصف پیدا ہوتا ہے جونٹس کوفواحش ہے روکتار ہتا ہے اورایثار فدویت کہ ستحسن جذبہ اور ساتھ کی جانب اسے لے چلتا ہے تیسری قوت غصبیہ ہے اس کومغلوب اور درست کر لینے سے حکم اور برد باری حاصل ہوتی ہے جس سے مراد ہے غیظ وغضب کو د بالینا اور انتقام پیندی کوروک لینا اور شجاعت بیدا ، ہوتی ہے جس سے مراد ہے حرص اور خوف کا دور ہو جانا جن کی قرآن میں ندمت آئی ہے اور جب تمجى نتنوں قوتیں تیسری قوت فکریہ کی مطیع ومنقاد ہو جاتی ہیں تو اعتدال کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اس متم کے اعتدال کے طفیل ہی آسان وزبین قائم ہیں اس سے مراد ہے مکارم شریعت کا

جمع ہونا طہارت قس اورا خلاق کا پہندیدہ ہوجانا جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فر ایا اکسسل السمؤ صنیب ایسانا احسنهم اخلاقا والطفہم باهله مسلمانوں جس سے کامل ترین ایمان والا وہ محض ہے جو پہندیدہ تریں اخلاق رکھتا ہے اور اپنے اہل کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے نیز فر مایا اسب کے مالی احساس نکم اخلاقا الموطنون بہترین سلوک کرتا ہے نیز فر مایا سب کے المی احساس نکم اخلاقا الموطنون اکسناف الدیس بیال بو بہترین اکسناف الدیس بیال فون جمیس تم میں سے وہ لوگ محبوب جی جو بہترین اظلاق رکھتے جی ایک دوسرے سے جیش آتے اضلاق رکھتے جی ایک دوسرے سے جیش آتے ہیں۔

صن طق کے متعلق شریعت نے جم قدر تعریف کی ہے وہ بیان سے باہر ہے اس اللہ مغہوم ان تینوں تو توں کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آیت میں جمع کر ویا ہے انسسا السمؤمنون المذیب المسنوا باللہ ورسولہ ، شم لم یر تناہوا وجا هدو اباموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولینک هم المصادقون موس تو وہ بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کی تم کا شک نہ کیا اور اپ مال وجان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہی لوگ ہے ہیں ۔

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا نا اور پھر کسی تنم بھے شک کی نفی کے ساتھ علم بھٹی اللہ علی حقائی کے ساتھ علم بھٹی اور علم حقیقی پر دلالت کی ہے جن کا حصول بغیر توت فکریہ کی اصلاح کے ایک خیال خام ہے اور جہاد بالمال سے عفت اور جو دمراد لئے ہیں بید دونوں اوصاف افسلاح شہوت کے لئے ضرورت کے مطابق خدمت سرانجام دیتے ہیں۔

جہادبالنفس سے مرادلی ہے شجاعت وطلم سے بید ونوں مقرر ہیں اصلاح حمیت کے اور اسے دین اور عقل کے تالع کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ اسے ابھاریں تو یہ جوش میں آئے اور جہاں اسے فروہو نے کا عظم دیں بیفر وہوجائے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خد المعصف و المسر بسالمعر ف و اعسر ض عن المحاهلين اور حضور و اللہ خاس کی تغییر میں فریلا نے بھوتعفو عن من ظلمک و تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تحسن لمن اسانک اس کے معنیٰ ہیں کہ جو محض تم پرظم کرے اسے معاف کر دوجو تم ہیں نقصان پہنچائے اسے فائدہ پہنچاؤ جو تعلق من قطع کرے اس سے تعلق بیدا کر واور جو تم ہیں نقصان پہنچائے اسے و تاکہ و پہنچاؤ جو تعلق من قطع کرے اس سے تعلق بیدا کر واور جو تم ہیں نقصان پہنچائے اسے و تاکہ و تو تعلق من قطع کرے اس سے احمان کر وظالم کے ظلم کومعاف کرنا انتہائے حلم و شجاعت ہے اور نقصان پہنچانے والے پر نوازش کرنا کرونا کم و شجاعت ہے اور نقصان پہنچانے والے پر نوازش کرنا

انتہائے سخاوت اور تعلقات تو ڈنے والے سے علاقہ پیدا کرنا انتہائے احسان اشرافت ہے۔

## فصل

## قوائے متناز عداورنفس کی مثال

انسان کے بدن میں نفس ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے شہر اور مملکت میں ہوتا ہے اس کی تو نئیں اوراعضاء جوارح جو بدن کے خدمت گزار ہیں بمنزلہ کار میروں اور عالموں کے ہے توت عقلیہ مفکرہ اس کامشیر صائب الرائے اور وزیریا تدبیر ہے اور شہوت اس کا بدخصلت غلام ہے جوغلداور کھانے پینے کا سامان ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے چلتا ہے غیرت وحمیت اس ا كاصاحب شرط يعنى كوتوال ب غله وجس وطعام في ريا على مكارفري بدخصلت ير تکہیں ہے جوناصح مشفق کے لباس میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کی پندونصائح کے پردے میں لاعلاج بہاری اور مولنا ک خرابی پوشیدہ ہے اس کی عادت ہے کہ ہروفت وزیر کی تد ابیر کے خلاف جھڑا کرتارہے یہاں تک کہ ایک ساعت بھی اس نزاع وجدال کوترک نہیں کرتا تو جس طرح بادشاہ اپنی سلطنت میں جب وزیر سے انتظام سلطنت میں مشورہ لیتا ہے اس بدخصلت کے مشورہ سے اعراض کرتا ہے بلکہ اس کے مشورہ دینے سے بی سمجھ لیتا ہے کہ اس کی رائے کے خلاف کرنا ہی درست طریق عمل ہے اپنے کوتوال کو تا دیب کرتا ہے اور اسے وزیر کے تابع فرمان بناتا ہے پھرکوتوال کواس غلام بدطینت اس کے مددگاروں اور پیروں پرمسلط کردیتا ہے حتیٰ کہ غلام مذکورمحکوم ومجبور ہو جاتا ہے اس کے اختیارات چھن جاتے ہیں اور وہ تھم کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت بادشاہ کے شہر کا انظام درست مج پر ہونے لگتا ہے اور اس کے ذریعہ عدل ومساوات کا قیام ہوجاتا ہے اس طرح جب نفس عقل سے اعانت طلب کرتا ہے اور حمیت غصبیہ کومؤ دب کر لیتا ہے بھی غیظ وغضب کی مملکت کی سرحد کوشہوت کے ذریعہ تدبیر ہے کم كرتا ہے بھي غضب اور حميت كوشہوت برمسلط كر كے اسے مغلوب ومقبور كرتا ہے اوراس كى مقتضیات کی تقبیع کے ذریعہ ہے ان کے توی کومعتدل کرتا ہے اور ان کے اخلاق کو بہندیدہ بناتاہے اور جو مخص اس درجہ اعتدال ہے تجاوز کر جائے اس کے متعلق ارشاد الہی ہے افرأيت من اتخد الهه هواه واضله الله على علم مجرفراياواتبع هواه ثله كمثل الكلب اورني الله فرمايا عدى عدوك نفسك التي بين

جنبلک تیراسب سے بڑادیمن تمہاراول ہے جو تیرے سینے میں ہے اور حق تعالی اس خوش نفیس شخص کے بارے میں فرما تا ہے جوائی خواہشات کو مغلوب کرلے و احسام ن خاف مقام ربه و نہی المنفس عن المہوی فان المجنة هی الممأوی جوخص خدا کے حضور کھڑا ہونے ہے ڈرااوراس نے اپنے نئس کوخواہشات کی پیروی ہے روک لیا تواس کا ٹھکانہ جنت ہے کئر تشہوات کے وہ معنی نہیں جوبعض لوگوں نے بجھر کھے ہیں یعنی خضب اور شہوت کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے اوران کو کی طور پر مٹادیا جائے اصل یوں ہے کہ ان کو ضا بطے میں رکھنا اور مؤ دب بنا تا چا ہے کیونکہ عقل حمیت غصبہ کی امداد کے بغیر تادیب پر قادر نہیں کیونکہ میں رکھنا اور مؤ دب بنا تا چا ہے کیونکہ عقل حمیت غصبہ کی امداد کے بغیر تادیب پر قادر نہیں کیونکہ اس کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ نیک رستہ بنا دے اور لیس کیونکہ وہ اشرف قوی ہے ای عقل کی بدولت انسان و نیا میں ضلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز کیا گیا ہے لیکن اس کی حیثیت صرف ایک طبیب کی ہی ہے جومفید نے بتادے تواگر حمیت غصبہ جو شہوت کو اطاعت اور طبیب کی ہی ہے جومفید نے بتادے تواگر حمیت غصبہ جوشہوت کو اطاعت اور فر مانبر داری پر مجبور کرتی ہے اور زیر دتو تی ہے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو فر مانبر داری پر مجبور کرتی ہے اور زیر دتو تی ہے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو فر مانبر داری پر مجبور کرتی ہے اور زیر دتو تی ہے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو فر مانبر داری پر مجبور کرتی ہے اور زیر دتو تی ہے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو

فرمانبرداری پرمجورکرنی ہے اورزجروتو نی سے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو تو اس کا مشورہ کوئی فائدہ نہ دے اس محض کے عقل کی فضیلت نمایاں نہیں ہوتی جو بے حمیت ہوئیکن لازمی سے کہ اسے ایسامؤ دب بنادیا جائے کہ عقل مشورہ کے بغیرحرکت میں نہ آئے یہی حال شہوت کا ہے کہ جماع سے اس کو بالکل رو کے رکھنا تکلیف ومصیبت زوا اور سلسلہ تناسل کو منقطع کرنے والا ہے حالانکہ تناسل کے ذریعہ ہی نوع انسانی کی بقائمے اسے اور سلسلہ تناسل کو دریعہ ہی نوع انسانی کی بقائمے اسے ہی کھانے پینے سے روکنا بھی مفترت رسال اور دشوار ہے کیونکہ اس سے انسانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی البتہ اس قدر ہوسکتا ہے کہ طعام کی مضرت کو فنلوکر دیا جائے یعنی کھانا تناول کرنے سے مقصودلذت یا بی اور لطف اندوزی ہو بیکہ جسمانی قوت کا برقر اررکھنا ہوتا کہ علم وصل کرنے کا وسیلہ ہے ۔

انسان کھانااس طرح کھائے جس طرح اپنے گھوڑے کو گھاس کھلاتا ہے تا کہ وہ جہاد میں اچھا کام دےانسان کامقصود فقط کام لیناہے پھراس کے دل میں اس بات کی آرز وہو کاش میں کھانے سے مستغنی ہوجا وُں اور علم عمل کی توت بھی باقی رہے۔

ایک اور مثال ۔انسان چونکہ بلحاظ خلقت معنوی لحاظ ہے ایک جہان کبیر ہے اور حجم کے لحاظ سے صغیر اس لئے اس کا بدن ایک شہر کی مانند ہے عقل بادشاہ ہے جو انتظام مملکت کرتا ہے اس کے حواس ظاہری و باطنی میں ہے قوائے مدرکہ اس کالشکر ہیں اس کے ہاتھ بإؤں اور اعضاء جوارح اس کی رعیت ہیں نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا رہتا ہے جس کا دوسرانا مشہوت

وغضب ہے بمنزلہ دشمن کے ہے جواس ہے ملک کے بار ہے میں جنگ کر کے اس کی رعیت کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بدن ایک قلعہ ہوااس میں انسان کانفس مقیم ہے جو پہروں کے اندر محفوظ بیٹھاہے اگر وہ اپنے دشمن سے لڑے اسے قید کر لے اور واجبی طور پر اسے مغلوب كر لے توجب وہ حضور رب العزت ميں حاضر ہوگا تو اس كى عزت كى جائيكى \_ چنانچه فرايافيضيل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلاوعدالله المحسنى الله في الله في الله المارو و الى الله الله الله المرتع بين قاعدين بر بلحاظ مرتبہ فضیلت دی ہےاور ہرا یک کوخدانے نیک وعدہ دےرکھاہےاورا گراس کا قلعہ ٹوٹ گیا اوراس کی رعایا مغلوب ہوگئی تو وہ قابل مواخذہ وملامت ہوگا اوراس کو بقائے الہی کے وقت سزادی جائے گی (اورمحشراہے کے گا) جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے بار اعبی السوء اكلست اللحدم وشربت اللبن ولم تمنع الضالة ولم تجبر المكسير الميوم انتقم منكك ثالائق عاكم تون كوشت كعايا وردوده بيا اور برائى كونه روکا ٹوٹے ہوئے کونہ جوڑا تو آ جَ اپنی سزا بھگت یہی وہ جہا د ہے جس کا ذکر زبان ہے کر نا مفرح ہےاورروح کی غذااوراس کی حقیقت معلوم کر لینااصل میں روح کامعراج ہےاس کی بیجان وہی شخص کرسکتاہے جوترک شہوات کے ذریعہ آ مادہ جنتجو ہواس لئے صحابہ "نے فر مایا تھا رجعنا من الجهاد الاصغرالي الجهاد أكبر أهول فكافرول عي تتج آ ز مائی کو جہاداصغرے موسوم کیاای طرح رسول اللہ ﷺے کسی نے پوچھایارسول اللہ ﷺ کنسا جہادانصل ہے حضور علیہ السلام نے فر مایا جھادک حواک تیری جنگ تیری خوا مشات سے اس ليئة آتخضرت على في ماياتسي ببلوان كو بجها ولينا توسيحم مشكل بات نهيس وشواريد يك انسان اینے غصے کے دیوکو بچھاڑے۔

ایک اور مثال عقل کی مثال سوار شکاری کی ہے جوشکار کھیلنے کو نگاس کی شہوت بمزلہ گھوڑے کے ہے اس کا خصہ اس کا کتا ہے تو جب سواری ماہر فن ہو گھوڑا قابو میں ہو سدھایا ہوا اور اطاعت گزار ہوتو جستوئے شکار کا میاب ثابت ہوگی اور جب سوار بذات خود انجان ہواس کا گھوڑا سرکش ہوا وراس کا کتا ناسمجھ ہوتو چونکہ نہ ہی اس کا گھوڑا اس کے خدات خود انجان ہوکرگام فرسا ہوگانہ کتا اس کا مطبع ہوکرا شارے پر کار کے چیجھے بھا کمیگا۔اس کے شکاری کو شکار حاصل کرنا تو بجائے خود تخت تکلیف ومصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

# فصل

# مجاہدہ ہوی میں نفس کے مراتب ، ہوی وعقل

#### کے مشورہ میں کیا فرق ہے

حمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ انسان کے لئے خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنے کے

تين خنتي ہيں۔

(اول) یہ کہ خواہشات فتح پاکراس پر قابض ہوجا کیں اور وہ ان کے خلاف کرنے پر قادر نہ ہو عام طور پرلوگوں کی بہی حالت ہے ای شم کے لوگوں کے متعلق خدا و ندعز وجل کا ارشاد ہے افسر أیست من اقتحد الماھه ھو او کیونکہ اللہ کے معنی معبود ہی تو ہیں اور معبود وہ ہے جس کے اشارہ اور احکام کی اتباع کی جائے تو جس شخص کی ہرا کی حرکت بدنی اغراض اور جسمانی خواہشات کی ہیروی میں ہوگی وہی ہوا وہوں کو اپنا خدا بنا چکا ہوگا۔

(دوم) ہے کہ لڑائی ان کے صابیت المصر ب بیدن او بید بیکم سمال کے مصداق ہو ہوں کے بیٹ کے سمال کے مصداق ہو ہوں ہے کہ می وہ اس پر بھاری ہوجا کیں بیخص مجاہدین مصداق ہو ہوں گئی ہوجا کیں بیخص مجاہدین میں شار ہوگا اگرای حالت میں صادم الذات اس کی روح اور جسم میں مفارقت دائی کردی تو وہ شہید ہوگا کیونکہ وہ فرمان نبوی ﷺ کے انتثال میں مشغول تھا۔ جا ہدو ااھواء کم کما تسجسا ہدو ن اعدائ کم اپنی خواہشات نفسانی سے اس طرح جنگ آزمائی کروجس طرح این دشمنوں سے کرتے ہو۔
این دشمنوں سے کرتے ہو۔

تیسری حالت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بچھاڑ کران پر قابو حاصل کر لے اور کسی
وقت وہ اس پر غالب نہ آسکیں بہی ملک کبیر ہے بہی نعیم حاضر اور بہی حریت کامل ہے بہی
غلاظت سے پاک ہونا ہے اور اس کے متعلق سرور عالم کے نفر مایا ہے مسامی احدالا
ولمہ شیطان ولمی شیطان وان الله قد اعا نغنی علی شیطانی حتی
ملکته برایک خص کا ایک شیطان ہوتا ہے اور میر ابھی ایک شیطان ہے لیکن میں نے اللہ ک
اعانت سے اسے مطبع ومنقاد کر لیا ہے اور محرا کے بارے میں فر مایا جس رستہ سے مرگز رتا ہے اس
دستے کو شیطان جھوڑ ویتا ہے یہاں ایک لغزش کا اندیشہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو بجھتے ہیں کہ

جم نے اس متم کا مرتبہ حاصل کرلیا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ راندہ درگارہ شیطان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اغراض کی اتباع کرتے ہیں لیکن ان خواہشات کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بینذ ہب کےمطابق ہیں اور ہم ان کو دین کے لئے طلب کررہے ہیں۔

چنانچیتم نے ایک گروہ کو دیکھاہو گا جو وعظ ونصیحت اور درس تدریس اور قضا ور خطابت اورفشم قتم کی شاندار باتوں میں مشغول ہو نگے حالانکہ وہ ان تمام باتوں میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کررہے ہو نگے اور وہ گمان کرتے ہو نگے کہ ہمارے اعمال کا باعث وین ہےاور کلب تو اب ہماری محرک ہےاور شریعت ہمیں ان امور پر مامور کرر ہی ہے حالانکہ بیرحماقت اور غرور کِی انتہاء ہے اس امر کی حقیقت ای طرح معلوم ہوسکتی ہے کہ کوئی واعظ شیری بیاں اور مقبول خلق محالصاً للدند سمر مقبولیت عام کے لئے وعظ کہتا ہوگا اور اس کا منشا کو کون کوانٹد کی جانب بلانا ہو گا تو اس کا نشان یہ ہے کہ اگر وہ اینے مکان پر ہوگا تو بالحاظ بیان بہتر بلحا ظعلم وسیع تر اور بلحا ظامجہ یا کیزہ تر وعظ کے گا اور وہ خدا کا شکر کرے گا کہ اللہ نے اس فرض کی ادائیگی کی اور دوسر ہے لوگوں کے بجائے جواس سے زیادہ مستحق تھے اسے تو فیق بخشی جس طرح نسی مرتد اور کا فر کے تل و جہاد کے لئے تسی شخص کومتعین کیا جا تا ہے تو و ہ کا فر پر برک موزاں بن كركرتا ہے اورا ہے دم بھر ميں را كھ كرديتا ہے وہ كافر سے جہاد يرخوش ہوتا ہے اوراللہ کاشکریدادا کرتا ہے اور بدوہ مقام ہے جوصرف اولیاء کوحاصل ہوتا ہے اس کی ایک علامت بد ہے انسان بڑا بننے ہے گریز کرتا ہے اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے مجھے مارڈ الومیں تم ہے بہتر نہیں ہوں جبیبا کہ حضرت ابو بمبرصد ہیں ہے مروی ہے کہم کہو کہ شیطان تو بروقت بٹ مار کی صورت میں ہمیں فتم قتم سے دجا کجریب کا ہدف بنا تار ہتا ہے اور ہم کسی حالت میں میں معامون محموظ نہیں رہ کتے جبیاان لوگوں کا بیان ہو چکا ہے تو ہم کس طرح مشورہ عقل اورخواہشات کی رائے کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں تو خوب یا در کھویہ وادی بہت دشوار گزار ہے اور علوم حقیقی کے ذریعہ ہی اس سے بسلامت گزر ہوسکتا ہے اور اس میں بہترین دقیق معیارعکم ہے کیونکہ اس ہے حق کا چبرہ بے نقاب ہوتا ہے اور مکر وفریب کے پردے دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس اندا ز جس کے ذریعیتم تحیراور تذبذب کے متعلق حق وباطل میں تمیز کرلویہ ہے کہ مہیں ہے بات معلوم ہو جائے کہ اکثر امور میں عقل کا مشورہ سائج کے اعتبار ہے بہترین ہوتا ہے اگر چہموجودہ حالات کے لحاظ ہے اس میں تکلیف اور صعوبت کی ہواور خواہشات نفسانی ہمیشہ آرام طلی اور ترک تکلیف کامشورہ دیت ہے تو جب کوئی معاملہ تہمیں در پیش ہواورتم کواس کے عیب صواب کا

علم نہ ہوتو تم تکلیف دہ امرکولازم کرلوا سے چھوڑ دوجس کی تہمیں رغبت ہوا خلاق پندیدہ کا بیشتر حصد دل کونا پند ہوتا ہے چنا نچے در بارر سالت پناہی کی کافر مان ہے حفت المجسست المجسست المسکارہ والمنار بالمشہوات جنت ناپندامور کے اندر کھری ہوئی ہے اور دوز خ مرخوب اشیاء میں مستور ہے تا تعالی کا ارشاد ہو عسسی ان تسکر هوا شیسنا و بیج عل الملہ فید خیر اکثیر ممکن ہے کہ تم ایک شے کونا پند کر واور اللہ اس خیر کشر پیدا کردے نیز فر مایا عسسی ان تکر هواشینا و هو خیر لکم و عسی ان تحب واشینا و هو خیر لکم و عسی ان تحب واشینا و هو شر لکم کی ایجب ہے کہ تم ایک چیز کونا پند کرواور وہ تمہارے لئے بہتر ہواور ممکن ہے کہ تم ایک بات کو پند کروہ وہ تمہارے لئے بہتر ہواور ممکن ہے کہ تم ایک بات کو پند کروہ وہ تمہارے لئے باعث نوست وشرارت ہوتو جب بہتر ہواور جم ویا بات کا خیال ہو جوموجودہ کی اظ سے آ را مطلی آ سان اختیاری تکلیف سے نیخ راحت کو ترجیح و ہے کی دعوت دے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ مجت اندھااور بہرہ کردیت ہے۔

متعلق عبادت اوراستخارہ کے ذریعہ معنت کرویہاں تک کہ بینا کھل جائے اورمشور ہے کی صحت متعلق عبادت اوراستخارہ کے ذریعہ محنت کرویہاں تک کہ بینا کھل جائے اورمشور ہے کی صحت معلوم ہوجائے عام طور پرخواہشات عقل کے مشورہ کے خلاف نہایت لغوعز رپیش کرتی ہیں اور عقل حقیق اور وزنی دلائل ہے رہنمائی کرتی ہے بدصورت محبوب کا عاشق اور تائج طعام کا کھانے والا اپنی عادات کے باعث مجبور ہوتا ہے کہ ان میں شغف رکھے اور عزر ہائے لنگ کے ذریعہ ول کی تسلی کا متلاثی ہوئیکن عقل صاف کہدیتی ہے بیعذراور بہانے تکلیف اور منتعف ہے پر ہیں الغرض اس حقیقت کا ادراک نورالہی کی روشنی اور تا ئید آسانی کے بغیر ناممکن ہے اس لئے جیرت کے عالم میں اللہ تعالی کی جانب رجوع کرنا جاہے۔

چنانچه بعض علاء کا قول ہے کہ جب عقل کا میان بحالات موجودہ تکلیف دہ امراور عاقبت کا نفع بخش شے کی طرف ہواور جوا ہشات کا رجیان اس کی بالکل متضاد اور حال کے لئرت بخش مستقبل کی مصیبت ناک بات کی جانب ہودونوں میں تنازع برپا ہو جائے دونوں فیصلے کے لئے قوت مد برہ ومفکرہ کے پاس جا نمیں تو خدا کا نور عقل کی امداد کے لئے تیز رفاری فیصلے کے لئے قوت مد برہ ومفکرہ کے باس جا نمیں اور ان کی اولیائے کا رسمی خواہشات کی اعانت کے ساتھ آتا ہے ادھر سے وساوس شیطانی اور ان کی اولیائے کا رسمی خواہشات کی اعانت کے لئے دوڑ تے ہیں اس طرح دونوں میں ایک معرکہ جنگ بر پا ہوجا تا ہے پھر اگر قوت مد برہ شیطان اور اس کے دوستوں کے لئکریوں میں سے ہوتو خدائی نور سے عافل ہو کر انجام کی منفعت سے اندھی ہوجاتی ہیں اور اس کی اس کی آتھیں قریب کی لذت سے خیرہ ہوجاتی ہیں اور اس

طرف اس کامیلان ہوجاتا ہے چنانچداولیاءاللہ ہے مغلوب ہوجاتے ہیں اگر توت مد ہرہ اللہ اولیاء کے شکر ہیں ہے ہوتو نور خداوندی ہے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور قریب کی خوشی کوچھوڑ کرانجام کی ابدی سرت کوچنگل مارتی ہے تن تعالی شانہ کا ارشاد ہے اللہ ولسی المدین مسر و یہ حسر جھم مسن المسطل مست المی المنور والذین کفروا اولیاء هم المسطاع وت یہ خرجونہ من المنور المی المطلمات اللہ تعالی ان کوکوں کا دوست ہے جو ایماندار ہیں آئیس تاریکیوں ہے نکال کرنور میں لاتا ہے اور کا فروں کے دوشیطان ہیں جو آئیس نورے نکال کرتار کیوں میں چھنکتے ہیں۔

عسقل کواللدتعالی نے تجرہ طیبہ سے تشبید دی ہے اور حواہشات کو تجرہ خبیشہ چانچفرمايا الم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة إلة جب ان دولشکروں میں صف آرائی ہو کر میدان کارزارگرم ہو جاتا ہے ایک طرف خدا کے دشمنوں کی صف ہے دوسری طرف اولیاء الله کی تو اس وفت خدا کی طرف رجوع کرنے اور شیطان مردودے بیخے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنے کے سواحار و کار باقی نہیں رہتا جیسے کہ اللہ تعالى فرمايا واما ينز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوااذا مسهم طانف من الشيطان تذكر وافاذاهم مبصرون جب شيطان تهار رول مين كوكى وسورة الن تكوتوالله کی پناہ میں آ جا وَاللّٰہ سمیع وعلیم ہے متنقی لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب شیطانوں کا گروہ ان پرحملہ کرنا ہے تو وہ اللہ کو یا د کرتے ہیں اور خداانھیں فورا بصیرت عطا فر مادیتا ہے شایدتم پوچھو کہ کیا ہو گاو ہوس اور شہوت میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نفظی بحثوں میں پڑنے کی سیجھ ضرورت نہیں ہماری مراد ہویٰ ہے خواہشات کا وہ حصہ ہے جومذموم ہے پیندیدہ خواہشات اس میں شامل نہیں ہیں پسندیدہ خواہشات خدا وند تعالیٰ کافعل ہیں اور وہ ایک قوت ہے جوانسان میں پیدا کی گئی ہے تا کنفس میں ایک تحریک پیدا ہواس بات کی کدان چیز وں کو حاصل کر لے جن سے اس کے بدن کی بہودی وابستہ ہے جسمانی بقائے لحاظ سے یاجسم کے سی خاص حصے کی بقا کے اعتبارے یا دونوں کی بہبودی کے قریبے ہے ، ناپسندیدہ اور ندموم وہ خواہشات ہیں جونفس امارہ کانعل ہیں یعنی ان چیز وں کومجوب رکھنا جولذت بدنیہ کے باعث ہیں اور جب ان کوغلبہ حاصل ہوجا تا ہے تو ان کو موجی مجن کا نام دیاجا تا ہے قوت مفکر ہ کووہ اپنے تابع فر مان اور خدمت گزار کرلیتی ہیں تا کہاس کا تما م تروقت ان کے احکام کی متابعت میں گزرے قوت مفکرہ

شہوت وعقل کے درمیان متر درہتی ہے عقل اس کے اوپراس کی خدمت کرتی ہے تو بلند مرتبہ اورمعزز ہو جاتی ہے تو بلند مرتبہ اورمعزز ہو جاتی ہے اور محاس اس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن جبشہوت کی جانب جھکتی ہے تو اسفل سافلین میں جاگرتی ہے اور بدیاں اس سے رونما ہوتی ہیں۔

# فصل

#### اخلاق بدل سکتے ہیں

بعض گراہ اور باطل پرست اوگ گان کرتے ہیں کہ اضاق ضلقت کے مطابق ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو تھی انھوں نے اپنے اس باطل عقید ہے کے لئے رسول اللہ ہوت اس فرمان کی آ ڈلی ہے فسر غ الملہ من المنح لمنے کے خداوند تعالی خلقت ہے فارغ ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ اس میں تغیر و تبدل کرنا خدا کی پیدائش کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے ان لوگوں نے حضور پیٹنے کے اس ارشاد سے چٹم پوٹی کرلی ہے کہ حسو اا خلاق کم اپنے اخلاق کو عمدہ بناؤ اگر سے بات مجمئن ہوتی تو اس کا حکم نہ دیا جاتا اور اگر بیام ممنوع ثابت ہوجائے تو ترغیب اور مواعظ ووصایا کے تمام دفاتر ردی کی ٹوکری میں ڈالد سے جاتے ہیں کیونکہ افعال اخلاق کے نتائج ہیں جب نیچ گوگر نافق طبعی کا نتیجہ ہوتے چاہے کہ بیاوگ او پر کی طرف بھی توجہ نہ کیا کریں بلکہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ استعلائے عقل نہ کیا کریں بلکہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ استعلائے عقل نہ کہ ہوتے ہوتے انسان کو مہذب نہیں بنایا جاسکتا اور بہائم کی عادات نہیں بدلی جاستی ہیں جبکہ درندوں کی وحشت کو دور کرکے مانوس کرلیا جاتا ہے کتے سدھانے سے شکار کھانا بند ہوجاتے ہیں اور بہائم کی عادات نہیں بدلی جاستی ہیں جبکہ درندوں کی وحشت کو دور کرکے مانوس کرلیا جاتا ہے کتے سدھانے سے شکار کھانا بند ہوجاتے ہیں اور بہائم کی عادات نہیں بدلی جاستے ہیں اور بہائم کی عادات نہیں بو جاتے ہیں اور بہائم کی تاریخ خلاقت ہیں تو ہیں۔

اس باب میں تو آس افی مدہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھے پیدا کیا ہے اس کی دوسمیں بیں ایک وہ جس پر ہمارا بس نہیں چلنا مثلا آسان ستارے بلکہ ہمارے جسموں کے اعضاء اور ان کے اجزاء مدچیزیں جیسی ہیں ویسی ہی رہنگی۔

دوسرنے وہ جن کو پیدا ہونے کے بعد تربیت میسر آجائے تو بعد میں قبول کمال کی قوت دی گئی ہے اس کی تربیت اختیار ہے متعلق ہے مثلاً تھجور کی مضلی نہ تھجور ہے نہ سیب لیکن اس میں اس بات کی قابلیت رکھی گئی ہے کہ تربیت سے تھجور بن جائے کیکن اس میں اس بات ک

قابلیت نہیں کہ سیب کا درخت ہوجائے۔

البتہ جب انسان کی تربیت کا اس سے تعلق پڑتا ہے تو وہ مجبور بن سکتی ہے اگر ہم کلی طور پرغضب و شہوت کو اپنی جائن سے اس دنیا ہیں دور کرنا چاہیں تو ہم نا کا مرہیں گے لیکن اگر ہم مان کو مغلوب کرنا اور ان کوریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ سے مہذب بنا نا چاہیں تو ہم ایسا کرسکیس گے اس بات کا ہمیں تھم دیا گیا ہے اور یہ چیز ہماری سعادت مندی اور نجات کی شرط قرار پا چی ہے ہاں جہلتیں مختلف ہیں بعض سریع القول اور بعض بطی القول ہیں اس اختلاف کے دوسب ہیں ان میں سے ایک با متبار تقدم وجود کے ہے کیونکہ قوت شہوت ہوتے والی اور سب اور قوت تقکر ہیں نے ایک با متبار تقدم وجود ہیں سب سے زیادہ مشکل سے تغیر ہونے والی اور سب سے زیادہ سرکش انسان میں موجود ہیں سب سے زیادہ مشکل سے تغیر ہونے والی اور سب سے زیادہ سرکش انسان کے لئے توت شہوت ہوتے والی اور سب سے زیادہ سرکش سے شدید باعتبار گرفت اور چنگل کے چنا نچہ بیاس کے ساتھ آغاز کار بی سے ہائی جاتی ہے ساتھ کہ اس کا وجود اس حیوان میں بھی ہے جوانسان کی جنس سے ہائی جاتی ہے بیال تک کہ اس کا وجود اس حیوان میں بھی ہے جوانسان کی جنس سے ہائی جاتی ہیں جیت کی باری ہے اس کا باعث یہ ہے اخلاق اس کے بموجب اور اس کے تھم کے ماتحت میں گئر یہ کمل کے ساتھ گئے تھیں گئر یہ کمل کے ساتھ بختہ کے جاتے ہیں لوگوں اس بارے ہیں چارمرات ہیں۔

(اول) وہ انسان غافل جوحق وباطل اور حسن وقبیح میں تمیز نہیں کر سکتا وہ اعتقاد سے خالی رہتا ہے اور نہ بی اتباع لذات ہے اس کی خواہشات توی اور شدید ہوتی ہیں بید درجہ مرض سب سے زیادہ قابل علاج ہے اس کو صرف ایک مرشد کی ضرورت ہے جو اسے تعلیم دے اور ایک ولولہ عمل کی حاجت جو مرشد کے احکام کی اطاعت پر اسے ابھارتی ہے چنانچہ اس کے اخلاق قلیل ترین وقت میں ایجھے ہوجاتے ہیں۔

(۲) وہ بڑملی کے مضرات نے تو واقف ہیں لیکن مل صالح کی جانب لو نے پر قادر نہ ہو بلکہ اعمال بدکی دلفر ہی ہیں گرفتار ہوشہوات کا مطبع ومنقاد ہوکر اور اصابت رائے ہے روگر دانی ہے کیونکہ اس کی بیاری بھی دگئی ہے اس کو دو کام کرنے چاہیئں (اول) جو ہا تیں بر ممال طرف کثرت سے مائل کرتی ہیں اور طبیعت میں رائح ہو چکی ہیں ان کا قلع قمع کرنا (ٹانیا) طبیعت کے برخلاف کرنا اس نوع کا شخص مجموعی حیثیت سے قبول ریاضت کے مقام میں ہے بشر طیکہ حدوجہد کامل اس کی امداد کرے۔

سوم) اس کا اعتقاد بداخلاتی واجب اور ستحسن ہے بدکاری ہی درست اور پسندیدہ ہے اور پعراس کا کاربند بھی ہو یہ مرض قریبالاعلاج ہے اس کی اصلاح شاذ ونادر ہی ہوتی ہے

کیونکہاس برگمرای تو برتومتسلط ہو چکی ہے۔

(چہارم) وہ خص جم کی نشونمانہی عقائد فاسدہ پر ہوئی اس کی تربیت انھیں پر کاربند ہوئے ہو ہوئی ہووہ اپنی بزرگی اور فضیلت کثرت شراور ہلا کت آفرین ہی میں سمجھے ان ہیں اے خوشی حاصل ہوا وراس کا گمان ہو کہ یہ باتیں اس کی قدر ومنزلت کو دور کرتی ہیں تو بیمر تبہ دشوار ترین ہے اس کے ہارے میں کہا گیا ہے کہ بھیڑ ہے کومہذب بنا کرمؤ دب بنانا اور حبثی کو نہلا کرسفید کرنا ایک عذاب ہے۔

ان مراتب چہار گانہ میں ہے اول کو جاہل کہیں گے دوسرے کو جاہل اور گمراہ تیسرےکوجاہل گمراہ اور فاسق اور چوتھے کوجاہل گمراہ فاسق اورشر پرالنفس ۔

# فصل

# اخلاق کی تبدیلی اور ہوی کے علاج کامخضر طریق عمل

یادرکھوکہ مجاہدہ نفس اور اعمال صالح کی ریاضت ہے تھیل نفس اور تزکیہ وتصفیہ ہے تہذیب اخلاق مقصود ہے نفس اور ان تو کی کے درمیان ایک شم کا تعلق ہے جس کے بیان سے الفاظ کی تنگدامانی قاصر ہے صرف تخیل میں اس کی صورت متشکل ہو تکتی ہے کیونکہ یہ تعلق محسوسات میں ہے بلکہ معقولات میں سے ہا در اس کا بیان ہمار ہے مدنظر نہیں لیکن روح اور جسم دونوں اس ہے متاثر ہیں کیونکہ اگر روح صاحب کمال اور پاکیزہ ہوتو جسم ہم کی مستحسن افعال سرز دہوتے ہیں بہی حال روح کا ہے کہ اگر جسم کے آثار اچھے ہوں تو ان سے مستحسن افعال سرز دہوتے ہیں بہی حال روح کا ہے کہ اگر جسم کے آثار اچھے ہوں تو ان سے روح میں اچھی میکتیں پیدا ہوتی اور پہند یہ واخلاق صادر ہوئے چنا نچر تزکیفس کا طریقہ سیہ ہوافعال پاکباز اور کامل نفوس سے صادر ہوتے ہیں ان کو بے در پے کیا جائے یہاں تک کہ جب پچھے مصد کے تکرار سے ان کی عادت ہوجا گئی تو ان سے نفس میں ایک پختہ ہیئت واقع ہو جب پھوے صد کے تکرار سے ان کی عادت ہوجا گئی تو ان سے نفس میں ایک پختہ ہیئت واقع ہو طبیعت بائے بین عادت کے باعث طبیعت بائے بین جائیتی پھر جو با تیں پہلے انسان کی طبیعت پر بے حدگر ان تھیں اب اس کو بالکل طبیعت بے حدگر ان تھیں اب اس کو بالکل آسان اور سہل معلوم ہوگی۔

اس طرح مثلاً جو محف جا ہے کہ مجھ میں سخاوت کا خلق پیدا ہو جائے تو اس کو جا ہے۔ سخاوت کرنے والے مخص کے افعال کی بت کلف پیروی کرے بعنی مال وزرخرچ کرے اور اس کام کی مواظبت کرتارہ بیبال تک کہ یہ بات اس پر آسان ہوجائے اور وہ خود صاحب جودو سخابن جائے۔

اسی طرح اگر کسی شخص پر تکبر اور پندار کا عفریت سوار ہے اور وہ متواضع اور خلیق لوگوں کے عادات داطوار پر بینتگی کرےاوراس بات کو ہروفت پیش نظرر کھے۔

عجیب بات سے ہے کہ جمم اور روح کے درمیان ایک چکر ساقائم ہے بدن جب ایک کام بت کلف کرتا ہے تواس ہے روح میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے پھر جب روح میں وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ الٹ کر بدن کی طرف پھر جاتی ہے اس سے وہ فعل جو جسم نے کیا تھا اور بتدکلف کیا تھا اس کی طبیعت میں رائخ ہو کر عادت ٹانیون ہوتا ہے اس کا معاملہ تمام فنوں اور صنعتوں کا ساہے کہ اگر کوئی شخص خوشنو ہی کا وصف حاصل کرنا چاہے تو اس کی صورت سے کہ وہ کسی خواسورت الفاظ محنت سے اس کی مانند کھے پھر حسن خط وہ کسی با کمال کا تب کی نقل کر سے یعنی خوبصورت الفاظ محنت سے اس کی مانند کھے پھر حسن خط میں اس قدر مشق بہم پہنچائے کہ خوشنو ہی کا ملکہ اس کی طبیعت میں رائخ ہو جائے اور اس فن کی مہارت اس کی طبیعت کا ایک وصف بن جائے چنا نچہ جو بات ابتداء میں تعنین منے وہ بی رکھتا تھا اب بالطبع اور خود بخو د کر سے گا بات تو ایک ہی ہا بتداء میں بھی اس کا خط وہ بی حسن وخو بی رکھتا تھا اور اس بھی و یسا ہی ہے لیکن فرق سے ہے کہ پہلے آ درد تھی اب آ مد ہے اور سے تمام کارستانی ایک واسطہ سے تا شرففس کی ہے۔

ای طرح جس شخص کوفقا ہت کا شوق ہوتو اسے اس کے سوائے جیارہ کارنہیں کہ فقہ بیس ممارست کرے اسے حفظ کرے اور بار بار پڑھے ابتداء بیں اسے طبیعت پرزور دینا پڑے گا بہاں تک کیلم فقداس کے فنس پر منعطف ہوجائے گا اور و فعیم نفس ہوجائے گا بینی اس کی طبیعت بیس ایک ایس مفات بیدا ہوجائے گر جو نز ترج مسائل کے لئے خود بخو دمستعد ہوگی اور جو چیز اسے ابتداء میں مشکل معلوم ہوتی تھی اب طبعی طور پر اس کے لئے آسان ہوجائے گی بہی حال تمام صفات نفس کا ہے۔

جس طرح رتبہ فقاہت کا طالب نہ ہوتو ایک رات کی بیکاری سے اس مرتبہ سے محروم ہوجا تا ہے اور نہ ہی ایک رات کی زیادتی سے اس تک پہنچ جاتا ہے اس طرح کمال نفس کا طالب نہ ایک دن کی عبادت سے اسے حاصل کرلیتا ہے اور نہ ایک دن کا نقصان اسے محروم کر دیتا ہے لئین ایک دن تعطل دوسرے روز کی بیکاری کو دعوت دیتا ہے بھر بیسل افگاری آ ہستہ آ ہستہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی مدی سے مانوس ہوجاتی ہے جاتھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی ہوجاتی ہے بہاں تک کہ انسان کی طبیعت کسل مندی سے مانوس ہوجاتی ہے

اور محصيل فقد كاشوق كم موجاتا ہے چنانچ فضيلت فقه غائب موجاتی ہے۔

یمی حال جملہ صغیرہ گزاہوں کا ہے ایک گزاہ دوسرے کو بلانے کا کام کرتا ہے جس طرح رات کے تحرار کا اثر نفس کے تفقہ میں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ قد کے بڑھنے اور بدن کے نشونما پانے کی طرح بیتھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتا ہے اس طرح ایک ایک طاعت وعبادت کے ممل کا اثر نفس اور اس کے کمال میں محسوس نہیں ہوتا لیکن مناسب سیہ ہے کہ انسان اسے حقیر نہ سمجھے کیونکہ اس کا اثر مجموعی حیثیت ہے ہی ظاہر ہوگا۔

> قطره قطره تھم شود دریا دانه دانه تھم شودخرمن

پھر کوئی طاعت نہیں جس کا ایک اثر ُنہ ہواگر چہ کتنا ہی مخفی ہواوریہی حال ہرایک

معصیت کا ہے۔

کتے ہی خود مرفقہ ہیں جوایک دن اور ایک رات کی تعطیل کو معمولی خیال کر ہے ہیں اور کمال علم کے حصول سے قطعا محروم رہ جاتے ہیں ہی حال اس خص کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو حقیر مجھتا ہے کہ انجام کا رح مان سعادت سے اسے مال اس خص کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو حقیر مجھتا ہے کہ انجام کا رح مان سعادت سے اسے روشناس ہو تا پڑتا ہے اور بہت سے صاحب تو فیق فقیہ ہیں جوایک دن رات کی تعطیل کو بھی معمولی نہیں سجھتے اور پیا ہے ہر گرم ممل رہتے ہیں اور شاہد کمال نفس سے ایک روز ہمکنار ہو جاتے ہیں یہ حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہیں سجھتے سجھنے کا انجام کا روز جات سعادت حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی شے زیادہ شے کو بلالاتی ہاں لئے حضرت معلی خطرت معادت حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی کے جب انسان کا ایمان کا مل ہوجا تا ہے تو تمام ہوتا ہے جوں جوں جوں جوں جوں جو لی جو تا ہے تو تمام دل سے براتی ہوجا تا ہے اور نفاتی بھی دل میں ایک سیاہ نئتے سے شروع ہوتا ہے جوں جو لی جو تا ہوں ایمان نفاق ترقی کرتا جا تا ہول کی سیاہی بھی المضاعف ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب انسان کا نفاق کا مل ہوجا تا ہو دل کی سیاہی بھی المضاعف ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب انسان کا مل ہوجا تا ہے تو دل بھی تمام ترسیاہ ہوجا تا ہے۔

فصل

وہ فضائل جن کی مخصیل ہے سعادت ملتی ہے

جب بیمعلوم ہو گیا کہ سعادت تزکیز نفس اوراس کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل جملہ فضائل کے اکتساب سے ہوسکتی ہے تو ضروری ہوا کہ تمام فضائل بالنفصیل معلوم کیے جا کمیں جملہ فضائل کا لب لباب دو باتوں میں ہے (اول) جودت ذہن وتمیز اور (دوم) حسن خلق۔

جودت ذہن ہے اول طریق سعادت وشقاوت میں تمیز حاصل ہوتی ہے تا کداس پر گام فرسا ہوا جائے۔

دوم براہین قاطعہ کے ذریعہ سے جویقین کے لئے مفیدہوں اشیاء کی مفاطت معلوم کرنانہ تقلیدات ضعفیہ اورنہ کمزوراور بود بے خیالات کے ذریعہ سے اور حسن طلق اس لئے ہے تا کہ تمام عادات سینہ کو جن کی تفصیل شریعت بتا چکی ہے اس کی امدا و سے زائل کر دیا جائے اور ان کوائل قدر مبغوض بنادیا جائے جس قدر شریعت نے انھیں قرار دیا ہے اور ان سے ای طرح اجتناب کیا جائے جس طرح گذرگی سے انسان اجتناب کرتا ہے نیز اس لئے تا کہ عادات حسنی عود کرآ کمیں اور انسان کی طبعت ان کی مشاق ہو کر ان سے محبت کرنے اور ان کو نعمت سمجھنے لگ جائے جسے کہ رسول اللہ بھٹانے فر مایا ہے جعلت قرة عیدنی فی المصلوة نماز میری آ تھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اور جب جھی عبادت گزاری اور ترک مخطورات دل پر گراں گزریں تو بینقصان کی دلیل ہے اور کمال سعادت اس سے نہیں ملتی ہاں اس پر ہمت سے بیٹنگی کرنا نیکی کی غایت ہے لیکن اسی نسبت سے جواس کے کرنے میں خوشد کی اور رغبت ہے۔

جو محف غیر مہذب ہے اس کوئ کر وا معلوم ہوتا ہے چنا نچر ت سے موز نے کے خیالات باتی رہے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وانھ السے السحیات مارسول اللہ ہے نے اللہ خیالات باقی رہے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے والوں کے سب پر بھاری ہے اور رسول اللہ ہے نے فرمایا کہ اگر تم رضا مندی کے لئے انحال صالحہ کرسکوتو بہتر ورنہ کر وہات پر صبر کرنے ہی میں بہت نیکی ہے پھر سعادت کے حصول کے لئے ایک وقت میں نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اور دوسرے وقت میں ایسا نہ کرنا کافی نہیں بلکہ چاہیے کہ تمام عمر میں علی الدوام اس برحمل کیا جائے اور جائی عمر زیادہ ہوگی اس لئے جب آنحضرت اور جائی عمر زیادہ ہوگی اس لئے جب آنحضرت اور جائی میں بوچھا گیا تو فرمایا تمام عمر اللہ کی اطاعت کرنا حضرات انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرائے موت کونا پہند کرتے تھے کیونکہ دنیا آخرت کی جی ہے۔

جب عمر کی درازی ہے عباد تیں زیادہ کی جائیں گی تو نواب بھی زیادہ ہو گانفیس زیادہ ز کی اوراطہر ہوگا اوراس کا کمال زیادہ کمن اورانسان کی خوشی اس کے نفس سے علائق بدن ہے علیحدہ ہونے کے باعث زیادہ زبردست اور زیادہ وافر ہوگی۔

اور بیاس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اس نیند سے بیدار ہوجس نے اسے اپنی نشس کے حال سے اور اس کے جمال سے جن سے وہ منور ہوتا ہے اور ان ذلت آ میز خیالات وحالات سے جو اس کی فضیحت اور رسوائی کا باعث ہیں غافل کر رکھا تھا یہ تنبیہ اور بیداری ہقلقات و مشاغل کے دور پھینکد ہے سے حاصل ہوتی ہے لوگ اصل میں سوئے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں جب مرجاتے ہیں تو جاگ اٹھتے ہیں یہی بات مجموعہ فضائل اور ان کی غایت ہے کہ انسان سے ہمیشہ اچھی باتین صادر ہوں بغیر سوچنے کے یاد کیلئے کے یا تکلیف اور رنج وقعب کے انسان سے ہمیشہ اچھی باتین صادر ہوں بغیر سوچنے کے یاد کیلئے کے یا تکلیف اور رنج وقعب کے ہور ہی انسان سے ہمیشہ اور خوشنویس کا تب سے نقش ونگار اور کتابت سرز دہوتی ہے ہور ہور ہی ہے اختیار بغیر غور وفکر اور بن دیکھے خود بخو د ہونی ہے اختیار بغیر غور وفکر اور بن دیکھے خود بخو د بداخلا قیاں مترشح ہوں یا در کھو کہ بیتمام فضائل فن نظری اور فن عملی میں محصور ہیں ان میں سے ہر بداخلا قیاں مترشح ہوں یا در کھو کہ بیتمام فضائل فن نظری اور فن عملی میں محصور ہیں ان میں سے ہر بداخلا قیاں مترشح ہوں یا در کھو کہ بیتمام فضائل فن نظری اور فن عملی میں محصور ہیں ان میں سے ہر ایک دوطر بی سے حاصل ہوتا ہے۔

(اول) تعلیم بشری اور تکلیف اختیاری اس طریقه میں پیچھ عرصہ کی مشق مواظبت وممارست کی حاجت ہے بیزیہ کے بتدریج نامعلوم طریقه پرتھوڑی تھوڑی نیکی جمع کرتے جا کیں جس طرح لوگ نشونما میں بتدریج ترقی کرتے ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں جن کے لئے ادنیٰ مشق بھی کافی ہے اور یہ بات ذکاوت و بلاوت پر منحصر ہے۔

(دوم) نظن خداوندی سے حاصل ہوجائے بعنی انسان مادرزاد طور پر بغیر معلم کے علم و فاصل ہوجائے بعنی انسان مادرزاد طور پر بغیر معلم کے علم و فاصل ہوجائے جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تنصلی ہوجائے جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تنصل میں حال تمام انبیاء کا ہے ان کو حقائق اشیاء کا علم اس قدر وسیح دیا گیا تھا کہ دوسرے طالب علم تعلیم و تعلم کے ذریعہ ہے جسی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

بعض کا خیال ہے کہ انبیاء بیلیم السلام کے علادہ کچھ لوگ اور بھی اس بات کے اہل بیں ان کواولیاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھریہ دہ عطیہ البی ہے جس کا اکتساب جدو جہد کے ذریعہ ناممکن ہے جو محص اس سے محروم ہوا اسے جا ہے کہ فریق ٹانی میں سے ہونے کی کوشش کر سر یہ بات یادر کھنے کی قابل ہے کہ اس کا رہبان اوگوں کے مراتب سے کمتر ہوگا سرمہ
لگانے سے آنکھوں میں وہ رعنائی نہیں پیدا ہوسکتی جوقد رتی سیاہ آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔
اس بات کو مستعد بھی نہ بھونا چاہیے کہ پیدائش اور فطری طور پر وہ علوم حاصل ہوں جو
اکستاب اور کوشش کے ذریعہ سے ملتے ہیں جس طرح اخلاق میں ہوتا ہے چنانچہ بسا اوقات
ایک لڑکا صاد تی القول کی اور جری ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے خلا ف پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے خلا ف پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات طبعی طور پر مل جاتی ہے
با تیں تادیب و تربیت سے حاصل ہو جاتی ہیں غرض بزرگی بعض اوقات طبعی طور پر مل جاتی ہے
کسی وقت عادت ڈالنے سے اور بھی تعلیم سے حاصل ہو جاتی ہے جس محض کو تینوں اعلیٰ جہتیں
حاصل ہوں یہاں تک کہ طبعی طور پر عادت ڈالنے سے اور تعلیم کی امداد سے صاحب نضیلت ہوتو
حاصل ہوں یہاں تک کہ طبعی طور پر عادت ڈالنے سے اور تو وہ غایت رذالت کے گڑ ھے میں ہے
ان دونوں صور تول کے درمیان اس محض کا رتبہ ہے جوان جہتوں سے مختلف ہے۔
ان دونوں صور تول کے درمیان اس محض کا رتبہ ہے جوان جہتوں سے مختلف ہے۔

# فصل

#### تهذيب اخلاق كالمفصل طريقه

تمہارے لئے اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ نفس کا علاج زائل کواس سے دور کرنے اور فضائل کے اکتساب سے ہوسکتا ہے اس کی مثال علم طب کی بی ہے جس میں بدن کے مرض کی روک تھام اور تندرستی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جس طرح مزاج کی اصلیت میں اعتدال غالب ہے اور پیاکیجو حالت اعتدال کو بدل دیتی ہے اغذید وغیرہ کے عارضوں ہے ہی حملہ کرتی ہے ای طرح ہرا یک بچ فطرت پر بیدا ہوتا ہے بھراس کے والدین اسے بہودی ،نصرانی ،اور مجوی بنالیتے ہیں مقصود بیہ ہے کہ تعلیم اور بروں کی دیکھا دیکھی بری عادتیں پیدا ہوجاتی ہیں جس طرح بدن ابتداء میں غیر کھمل بیدا ہوتا ہے بھرآ ہستہ آ ہستہ غذا کے ذریعہ سے نشونما اور تربیت پاکر کامل ہوتا ہے اس طرح نفس بھی

ناقص پیدا ہوتا ہے اور تزکیہ تہذیب اخلاق اور علم کی غذادیے سے بی کامل ہوتا ہے مثلاً بدن اگر تندرست ہوتو طبیب کا کام یہ ہے کہ قانون حفظ صحت پڑمل کرائے اورا گرمریض ہے تو اس کا فرض اولین بہ ہے کہاہے تندرست کرے یہی حال نفس انسانی کا ہے اگروہ یا کیزہ وطا ہراور مہذب ہےتو مناسب ہے کہ اس کے ان اوصاف کو قائم رکھا جائے اور مزید توت اور صفائی باطنی ہے اُسے بہرہ اندوز کرا اِجائے اور اگر عدیم الکمال ہے اور صفائی اے حاصل نہیں تو جاہیے کہ میلے اس میں سے باتیں پیدا کی جائیں جس طرح حالت اعتدال کو بدل کر مرض پیدا کرننے کی علت کا علاج اس کی ضد ہے کیا جاتا ہے اگر سر دی ہے ہوتو گرم دوائیں دی جاتی ہیں اورا گرگرمی ہے ہوتو سرد دوائیں ای طرح نفسانی امراض کے اسباب و بواعث کا علاج بھی ان کی ضدے کیا جاتا ہے جبیا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ جہالت کا علاج بہ تکلف تعلیم سے بخل کا بہ تکلف سخاوت سے غرور کا بہ تکلف انکسار ہے اور پرخوری کا غذاؤں ہے بہ تکلف ہاتھ تھینچنے ہے كرنا جاہيے اور جس طرح ہراك شندى دواگرى ہے بيدا ہونے والے مرض كو كافى نہيں ہوسكتى جب تک وہ ایک وزن خاص میں کر دی جائے کیونکہ اس دوائی کی تیزی گمز وری ، دوام وعدم اور اس کی قلت و کثرت بھی مختلف ہوتی ہے اس کے لئے ایک پیانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس ہے اس کی نفع بخش مقدار کا انداز ہ معلوم کیا جائے کیونکہ اگر اندازے کے مطابق دوائی نہ دی جائے تو مرض بڑھ جائے گااسی طرح امراض اخلاق کے علاج کے لئے جود وا دی جاتی ہے اس کے لئے بھی ایک انداز ہے کی ضرورت ہے پھرجس طرح دوا کا انداز ہیماری کے انداز ہے کے مطابق ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تک طبیب معلوم بیں کر لیتا کہ مرض کی علت حرارت ہے یا برودت اوراگراس کی علت حرارت ہے تو اس کا درجہ تو ی ہے یاضعیف اس وقت تک مرض کے علاج کو ہاتھ نہیں لگا تااور جب ان تمام امور ہے واقف ہوجا تا ہے تو حالات بدن حالات موسم اورمریض کے پیشدی جانب توجید کرتا ہے اور انجام کارسب حالات و واقعات کو مدنظر رکھ کرعلاج میں مشغول ہوتا ہے اس طرح شیخ مہتوع کو جومریدوں کے نفوس کی بیاریاں دورکر تاہے جاہیے کہا ہے مریدوں پر خاص تشم کی ریاضت شاقہ اور تکالیف کا ہجوم نہ کر دے جن ہے اُن تح اخلاق وعادات مانوس ندہوں تو جب اے معلوم ہو جائے کہ فلاں برائی مرید برسوار ہے اس کی مقدار کوجان لے اس کا حال اور مدت اے معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم کر لے کہ فلاں بات علاج میں مفید ہوگی تو علاج کا طریقہ معین کرے یہی وجہ ہے کہ بعض پرایخ بعض مریدوں کوشہر میں جا کرمحنت ومشقت کرنے کا حکم دیتے ہیں بیاس لئے کدمرید میں کسی قتم کا تکبرا درحکومت

کی ہو پائی جاتی ہے اس لئے پیران امراض کا علاج ایسے طریق سے کرتا ہے جواس کے ان عادات کے نقیض دیجہ اس کے بہاں تک کہاس کے تکبرکواس کے ذریعہ سے چور چور کر دیتا ہے بعض مریدوں کو پائی بھرنے اور اشتیج کے ڈھلے گنے کا ارشاد ہوتا ہے اور میداسلئے کہ مرید کانفس رعونت کی جانب مائل نظر آتا ہے اور حداعتدال سے زیادہ نفاست بہندی اس کی طبیعت میں پائی جاتی ہے بعض کوروزہ رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور افطاری کے لئے برائے نام کھانے کی مقدار دی جاتی ہے اور یہ اس کی طبیعت میں مقدار دی جاتی ہے اور یہ اس کے طریح وغیرہ وغیرہ مقدار دی جاتی ہے اور یہ اس کے جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کے متعلق روایت ہے جو قوت غضب کو دور کرکے قوت علم پیدا کرنے سے کے لئے کم حیثیت آرمیوں کوا جرت ویتے تھے اور اس بات پر مقرر کرتے تھے کہ محفلوں اور مجلسوں میں ان پرخوب گالیوں کی ہو چھاڑ کریں چنانچیلم اور بر دباری کے اوصاف ان میں بیدا ہوگئے یہاں تک کہ ان کی قوت بر داشت ضرب المثل ہوگئی۔

سیکھاورلوگ تھے،جواپے میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لئے جاڑے میں دریا میں تیرتے تھے کچھا یہے بھی تھے جوعمہ ہ عمرہ کھانے تیار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کواپنے سامنے بٹھا کر کھلاتے تھے اورخود پرخوری کی بدعادت دور کرنے کے لئے نان جویں پرگزارہ کرتے تھے۔

بندوستان کے سادم عبادت میں سہل انگاری اور سستی کے مرض کا علاج تمام رات
ایک ٹا ٹک پر کھڑ ہے ہونے سے کیا جاتا ہے اور بعض لوگ حب مال کی بیاری کا علاج بول
کرتے ہیں کہ تمام مال واسباب فروخت کر کے اس کے دام اٹھا کر دریا میں بھینک دیتے ہیں۔
الغرض تہذیب اخلاق کے طریقوں کا پیختصر اور اجمالی بیان ہے اور اگران کی تفصیل
میں جا کمیں تو سلسلہ کلام بہت طویل ہوجائے۔

مدعایہ ہے کہ شائق لوگ اپنے اخلاق کے بارے میں تزکیفس کریں پس اگر تمہارا نفس پہلے ہی مہذب ہے تو اس کی حفاظت کروتا کہ گڑنے نہ پائے اوراگروہ گڑنے کی جانب مائل ہے تو اسے پھیر کرحداعتدال پرلے آؤاس کے طریقہ کی تفصیل ابھی آئیگی اعتدال حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ افراط وتفریط کی حالت دور کردی جائے کیونکہ غرض ہے کہ بدنی عوارض سے جوصفات نفس کولاحق ہوجاتے ہیں ان کوفس سے بالکل پاک کرلیا جائے۔ میہاں تک کہ ان کی جدائی کے بعدافسوس و محبت کے طور پرنفس ان کی جانب بھی

متلفت نہ ہو۔اور نہ ہی ان کے چلے جانے پراسے رئج محسوں ہو ساتھ ہی ان سے مشغول ہونے سے منع کیے جانے اور اپنے جو ہر کے لائق سعادتوں سے سیل ملاپ کرنے میں اسے کوئی تکلیف نظر نہ آئے چنانچہ جب ہم چاہتے ہیں کہ پانی نہ تو گرم ہواور نہ ہی تھنڈا تو ہم اسے معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آب فاتر جو تقرنے کو چھوڑ دیا ہونہ گرم ہوتا ہے نہ سردتو یہی حال ان صفات کا ہے۔

تہبارا کام ہے ہے کہ تم غور کرو کہ جس طلق کے باب میں تم سرگرم عمل ہواس کے موجبات سے جوافعال ہیں وہ کیسے ہیں پھرا گران کے کرنے سے تہبیں لذت حاصل ہوتو سجولو کہ جس خلق سے بیخل متعلق ہے وہ تہباری جان میں رائخ ہاورا گروہ فعل فتیج ہے مثلاً اگرتم مال جمع کرنے اورا سے دیار کھنے میں خوشی اورلذت محسوس کرتے ہوتو اس فعل سے متعلق خلق بحل ہے پہر تہبیں چاہیے کہ تم اپنی طبیعت کواس کے برخلاف عمل کی طرف پھیر لے جا وا خلاق مداور اخلاق سینے کی تفصیل شریعت کر چکی ہے اور آ داب نبی بھی کے باب میں جس قدر سنداورا خلاق سینے کی تفصیل شریعت کر چکی ہے اور آ داب نبی بھی کے باب میں جس قدر افسانیف ہیں وہ ان کو جامع ہیں ہم ان کی جانب جلد ہی اجما کی اشارہ کریں گے ہماری مراد مصانیف ہیں وہ ان کو جامع ہیں ہم ان کی جانب جلد ہی اجما کی اشارہ کریں گے ہوتو جان لو کہ یہ اعتمال سے بہ ہے کہ آگر تم مال خرچ کر کے اوراسراف میں لطف محسوس کرتے ہوتو جان لو کہ یہ اور جو نجوی اور فضول خرچی کے درمیان ہے اس سے مرادیہ ہے کہ تم پر شریعت و عقل کے افتضا کے مطابق مال خرچ کرنا آ سان ہو، خوش دلی اور غبت سے دوک لین بھی آ سان ہو یہی صورت محاملہ ہم افتحال کی ہوتا کی افتضا کے مطابق خوش دلی اور غبت سے دوک لین بھی آ سان ہو یہی صورت معاملہ ہم افتحال میں ایک کی مثال کافی ہے۔

جب تہمیں معلوم ہوگیا کہ معیارا عمال کا ماخذ مقدار صفات واخلاق ہے تو تم ہے یہ بات بھی پوشیدہ ندر ہی کدان کے باب میں اختلاف اشخاص کے ساتھ راستہ بھی مختلف ہوگا نیز اختلاف حالات کے ساتھ ایک شخص کے تق میں بھی مختلف ہوگا۔

چنانچہ جس مخص کوبصیرت سے پچھ حصہ ملا ہے وہ علت وسبب کے پیچھے پڑیگا اوراس کا علاج اس کے طریقے کے مطابق کر ہے گالیکن چونکہ اکثر لوگ لاکن نہیں اور شریعت کے لئے مشکل ہے کہ ایس کا فی ووافی ہواس کے لئے شہد زمانوں میں کا فی ووافی ہواس کے کئے شریعت نے تفصیل کے بارے میں صرف ان قوانین مشتر کہ کو بیان کروینا کا فی سمجھا جن کی حدیں طاعات وترک معاصی کو گھیرر ہی ہیں پھران سباعات کے ذکر کو چھوڑ دیا جوا مور جمیلہ کے حدیں طاعات وترک معاصی کو گھیرر ہی ہیں پھران سباعات کے ذکر کو چھوڑ دیا جوا مور جمیلہ کے

ساتھ لذت پانے کے لئے مقصود ہیں مثلاً فر مایا حب الدنیاراً س کل تطلیعتر دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے وغیرہ وغیرہ۔

اہل بصیرت نے جان لیا کہ غایت مطلوب اور اس کا طریقہ اور غایت مامیذور اور اس کا طریقہ اور غایت مامیذور اور اس کا راستہ کیا ہے اور تفصیل سے واقف ہوکر ان لوگوں کو اس راستے پرگامزن کیا جنھوں نے اتباع کی اس طرح وہ انبیاء علیم السلام کے نائب ہوئے کہ انھوں نے اس چیزی تفصیل بیان کی جن کو انبیاء نے اجمالاً بیان کیا تھا اور جس کو صرف بطور تمہید کہا تھا انھوں نے اس کی تشریح کی اس لئے حضور بھی نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء یعنی علماً نبیوں کے دارث ہیں۔

# فصل

#### امهات فضائل

یوں تو فضائل بے شار ہیں کین چار چیزیں تمام شعبوں اور تسموں پر صاوی ہیں لیمنی حکمت شجاعت عفت سے قوت عقلیہ کی فضیلت مراد ہے شجاعت سے قوت عصبیکی اور عدالت سے مراد ہے ان تمام قوئی کا خصبیکی اور تدالت سے مراد ہے ان تمام قوئی کا ترتیب مناسب میں واقع ہونا اس کے ذریعہ تمام امور کامل ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ زمین و آسان عدل پر قائم ہے ہم ان بنیا دی امور میں سے ایک ایک کی تشریح کریں گے نیز ان کے بیان کی ان کے ماتحت جملہ انواع کی تشریح کریں گے۔

حكمت كم وى معنى ليت بين بن كى عظمت الله تعالى في اس قول بين بيان فرمائى ومن يوتى المدحكمة فقط اوتى خيرًا كثير اورجس كم تعلق رسول الله الله الحكمة ضمالة المؤمن حالى

کہ حکمت کوئم تھم شدہ لا کسمجھو جہاں یا واپناا سے مال مجھو

تحکمت توت عقلیہ کی طرف منسوب ہے تم پہلے جان بچکے ہو کفس کی دوتو تیں ہیں اول جواد پر سے آتی ہے ای سے ضروری نظری اور کلی حقائق علوم ملاء اعلیٰ کی طرف سے انقا ہوتے ہیں ریدین علوم ملاء اعلیٰ کی طرف سے انقا ہوتے ہیں اور سے ہیں از لی اور ابدی لحاظ سے اختلاف اعصار وامم ان پراثر انداز نہیں ہوسکتا جیسے اللہ تعالیٰ اس کی صفات اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور رسولوں کاعلم اور

عالم میں خدا کی تمام مخلوق کی تمام اصناف کاعلم۔

قوت ثانیہ وہ ہے جو نیچے کی جانب متوجہ رہتی ہے بعنی بدن اور اس کی تدبیر اور سیاست کی جانب اس کے ذریعہ سے نیک اعمال کا ادراک ہوتا ہے اس کوعقل عمل کہتے ہیں اس کے ذریعہ سے نفس کے قوی اہل شہراور اہل خانہ کی قوتیں قابو سمیں رکھی جاتی ہیں اس کا نام ایک لحاظ سے حکمت مجازی طور پر ہے کیونکہ اس کی معلو مات گر گٹ کی مانند بدلتی رہتی ہیں ایک جگہ قرار نہیں پکڑتی چنانچہ اس کی معلومات میں ہے ایک بیہ ہے مال خرچ کرنا اچھا کام ہے حالانکہ بعض اوقات اور بعض اشخاص کے حق میں یہ بات بھی برائی ہو جاتی ہے اس لئے اول الذكرك لئے حكمت كا نام زيادہ درست ہے اور مؤخر الذكر اول كا كمال ہے اور تنتمہ بية حكمت خلقیہ ہے اور وہ حکمت عملیہ ونظر بیر حکمت خلقیہ ہے ہماری مراد ہےنفس کی عاقلہ کی وہ حالت اورفسنیات جس سے قوت غصبیہ وشہوانیہ قابومیں لائی جاتی ہے اور مناسب اندازے کے ساتھ ان ض وانبساط میں مقدار مقرر کی جاتی ہے اس سے مراد قوت فیصلہ ہے یہ ایک فضیلت ہے جس کو دوخرابیاں احاطہ کیے ہوئے ہیں اول مکاری دوم سادہ لوجی بید دونوں کنارے ہیں افراط وتفريط كے مكارى افراط كى انتہائى صورت ہے بيدہ حالت ہے جس ميں انسان مكر وحيلہ ہے كام لینے کا عادی ہوتا ہے جب قوت عضبیا ورشہوانی مطلوب کی طرف صدیے زیادہ تحریک کرتی ہیں اورسادہ لوجی انتہائی تفریط اور حداعتدال ہے کم ہونے کا نام ہے بیروہ حالت ہے جس میں نفس قوائے عصبیہ وشہوانیہ کےمشورہ کوحد سے کم قبول کرتا ہے اس کی وجاتیم کی کمزوری اور قوت فیصلہ

شجاعت قوت غصبیہ کے لئے نصیات ہے بوجہ اس کے قوی ہونے کے حمیت کے ساتھ بیعقل کی مطبع و منقاد ہے اور برا صنے اور گھٹنے ہیں شریعت کے احکام کی پابند قوت غصبیہ کی و برائیوں کے درمیان جو اسے گھیر ہے ہوئے ہیں بیدا یک متوسط درجہ ہے دونوں برائیاں تہوار اور برد کی ہیں تہوراعتدال ہے برھی ہوئی کیفیت کانام ہے اور بیروہ حالت ہے جس میں انسان ایسے خطر تاک امور میں کو دیر تاہے جن سے بچنا قرین دانشمندی تھا برد کی اعتدال سے تعظیٰ ہوئی حالت ہے اس میں حرکت غصبیہ کی صد سے زیادہ کی کے باعث انسان ان امور کو پیٹے دکھا کر بھاگ جاتا ہے جن کا سامنا کرناعقل وخرد کے مطابق تھا جب بیتمام اخلاق حاصل ہوجاتے ہیں تو ان سے افعال صادر ہوتے ہیں یعنی خلق شجاعت سے دلیرانہ اقدام دنیا در ہوتا ہے جہاں چاہیے اور جیسا چاہیئے بہی طرزعمل پسند بیدہ اور قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد

الشداء عملی الکفار رحماء بینهم سے بھی یہ ہایے کا اربیخت گراں اور آبی میں نہایت مہربان بہر حالت میں نہ تو تحق درست ہے نہ زمی ہے بلکہ مناسب طرز عمل وہ ہے جو عقل وشریعت کے معیار پر پورااتر ہے تو جس کو بیعداعتدال حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ ایخ افعال سے اسے ہمیشہ محفوظ رکھے اور جے یہ بات میسر نہ ہوتو چاہیے کہ وہ نمور کر سے اور اگر دکھے کہ اس کی طبیعت کی شجاعت یعنی بر دلی کی جانب ماکل ہے تو بہا دروں کے افعال کی پیروی تکلف کر سے اور اس پر ہمیشہ عمل کر سے یہاں تک کہ یہ بات اس کا طبعی خلق اور عادت بن جائے اور شجاعت مندلوگوں کے کارنا ہے اس سے خود بخو دصا در ہونے لگیس اور اگر دیکھے کہ اس کی طبیعت صداعتدال سے متجاوز حالت کی یعنی تہور کی طرف مائل ہے تو بہی مناسب ہے کہ اپنی طبیعت حداعتدال بیاس ہے کہ باتوں پر اسے ابتدا میں بہتکلف عمل کرنا پر ایکا یہاں تک کہ اس کی طبیعت حداعتدال بیاس کے باتوں پر اسے ابتدا میں بہتکلف عمل کرنا پر ایکا یہاں تک کہ اس کی طبیعت حداعتدال بیاس کے قریب کے کی مقام کی طرف ہے آگی کیونکہ حداعتدال کی حقیقت پر قائم رہنا نہا ہے مشکل بات ہے اور چونکہ یہ بات عسر الحصول ہے اس کے فرمایاو ان صد نکم الاوار دھا میں بات ہے اور چونکہ یہ بات عمر الحصول ہے اس کے فرمایاو ان صد نکم الاوار دھا میں میں وارد ہوگا۔

کی برزگ نے رسول کے اور حال میں دیکھااور پوچھاحضورا پال فرمان ہے کہ کیا مطلب ہے کہ جمعے سورۃ حود نے بوڑھا کر دیا ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے کہ ف است قسم کہا امرت بعنی صراط متقم پراستمراراورا فراط وتفریط ہے بیکرتو سطاختیار کرنا فہایت بخت مرصلہ ہے یہ بات بال سے باریک اور تکوار کی دھارہ چیز ترہے جیسے کہ پلسراط کے باب میں بیان کیا گیا جس شخص نے دنیا کے داستے پراستقامت اختیار کرلی وہ آخرت میں بھی متقم رہے گا کیونکہ انسان ای بات پر مرتا ہے جس پراس نے زندگی بسر کی اور اس کا حشر اس بات پر ہوگا جس پروہ مراای لیے نماز کی ہرائی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس بات پر ہوگا جس پروہ مراای لیے نماز کی ہرائی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس میں آیت اھدن المصر اط المستقیم وافل ہے طالب پراستقامت سب باتوں سے زیادہ وجن اور دشوار ہے آگرا کیے خلق میں بھی اس کا مگف قرار دیا جائے تو مصیبت کو میں ہوجودان کے بے صدوحہ اب ہونے کہ اس بات خداوندی کی محمد خداوندی کی جیرنامکن ہے اس لئے حضور ہوگئے نے فرمایا المسناس کیا ہم موتی کا الکھا ہمون کیا ہم موتی کی بیان ہوگا نے فرمایا المسناس کیا ہم موتی کا المعاملون کا بھم موتی والمعاملون کلھم موتی

الاالمسخلصون والمخلصون على خطر عظيم لوگسب مردے ہيں الاالمسخلصون کے اور عامل سب مردے ہيں سوائے عاملوں کے اور عامل سب مردے ہيں سوائے عاملوں کے اور عامل سب مردے ہيں سوائے مخلصوں کے اور مخلصين بڑے بڑے خطروں ميں ہيں تو ہم خدا وند تبارک و تعالی سے نہا بت عاجزی سے دعا کرتے ہيں کہ انہی اپنی تو فتق سے ہماری مدوفر ما تا کہ ہم اس دنیا میں خطرات سے فی کرسلامت نکل جا کیں اور عفلت وخود فراموشی کے دام میں گرفتارنہ ہوں۔

عفت تویہ قوت شہوانیہ کی بہترین صورت ہے اس سے مراد توت شہوانیہ کونرم اور ہموار کر کے قوت عقلیہ کے تابع کر دینا ہے یہاں تک کہ اس کی حرکت وسکون اس کے اشار سے مطابق ہوجائے اس کے دونوں جانب دوخرابیاں ہیں شہوت پرسی اور نامر دی شہوت پرسی سے مراد ہے لذات نفسانی میں افراط اس صدتک کہ قوت عقلیہ اسے ناپند کر سے اور اس سے منع کر سے نامر دی سے مراد ہے کہ آگ کا بالکل بچھ جانا اور اس میں اس قدر بھی جوش ندر ہنا جس کی موجودگی کاعقل تقاضا کرتی ہے یہ دونوں با تیں بری ہیں عفت ان دونوں کا درمیانی اور پیند یدہ نکتہ ہانس کو چا ہے کہ اپنی شہوت کی تگہبانی کر سے اس پراکٹر افراط غالب ہوتی ہے خصوصاً شرمگاہ اور پیٹ کی مقتضیات اور مال وریاست اور جب شاپریا درکھوان باتوں میں افراط دونوں نقصان رسال ہیں۔

 کی تحریک کرتی ہے دہ صرف ای قدر شادیاں کرے گا جس قدر اس کے حقوق کی ادائیگی میں مزاحم نہ ہوں۔

جوفض ان باتوں سے واقف ہو جائے اس کے لئے کم شادیاں کرنا آسان ہوجاتا کی جہریاں آدی اپنی ذات کا شارع علیہ السلام کی ذات بابرکات پر خیال نہ کر سے کیونکہ ہویوں کی کشرت حضور کھی کو ادر نہ تھا السلام کی ذات بابرکات پر خوالب دنیا پر مجود کر کئی تھی جوفی کشرت حضور کھی کے لئے جوفی کشرت سے شادیاں کرتا ہے کہتا ہے کہ ہویوں کی کشرت حضور کھی کے لئے مصریقی مجھے بھی ضررنہ کر گئی۔ اس کی مثال اس خص کی ہے ہو خیال کرتا ہے کہ نجاست کا جو شعر ایک بڑی ایس کی مثال اس خص کی ہے ہو خیال کرتا ہے کہ نجاست کا جو شعر ایک بڑی پیدا کنار کو متغیر نہ ہوگا ہو ایس کے سامندر میں سے ایک لوٹا مجریائی بھی متغیر نہ ہوگا اور جولذین اور مرض غذا کمیں ایک قوی الجد جوان اور مجر پور خص کو نقصان نہیں پہنچا تیں وہ ایک شیر خوار اور کم ور بیچ کو می ضررنہ کر گئی بہت سے عقل کے دشن بڑائی کے لیتے ہوئے اپنی جو نے اپنی ور باطنی ذات کو حضور کی ذات پر قیاس کر تے ہیں کہاں راجہ بھوج اور کہاں کنگو تیلی ۔ نتیجہ سے ہوتا ہے کہاں بری طرح برباد ہوتے ہیں کہ نشان بھی نہیں ماتا نعوذ بایند ۔ خدا ہمیں کور باطنی سے حفوظ رکھے کیونکہ فاہری اندھا ہونے ہے برائے سے خوفوظ رکھے کیونکہ فاہری اندھا ہوں ہے گئر کر سید ھے راستہ پر ہو لیتا ہے لیکن سے باطن کے اندھان کا نور تخیل پاتا ہے اور کسی کا ہاتھ کو کر کر سید ھے راستہ پر ہو لیتا ہے لیکن سے باطن کے براہ کی کر ای تا ہے نہ وہ سید ھے راستہ پر گامز ہو گئے ہیں ان کے مال کی شرائی بہاں اندھ جاتی ہے کہ دور ایس کی کر میں ہالک ہو گئے۔ تیں ان کے مال کی شرائی بہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اندھائی کو پروائیس رہتی کہ وہ کس وادی ہیں ہالک ہوئے۔

میں نے بعض طبقہ عوام کے بے وقو فوں کودیکھا کہ تصوف کے بارے میں اپنی رائے سے انگل بچولگار ہے بتھے اور کہدر ہے تھے کہ یہ خواہشات اور شہوتیں پیدا ہی نہ کی جاتیں اگران کی پیروی مذموم اور مہلک ہوتی افسوس انھیں یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں شہوتوں کی پیدائش یعنی شرمگاہ اور شکم کی خواہشات کی خلقت میں دوز بردست حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

(اول)انسان کے وجود کی بقابذ ربعہ غذا کے اور نوع انسانی کی بذر بعہ جماع کے کیونکہ بید دونوں اپنی ذات میں ضروری ہیں سنت البی کے مطابق مشیت البی کے ساتھ جاری ہیں جونہ تبدیل ہو تکتی ہے ندرو کی جاسکتی ہے۔

(دوم) لوگوں کوسعاد ت اخرویہ کے حصول کی ترغیب دینا کیونکہ جب تک ان کو لذات وآلام کے ذرایعہ سے تکلیف وآرام کا احساس نہ ہوگا اس وقت تک نہوہ جنت کی رغبت

میزانِعمل کریں گے نہ دوزخ سے خوف کھا کیں گے۔

اگراٹھیں کسی ایسی چیز کا وعدہ دیا جائے جس کونہ کسی آئکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنااورنه کسی دل میں اس کا خیال گزراتو ان کے نفوس پراس کا خاک بھی اثر نہ ہوگا عفت کا بیان يهال حتم ہوتا ہے۔

عدل ،حکمت اور شجاعت اورعفت کی اس منتظم حالت کا نام ہے جس میں وہ مناسب طور پرایک تر تیب واجب کے ساتھ مختار منقاد ہوں اصل میں پیفضائل اخلاق کا جزونہیں بلکہ بیہ عبارت ہے جملہ فضائل ہے اس کی صورت یوں ہے کہ جب بادشاہ اس کے فشکر اور اس کی رعیت کے درمیان ایک عمدہ ترتیب قائم ہو با دشاہ صاحب بصیرت اور صاحب جروت ہواس کا لشكرطافت وراوراطاعت شعار ہو،اور رغيت مطيع ومنقاد ہوتو كہا جائيگا كەملك ميں عدل قائم ہے کیکن اگر بعض میں ضروری صفات موجود ہوں اور بعض میں نہ ہوں تو عدل کی موجود گی ہے انکار کیا جائیگامملکت بدن میں بھی ان صفات کے مابین ای طور سے ہوتا ہے۔

تفس کے اخلاق میں عدل سے لامحالہ مراد میہ ہو گی کہ معاملات وسیاسیات میں توازن قائم ہوعدل کے معنیٰ ہیں تر تیب مستحب خواہ اخلاق میں خواہ معاملات میں یا ان اجزاء

میں جن سےشہروملک کا قوام ہے۔

معاملات میں عدل غین و تغابن کا درمیانی نکتہ ہے یعنی انسان وہ چیز لے لے جو لینے کے قابل ہےاوروہ چیز دیدے جودینے کے لائق ہے غین بیہے کہ نا جائز طور پر کوئی چیز لے لی جائے اور تغابن یہ ہے کہ کسی معاملے میں وہ شے دیدی جائے جس کا نہ اجر ہے نہ احسان سیاسیات میں عدل بیہ ہے کہ شہر کے مختلف اجز ااس طرح مرتب کئے جائیں کہ شہر بلحاظ اس کے تعلقات کے اور باعتبارا بے اجزاء کے تناسب کے اور بحساب اپنے ارکان کے تعاون کے حسب منشا طور پر ہو جائے بعنی اس کی اجتماعی حیثیت شخص واحد کی سی ہو ہرایک چیز اینے مناسب مقام پررکھی جائے اس کے باشندوں میں بلحاظ طبقہ کے تقسیم کردی جائے کون شخص کون سی خدمت سرانجام دے گا کون خادم ہے اور کون مخدوم کس کس طریق سے خادم خدمت کر ہے گا **اور** کس کس عنوان سے مخدوم خدمت لے گا جیسا کہ ہم قوائے نفسانیہ کے باب میں ذکر کر

عدل کے لئے افراط وتفریط کوئی شے ہیں اس کا مقابل خلق ایک ظلم ہے کیونکہ ترتیب اور عدم ترتیب میں کوئی درمیانی نکته نہیں اس قتم کی ترتیب اور عدل پر زمین وآسان قائم ہیں میزان عمل جموعہ درسامل امام غزاتی بہال تک کہ تمام کا مُنات شخص واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے قوی اور اجزا سب ایک

اوراب جبكه بمم بيتمام امهات فضائل بيان كريكيج بين تو ضروري معلوم بهوتا ہے كه ہر ایک فضیلت اور ذیلت بزرگی اورخرا بی جس قدر فضائل اور ذائل کے اقسام وانواع ہیں ان کی تفصیل درج کریں۔

اں بارے میں توت عقلیہ ہے ابتدا ہوگی پھر توت غصبیہ اور آخر میں توت شہوا نیہ۔ کی باری آئیگی تا کہان کابیان کمل ہوجائے

# فضيلت حكمت اوراسكي افراط وتفريط يعنى مكارى اوربيوتو في

تحکمت کے ماتحت حسن تد ہیر جودت ذہن ، نقابیۃ الرائی اورصواب ظن کا اندراج ہوگا حسن تدبیرے مرادیہ ہے کہ تم عظیم الشان نیکیوں اور نیک اغراض کے حصول میں جو تدبير منزل سياست مدينه دفاع وشمن اور رفع شركے معاملات ميں تم يے متعلق بيں يا دوسروں ے استنباط نتائج کے ذریعہ ایسی صائب رائے قائم کر وجوافضل اور اصلح ہوغرض پیم کہ ہرایک اور مہتم بالشان امر میں حمہیں یہ بایت حاصل ہولیکن اگر معاملہ حقیر اور آسان ہوتو اس کے متعلق جو غور وفكر ہوگا ہے حسن مذہبیر نہ تہیں اے بحض انداز ہ کمیہ دینا کافی ہوگا

جودت ذہن ہیہ ہے کہ جب رائیس مشتبہ ہو جائیں اوران میں بحث ونزاع در پیش ہو تو درست فيصله دينے كى قابليت حاصل مور

نقابیة رائے کامفہوم ہے چیش آ مدہ امور کے بارے میں جواسباب و بواعث دلیسند نتائج برامد کرنے والے ہوں اوران پر تیز دستی ہے بیٹی کر قائم ہوجا نا۔

صواب ظن یہ ہے کہ بغیر دلائل کی اٹکل بچولگانے کے مشاہدات پھر بحروسہ کرتے ہوئے حق کی موافقت کی جائے۔

مکاری کے ماتحت حد ہے زیادہ تیزنہی اور فریب کاری کا اندراج ہوگا اول الذکر ے مرادیہ ہے کہ کوئی مخص اپنی حدے بڑھی ہوئی تھکندی کے باعث کسی کام کے سرانجام دینے میں ایسے طرق کارے کام کے جن کووہ اچھاسمجھتا ہولیکن حقیقت میں وہ اچھے نہ ہوں البیتہ ان میں نفع خاصہ ہواب اگر نفع خسیس ہوتو اسے فریب کاری کہیں مے حد سے زیادہ تیز بہی اوفریب کاری میں فرق صرف ذلت اور شرافت کا ہے۔

سادہ لوحی کے ماتحت ہاتجر بہ کاری حمالت جنون کے نام آئینگے۔

ناتجربہ کاری۔سلامت ذہن کے باوجود عملی باتوں میں بالجملہ قلت تجربہ کا نام ہے اگرایک بات کا انسان کوتجربہ ہو چکا ہے تو وہ اس میں آ زمودہ کارہے درنہ نا آ زمودہ کارمجمل طور پر ناتجربہ کا دفخص وہ ہے جس کو دنیا کے وسیع سمندر میں اثر کر اس کے معاملات کے تجربوں کا انفاق نہ ہوا ہو۔

حماقت بیہ کہ انسان منزل مقصود پر پینچنے کے درست راستہ کے تعین میں ہی غلطی کرے اور وسرے راستے پرچل پڑے مانت اگر بیدائش ہوتو اسے مماقت طبعی کہیں محماور بیدائش ہوتو اسے مماقت طبعی کہیں محماور بیدائش مون کے باعث بھی ذہن مجڑ جاتا ہے اس لئے جب وہ مرض دور ہوجائے تو حمایت بھی دور ہوجاتی ہے۔

جنون نیفساڈ بخیل کا دوسرانام ہے اس میں انسان نا قابل قبول شے کو قابل قبول شے پر پڑتا ہے جنون کی خرابی اس کی برترجے دیتا ہے بیہاں تک کہ اس کا قرعه انتخاب ہمیشہ غلط شے پر پڑتا ہے جنون کی خرابی اس کی غرض ہے اور حمافت کی خرابی کرنا کیونکہ احمق کی غرض وغایت بھی عاقل کی ہی ہوتی ہے اس لیے ابتداء میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی بے وقونی اظہر من افتمس ہوجاتی ہے جنون چونکہ فساد غرض ہے اس لئے شروع ہی میں ظاہر ہوجاتا ہے۔

# فصل

### فضیلت شجاعت کے ماتحت کیا مجھ درج ہوگا

شجاعت کے عنوان کے ماتحت جود وکرم ، دلیری خود داری برداشت برد باری ثابت قدمی ،شہاست قدر دانی اور وقارآتے ہیں۔

جودوکرم ، تنجوی اور اسراف کے بین بین ہاں ہے مراد ہے جلیل القدر اور عظیم النفع امور میں خوشی سے خرج کرنااس کوآ زادہ روی اور حریت بھی نام دے لیتے ہیں۔ النفع امور میں خوشی سے خرج کرنااس کوآ زادہ روی افتد ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے دلیری ، یہ جسارت اور بردلی کا درمیانی نکتہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے

امطلب بدكه علاج بهت مشكل بورندانسان مي برايك كمال كى استعداد بـ

وقت انسان بے دھڑک اور بے خوف ہواورموت کے منہ میں جانے سے اس کا دل نہیں گھبرائے۔

خود داری ۔ یہ تکبر اور آئج میرزی کے بین بین کا مقام ہے اس وصف کے ذریعہ
انسان اس بات پر قادر ہوجا تا ہے کہ امور جلیلہ کو باوجود ان کو تقیر سمجھنے کے اپنی جان کا پیوند
بنائے اس کا نشان میہ ہے کہ انسان علاء کی عزت کرنے میں خوشی حاصل کر ہے اور فرویا آلوگوں
سے اکرام وعزاز میں مسرت نہ پائے اونی امور میں اسے کوئی لطف نہ ملے اور نہ ہی اتفا قات
حسنہ خوش تصیبی کے طور پر جومفاد ومنفعت حاصل ہواس سے اس کے دل میں فخر اور خوشی پیدا ہو
حسنہ خوش تھیبی کے طور پر جومفاد ومنفعت حاصل ہواس سے اس کے دل میں فخر اور خوشی پیدا ہو
دواورا میزار سان امور سے نہ گھیرا جانا۔

حلم بظلم وسفا کی اور بے غیرتی کے درمیان ہوتا ہے اس میں انسان کا دل و قارحاصل کر لیتا ہے۔

> ا ثابت قدمی کے معنیٰ دل کا قوی ہونا ہے اور ہمت کا ہیںانہ ہونا ہے۔ معنیٰ در است میں میں است کا ہیںانہ ہونا ہے۔

شہامت، سے مراد ہے جسن وخوبی کے حصول کی امید میں سرگر می ممل میں حریص ہونا قدر دانی ۔ بڑے بڑے کارنا موں پر دل کا خوش ہونا۔

وقار میتکبراورانکسار کے بین بین ہوتا ہے۔

وصف شجاعت کے دو کنار ہے ہیں اول نہورجنس و نامر دی ان کے تحت میں چھچھورا پن اور خست، جسارت اور بر دلی اکر فوں اور انچ میر نری ، بے صبری اور تیز مزاجی سر دمزاجی تکبراور کینہ پن، عجب ومہانت ، کا اندراج ہوگا ان میں سے جوبا تیں حداعتدال سے زیادتی کی طرف ماکل ہیں تہور کا حصہ ہیں اور جو حداعتدال سے کمی کی طرف رائح ہیں جن کے ماتحت ہیں مجھچھورا بن یعنی ناوا جب امور پر جیسے زینت وغیر ہونرچ کر نااور اس سے مقصود کھن لاف زنی رکھنا۔

خست بعنی منائت طبع ضرورت کے مقام پرندخرج کرنا اورادنی باتوں میں فخر کرنا۔ جہارت ، بے سودموت کی تلاش کرتے پھرنا موقع بے موقع جان پرکھیل جانے کو

بر د لی جہاں ہلاکت کا خوف نہ کرنا جا ہیے وہاں موت کے خوف سے کپکی پیدا ہو جانا اکر فول بغیراستحقاق کے بڑی بڑی باتوں کا اپنے تیس اہل سمجھنا۔ چچ میرزی اینے درجہ سے خودکو کم سمجھنا۔

جسارت ، ہلا گنت کی ہے فائدہ باتوں میں تلاش کرتے پھرنا ضرورت بے ضرورت مرنے پر تیارر ہنا۔

> بصری ایذ ارسال اور رنج وآلام کے نام سے دم فنا ہونا۔ تیز مزاجی بور أغضیناک ہو کر بھڑک اٹھنا۔

بے غیرتی کسی بات پر غمیہ نہ ہونا خواہ کیسی ہی ذلت ہوجائے۔

تکبر ۔ایخ تیک مقدور سے زیادہ بلند،،مرتبہ مجھنا۔

خست البيخ تيل حدية زياده ذليل مجصنا أكرمناسب حدتك موتو اسيمنكسر مزاجي

کہتے ہیں۔

بہیں۔ نخوت تکبرسے پیدا ہوتی ہے اس سے مراد ہے اپنی حقیقت کو نہ پہچا نثا اور ناحق خیال کرنا کہ میں اعلیٰ مرتبہ پرقائم ہوں۔

لوگ تكبراور بخل كوكينسرين اور نضول خرچى ئے زيادہ ناپسند كرتے ہيں كيونكه بيسب

برےوصف ہیں۔

خست اورفضول خرچی اگر چه برے اوصاف بیں کیکن بیتواضع اور سخاوت ہے مشابہت رکھتے بیں اس لیے پند کے جاتے بیں پھر بھی حقیقت میں بیا خلاق رذیلہ میں داخل بیں اوراعتدال سے دورای لئے حضور کھی نے فر مایاط و بسی لمسن تواضع من غیر مسلمنة اس محفل کے لئے خوشخری ہے جومناسب اکسارکرے اورا ہے تین حقیر مسکنت کا ظہار نہ کرے۔

# فصل

# عفت اوراس كے متعلق اخلاق رذیلہ كا اندراج

فضائل عفت میں حیا ،شرمیلا پن مسامحت ،صبر وسطا ،حسن تقدیر انبساط ،زم خوئی انتظام خوبصورتی ، قناعت ،استغنا، ورع ،طلافت مبها عدت ، رشک اورظرافت شامل ہیں۔
حیا شوخی اور زنائین کے درمیان ہوتی ہاس کی تعریف یوں ہے کہ بیا کے تشم کا رنج ہے جوکسی کے عیب چینی ہے دل میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیا کیہ خوف ہے جوکسی کے عیب چینی ہے دل میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیا کیہ خوف ہے

جوانسان کے دل میں اپنے سے بزرگتر کے سامنے فر دایہ و نے سے پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری باتوں کے پیش آنے سے چہرے پر جوانقباض پیدا ہوتا ہے وہی حیا ہے اور یہ تحفظ نفس ہے ندموم باتوں سے غرض یہ ہے کہ حیا کا استعال بری باتوں سے گریز کرنے کے لئے ہوتا ہے جس چیز کوایک محفق براسم محتا ہے اس کی طبیعت گھرای جاتی ہے یہ موفر الذکر صورت لڑکوں اور عورتوں کے لئے زیبا ہے اور عقلندوں کے لئے میزموم ہے شرم کی پہلی صورت سب سے اچھی ہے اور حدیث کا اشارہ اس کی طرف ہے جب فر مایا :ان الله یست حسی میں ذی شدید قسی الاسلام ان یعذب ہے کہ خدامسلمان بوڑ ھے کو میداب دیے ہوئے شرما تا ہے یعنی اس کوعذاب دیناترک کردیتا ہے۔

شرمیلا پن ، یعی فرط حیاہ دل کا گھبرا جانا ، مردوں کے سوائے لا کوں اور عورتوں میں اس کا ہوتا پہند یدہ امر ہے انسان اس سے شرما تا ہے جس کودل میں اپنے سے بزرگ و برتر سجمتا ہے انسانوں سے شرمانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ فض لوگوں سے خود کو کمتر سجمتا ہے اور جو مخص اللہ سے نبیں شرما تا تو اسکم معنی یہ ہیں کہ جلالت مرتبہ کونمیں بہچا تا ای لئے حضور ہوگئے نے فرمایا است حدید و احدن الله حق المحیاء اللہ سے اس کے قل کے مطابق شرم کرو، اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے اولے میں بعلم بان الله بری ۔ وہ نبیس جانا کہ خداد کیور ہا ہے کوئکہ اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگیا کہ خداد کیور ہا ہے تو اگر وہ ویندار اور خدا کی عظمت کو بہجائے والا ہے قو ضرور شرم کھا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ فیل نے فرمایا لا ایسسان کے لئے عظمت کو بہجائے لئے دالا ہے قو ضرور شرم کھا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ فیل کے فرمایا لا ایسسان کے لئے عقل کا پہلا نقاضا ہے اور ایمان عقل کا آخری مرتبہ پھر جو شخص پہلا پہلا زید بھی مطرفہ بی کرتا وہ آخری زید پر کیسے بینے سکتا ہے۔

منامحت بعض حفوق کوخوش ولی ہے جھوڑ دینے کا نام ہے میدمناقشت لیعنی حساب میں بار کی کرنے اور اہمال یعنی ترک کامل کے بین بین ہوتی ہے۔

صبر بفس انسانی کا مواء موس مے مقابله کرنا اور لذات تبیحہ سے دورر منا۔

سخاوت نضول خرجی اور انتہا کی تنجوی کا وسطی مقام بعنی خرچ کرنے میں آ سانی اور فضول شے کے حاصل کرنے ہے اجتناب۔

حسن تقدّیر، اخراجات میں بخل اور تبذیر ہے احتر از کرتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا نرم خو کی ، اشتیاق مشتبیات میں نفس شہوانیہ کا انداز پسندیدہ۔ انتظام نفس کی وہ حالت جس میں اسے مناسب طور پر اخراجات کرنے کا انداز ہ مہوجائے۔

> خوبصورتی، جائز اور واجب زینت کاشوق جس میں رعونت کو دخل نه ہو۔ قناعت ،معاشب حسن تدبیر جس میں فریب کاری کو دخل نه ہو۔

استغناء جو چیزی لذات جمیلہ سے انسان حاصل کر چکا ہے اس پردل کا قانع ہوجانا ورع ، ریا کاری اور رسوائی کے بین بین یعنی اعمال صالحہ کے سیاتھ نفس کومزین کرنا

كمال نفس اور قرب البي كي طلب كے لئے اس ميں بندريا ء كودخل ہوتا ہے نه اعلان كو۔

طلافت ، بامغاق ،خوش مزاجی جس میں فخش اورافتر اکو دخل نه ہوجدل ہزل کی افراط

وتفریط کے درمیان وسطی مقام ہے۔

ظرافت ترش روئی اور مخرا پن کے بین بین ہوتی ہے یعنی انسان مجل میں حفظ مراتب کا لحاظ رکھے اور خوش طبعی کا موقع محل و کھے کراس کے مطابق تفتگو کرے اور ہرا یک مخفی ہے۔ اس کی اہلیت کے موافق پیش آئے جب ایک آ دمی کا دل چاہے کہ میں ہنمی نداق کے ذریعہ دل خوش کروں ، تو اسے دس باتوں میں ہے ایک کا خیال رکھنا ضروری ہے اسے محبت اور پا کیزہ مزاج سے جو سخرگی اور بے ہودگی کی حد تک نہ پنچے اور صرف اتنی مقدار میں جس سے پریشانی طبع دور ہوجائے کام لینا چاہے افوکوئی اور تسخرے کامل احر از کرتا چاہے حضور المشاور محابد رضوان اللہ تعالی علیم المحمد میں کی خوش طبعیوں کا فہ کور کتابوں میں درج ہے جس سے اس کی کیفیت معلوم ہو کتی ہے اس لئے ہمیں اس موضوع کوطول دینے کی ضرورت نہیں۔

مسامحت : سرکشی اور جا پیلوی کے درمیان کا وسطی نکتہ بعن قابل عمل امور میں انکار اور مخالفت جھوڑ کرلوگوں کے آرام کے لئے اپنا فائدہ ترک ادران کا کام کر دینا۔

رشک: حسداورشات کے مابین ، بینی غیر مستحق لوگوں کی آسائش اور کامیا بی پر اور مستحق لوگوں کی تکلیف اور نا کامی براند و م کین ہونا۔

عفت: کی افراط وتفریط کے ماتحت حسب ذیل امور درج ہوئے بے حیائی ، زنا نہ بن فضول خرجی ، تنجوی ، ریا کاری ، ذلت پسندی ، ترش روئی ، بے ہودگی چھھورا بن ، بد مزاتی شملق ، حسداور شاتت۔

ب حیائی :علانیہ برے کاموں کی پیروی کرنا ، بعزتی اور فدمت کا خوف کے

بغيربه

۲۳۸ مجموعه دسائل امام غزائیً زنانه پن انسانی طبیعت کی وہ جالت جس میں انسان فرط حیاسے قولاً اور عملاً کھل نہ

فضول خرچی: عام طوریر مال خرج کرتے وقت ندموقع کالحاظ کرنا ، ند بات کا دھیان اور دولت بربا دیجے جانا۔

۔ سنجوی:جہال مال خرچ کرنا واجب ہے،وہاں ہاتھ تھینچ لینا ،اس کے تین اسیاب ہیں بھل شے اور اٹھامت،ان میں سے ہرایک کا ایک رتبہے۔

بخیل تو وہ ہوتا ہے جوخرج کرنے میں صدیے زیادہ کی کرتا ہے اس خوف ہے کہ ینکدست اورمفلس ہو جاؤ نگا تو کھاؤنگا کہاں ہے اوراییانہ ہو کہ وشمن ذکیل کر ڈالیس بخل کا سبب خیال کی بر دلی ہے۔

شیع وہ ہوتا ہے جس میں تنگدی کو بے دجہ خوف اور دشمنوں کے ڈر کے ساتھ اسے دوسروں کی حالت کی بہتری ناپسند ہوتا کے مجتاج لوگ مجبور ہوکراس کے پاس آئیس اوراس کواس طرح مرتبدا در رفعت حاصل ہواس کا باعث جہالت ہے۔

لئيم ،اس ميں ندكوره بالاسب بداخلا قيال جمع ہوتی ہيں اوراس پرمتنزاديہ بات ہوتی ہے کہ وہ حقیر باتوں میں شرم نہیں کرتا اس کا سبب خباشت نفس کی ایک قتم ہے اس کی مثال چور اورد بوٹ کی سے۔

ریا کاری: نیک اعمال میں لوگوں کی مشابہت اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریںاو*رعزت کری*ں۔

۔ ذلت پندی: نیک اعمال کے ذریعہ روح کوزینت دینے سے اعراض کرنا اور بد اعمالي كاارتكاب

> ترش روئی:متانت کی حدافراط به ہے ہودگی: حدسے زیادہ مسخر گی۔

مچھچھوراین:انیس اور دوست کی ملا قات پر حد سے زیاد وخوشی کا اظہار کرنا۔ اندوه گینی بمجلس میں بیٹھ کراندوہ کین سار ہنا۔ بدمزاجی: لوگوں سےخلاف انسانیت سلوک کرتا۔

بدمزاجی:لوگوں سےخلاف انسانیت سلوک کرنا۔

تملق:لوگوں ہے اس درجہ عاجزی اور خوشامہ سے پیش آنا کہ کو یا استحقاف اور

ذلت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔

حسد مستحق لوگوں کے آسائش اور کامیا بی دیکھے کر پیچ و تاب کھانا اور ان کے زوال عزوجاہ کا آرزومند ہونا۔

شات: نالائق لوگول کونقصان اور نکلیف پہنچتے دیکھ کرخوش ہونااور ملامت کرنا۔ عفت : کا اعتدال ان تمام اخلاق فاصلہ کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کے بالکل مقابل کی حالت جملہ اخلاق رذیلہ کے مجموعہ کا نام ہے۔

ان اخلاق میں ہے کوئی ایک بھی ایبانہیں کہ جس کی تعریف کے متعلق احادیث واخبار میں تحریک امیزاحکام نہ صادر ہو چکے ہوں اور اخلاق رذیلہ میں ہے کوئی ایک بھی ایبا نہیں جس سے متعلق تنبیہ اور زجرتو نیخ کے لئے اخبار واحادیث میں بیان موجود نہ ہواس لئے ہم اس بارے میں گفتگو کر کے تجربہ کوطول دینانہیں چاہتے جو مخص ان کا طالب ہواسے عادات و داب نبی اور حالات صحابہ وغیرہ رضی اللہ عنہم سے متعلق کتابوں کی جانب رجوع کرنا حاسے۔

اس تذکرہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان ان نتیوں تو توں کے سبب سے ان اخلاق کے قریب ہوتا ہے اوران میں سے ہرایک کی دو جانیں ہیں اوران کے درمیان ایک مقام اوسط ہے اب انسان اس بات پر مامور ہے کہ وہ ان سب میں افراط وتفریط کے دونوں کناروں کے درمیان توسط اوراستقامت اختیار کرے یہاں تک کہ جب اسے بیسب باتیں حاصل ہو جائیگی تو اس کا کمال مرتبہ تھیل کو پہنچ جائیگا اور یہ کمال اسے خداوند جل وعلی کا قرب بلحاظ رتبہ عطافر مائیگا کین مکانی قرب جسے ملائکہ مقربین کومیسر ہے اسے نہیں ملے گا بہائے اعظم اور کمال تم تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

موجودات میں ہے ہرایک شے کمال ممکن کی اشتیاق ہے اور یہی غایت مطلوبہ ہے تو اگراہے پالیا تو وہ اپنے سے اسے او پر کے عالم میں جا پہنچا اورا گرنا کام ومحروم رہا تو اس غارمیق میں جا پڑا جو اس کے بنچے ہے اس طرح جب انسان اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو افق ملائکہ پر اللہ کے قرب کے مقام سے ملحق ہو جا تا ہے اور یہی اس کی سعادت ہے یا جب وہ شہوت اللہ کے قرب کے مقام سے ملحق ہو جا تا ہے اور یہی اس کی سعادت ہے یا جب وہ شہوت وغضب کے اخلاق رؤیلہ کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے اور بہائم کے درمیان مشترک ہیں اور یہی اس کی شقاوت ہے۔

اس کی مثال رہوارسبک کی ہے کہ اس کا کمال تیز رفتاری ہے اگر اس سے بیبن نہ

آئے تو اپنے مرتبہ سے گر جاتا ہے پھرلوگ اس پر بوجھ لادتے اور گھاس چارہ ڈھوتے ہیں انسان کے لئے کمال کے مراتب ان اخلاق اور غیر محصر علوم کے مطابق ہوتے ہیں ای لئے آخرت میں لوگوں کے درجات بھی مختلف اور متفاوت ہوئے جس طرح دنیا میں پیدائش اخلاق ٹروت اسائش اور دوسر سے تمام حالات کے لحاظ سے لوگوں کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

### فصل

وہ بواعث جونیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یاان سے رو کتے ہیں دندی نیک کاموں کے محرکات کی تمن اقسام ہیں۔ادل ترغیب وتر ہیب جن کے

ذر بعدحال کی طیرف رغبت دلائی جاتی ہے اور انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔

دوم تحسین، اور شاباش کی امیداور ندمت وملامت کاخوف۔

سوم طلب فضیلت و کمال نفس کا شوق به

ان میں سے پہلی شم خواہشات کا اقتضا ہے اورعوام کار تبداس ہے متعلق ہے۔

دوم كا حيااورمباديات عقل تقصا كرتى بين بينوع سلاطين وملوك اكابرد نيااورعقلا

میں سے اکثر کوشتل ہان کی نسبت بھی عوام کی طرف ہے۔

سوم ، کمال عقل کا اقتضا ہے اور اولیا عظماء اور محقق عقلا کا تعل ہے ای تفاوت مراتب کے متعلق ہی کہا گیا ہے کہ سب ہے بہتر چیز جوانسان کو دی گئی عقل ہے جواس کی رہنمائی کرتی ہے اگر بیدنہ ہوتو حیا ہے جوا ہے منوعات ہے روکتی ہے اگر بید بھی نہ ہوتو خوف ہے جوا ہے بدعملیوں سے بازر کھتا ہے اگر بیجی نہ ہوتو مال ہے جواس کے عیوب کو چھپالیتا ہے اور اگر بیجی نہ ہوتو کو چھپالیتا ہے اور اگر بیجی نہ ہوتو کھر بجلی جواس پر گرے اور جلا کر راکھ کردے تا کہ زمین اور اہل زمین اس کے وجود ہے تا کہ زمین اور اہل زمین اس کے وجود سے نجات یا میں۔

یہ تفاوت اور اختلاف انسان کے بچین سے بڑھا پے تک اس کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ بچین میں نہ تو زجروتو بیخ ہی ممکن ہے نہ تحسین اور ملامت کے ذریعہ برا پیختہ کرنا بلکہ اگر لذیز کھانے چنے کی چیز سامنے لا دی جائے یا دو چارتھ ٹررسید کئے جا کمیں تو البتہ اس کا احساس چمک اٹھتا ہے جب تمیز حاصل کر کے من بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو زجرممکن ہے اور مدح وذم کے وسیلہ سے تحریک بھی اس کوز جرکر نے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساسنے ان لوگوں کی ندمت
کی جائے جو چھڑ کی کے تختہ مشق بنتے ہیں اور اس کی برائیاں بیان کی جا کیں اور اسے اوب
وغیر و سکھانے کی صورت یہ ہے کہ بااوب لوگوں کی کثر ت سے تعریف وتو صیف اور ہے اوب
کی اکثر ندمت بیان کی جائے اس سے اس کے دل پر کافی اثر پڑیگا اور اس کا نتیجہ جلد ظاہر ہوگا
اکثر لوگ ان دو مراتب ہے آگے بڑھ کرتیرے درجہ تک نہیں پہنچان کی ترتی اور تنزل انہیں
محرکات اور متفرقات کی رجین منت رہتی ہے۔

تیسری قسم نہایت معزز ہے اور یہی حال آخرت کی نیکیوں کا ہے ان ہیں بھی اس طرح لوگ متفاوت ہوتے ہیں کیونکہ آخرت اور دنیا ہیں کوئی فرق نہیں سوائے تاخیر وتقدیم کے بہر حال نیکی جلد یا بدیر حاصل ہونے والی ہرا کیے عظمند کی مطلوب ومقصود ہے اس کی طلب کے محرک امور گنتی ہیں نہیں تا سکتے البت اقسام کی ترتیب کے لحاظ سے جولوگ اللہ کی اطاعت اور ترک معصیت کرتے ہیں ان کے تین مرتبے ہیں:

اول جولوگ خدا کے بتلائے ہوئے تواب کی رغبت رکھتے ہیں جس میں جنت داخل ہے یا خدا کے عقاب موعود سے خوف کھاتے ہیں جس میں دوزخ شامل ہے بیتنم عام ہے اور اس میں اکثر لوگ داخل ہیں ۔

دوم خدا کی خوشنو دی اور شاباش کی امیداوراس کی ناراضی اور ندمت کا خوف بیعنی شرگی لحاظ ہے مرح و ذم بیصالحین کا مرتبہ ہاس میں مرتبداول سے کم لوگ شامل ہیں۔ شرگی لحاظ سے مدح و ذم بیرسالحین کا مرتبہ ہاس میں مرتبداول سے کم لوگ شامل ہیں۔ فقم سوم ، بیربہت بلندر تبہ ہے بینی جو شخص صرف قرب البی کا آرزومند ہاس کی رضا کا طالب ابتغاء وجھہ پر عامل اور زمزمند مقربین البی ملائکہ مقربین سے ملحق ہونے کا متمنی

یدرجہ صدیقوں اور انہیا ، کا ہے۔ ای کے متعلق ارشاد خداوندی ہے واصعبہ سنفسک مع المذیب ید عون رہے ہے بالمغداو ، والمعنشی یریدون وجہہ ان بزرگ نفس لوگوں کے ساتھ اپنی جان کو ملاد وجواللہ کی عبادت صبح وشام کرتے ہیں اور صرف ای کی رضامندی کے طالب ہیں ایک چوتھا گروہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ تم خداوند سے جنت کے طلبگار نہ ہوان میں ہے بعض تو یبال تک بھی گئے ہیں کہ جو خفس خدا کی عبادت کی عوض کے لئے کرتا ہے وہ لئیم ہے چوتکہ عمل ضعف ہے اس لئے اس قول کی معانی کو کہ جھنے ہوت کے اس قول کی معانی کو کہ جھنے سے قاصر ہے اور اکثر عملیں کمزور ہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت ودوز نے بیدا فرمائے اور سے قاصر ہے اور اکثر عملیں کمزور ہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت ودوز نے بیدا فرمائے اور

وعدہ اور وعید سے مخلوق کو ڈرایا اور رغبت دلائی اور نہایت شرح وسط سے ان کا بیان کیا لیکن مذکورہ بالا معانی کا صرف اشارہ ہی ذکر کیا ہے مشلاً فرمایا یویدو ن وجھہ اور وعد دت لعبد دی الصالحین مالا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قبل بنشر میں نے آپ نیک بندول کے لئے ایک نعمت تیار کررگی ہے ہے نہ کی آگھ فیل بنشر میں نے آپ نیک بندول کے لئے ایک نعمت تیار کررگی ہے ہے نہ کی آگھ نے دیکھانہ کسی کان شنا اور نہ کسی انسان کے دل میں تصور آیا جانب الہی سے مجمر نے والی دہ چیزیں م بقسور اور تقصیر مرض مائی ،ورقوت نئس اور اہل وعیال وغیرہ کی طلب میں ضروری شغل یہ قابل درگز راور فیر ندموم ہے اس میں خرابی صرف یہ ہے کہ انسان میں ذروہ کمال سے محروم رہتا ہے اس کا ملائ صرف خدائی جانب رجوع کرنا اور اس سے دعا کرنا ہے کہا ہے دعا کرنا ہے کہا ہے دیا کہا ہے نہ نے کہا نہ کہا ہے دعا کرنا ہے کہا ہے دیا کہا ہے نہ نہ دور کے کہا نہ کہا ہے دعا کرنا ہے کہا ہے نہ کہا ہے نہ نہ دور کہا ہے نہ کہا کہا ہے دیا کہا ہے دیا کہا ہے نہ کہا ہے دیا کہا ہے دور فرم این کہا ہے دیا کہا ہے دور کرم سے ان رکا وال کیا وور فرم اے دیا کہا ہے دیا کہا ہے دیا کہا ہے دور کرم سے ان رکا وال کو دور فرم مائے۔

منقصیر کی دونشمیں ہیں جہالت ادرشہوت غالب ان میں سے جہالت ہیہ ہے کہ خیر اخروی اوراس کی شرف و ہزرگ کی پہچان ہی حاصل نہ ہو نیز ان کے مقالبے پرتمام و نیااوراس کے ساز وسامان کو حقیر مجھنے کا داعیہ نہ ہیدا ہواس کے دومرا جب ہیں۔

(اول) یہ کداس جہالت کا باعث غفلت اور کسی قابل رہنما کی ملاقات نہ ہونا ہے اس کا علاج سبل ہے اس کے لئے چاہیے کہ ہرا یک مقام میں علاءاور واعظوں کی ایک جماعت ہو جومخلوقات کو غفلت وخو دفراموشی ہے پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بٹا کرآ خرت کی جانب ان کا رخ پھیرتے رہیں کیکن انھیں دنیا کے آکٹر واعظوں کا سنا اسلوب کا اختیار نہ کرنا چاہیے ، کیونکہ اس طرح تو لوگ معاصی پر دلیر ہوجاتے ہیں اور دین ان کے زدیکے حقیر ہوجاتا ہے۔

( دوم ) یہ کہاوگوں کے اعتفاد میں داخل ہو جانے کی سعادت بھی د نیوی لذات اور موجود ہیش واقبال ہے اور آخرت کی کوئی اصل نہیں یا یہ کہا کہان ہی تنہا نجات کو کائی ہا ور یہ ہمرموس کو حاصل ہے اس کے عمل خواج کیجو ہی ہوں ، یا یہ گمان خدا کے عفو پر ہی تکیہ نجات کا باعث ہوگا۔ اور اللہ کریم ورجیم ہے است کنبگاروں کے گنا ہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لئے وہ ضرور ان پررحم کرے گا ای تشم کی بہت ہی جماقتیں ہیں جنبوں نے اکثر لوگوں کو حسن عمل سے محروم رکھا ہے اور انہیں ارتکاب معاسی پردلیر اور بے باک کردیا ہے تو جو خص خیال کرتا ہے کہ ترت کی کوئی اصل نہیں ہیچے اور کفر محض ہے اور جس جس اور جس جس کے دل میں میدا عقاد رائے اور بختہ ہوا اس میں سے انسانیت پرواز کرگئی اور وہ یقینا بلاک ہوگیا اور جو

تخص بیگمان رکھتا ہے کہ مجر دا بیان ہی ہے اے بس کرنا ہے تو بیابیان کی حقیقت ہے جبالت ہاورحضور عربی کے فرمان مہارک ہے رو پوٹی ہے مسن قسسال لاالسسه النالله محلصها دخل المجدنة اخلاص كالمطلب بهى المحكمة عقادوكمل قول كيمطابق بهو تا كيانسان منافق مذ بواوراس كاسب سے نجلا درجہ بدہ كدا جي خواہشات كواپنا خدا نه بنائے تو جس شخص نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اس نے انہیں اپنامعبود بنالیااوراس فعل نے اس کے قول لااله الاالله كو غلط قرار ديا اوروه اخلاص كے منافی ہوااور جوشخص خيال كرے كه سعادت اخروی صرف لا الدالالله كهدينے سے حاصل ہو جاتی ہے بغیر معاملہ کی حقیقت معلوم كئے اس کی مثال اس تخص کی ہی ہے جس تمنی کا گمان ہو کہ کھا نا صرف کبد ہے ہے کہ اس میں گڑ ؤ الا گیا ے میٹھا ہو جائے گاخوا داس میں گرمنی ڈالا گیا ہو یا بچہ پیدا ہو جائے گاصرف کہد نہے ہے کہ میں اپنی بوی سے ہمستر ہوا حالانکہ ہمستر نہ ہوا ،و ۔اورصرف سمدھے سے کہ میں نے اناج ہویا حالانکہ اس نے بویانہ ہوفضل پیدا ہو جائیگی جس طرح بیتمام مقاصد اسباب کا تہیہ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے خوب یا در کھو کہ امر آخرت ہمی ای طرح ہے کیونکہ امر آخرت وامر دنیا ایک بی ہے صرف زبانی لحاظ سے اس کوآ خرت بیکارا گیا ہے کیونکہ وواس دنیا کے بعد آ لیک مال کے پیٹے سے نکل کرفینائے عالم میں آئے کا وقت شکم ماور کے اندر ہونے کے زمانہ کے اعتبار سے آ خرت ہے ن بلوغ کو پہنچ کر تمیز کی عمر کو پہنچا ہے اس ہے بل کی زندگی کے لحاظ ہے آخرت ہے اور سن بلوغ ہے گز رکررتب مقلامیں قدم رکھنا اضافی طور پر اس ہے بل کے زمانے کی نسبت آ خرت ہے مخلوقات کے اندرائ تشم کا بیر پھیرے۔

وہ مون بھی ہیں تو یہی وہ اوگ ہیں جن کی سعی شکوراور جن کی جدو جہد کامرانی ہے ہم آغوش ہوتی ہیں ہیں تو یہی وہ اوگ ہیں جن کی سعی شکوراور جن کی جدو جہد کامرانی ہے ہم آغوش ہوتی ہے اس حقیقت کو عالم آشکارا کیا اور فرمایا و ان لمیہ سس لمالا نسمان الا ماسعی انسان صرف و تی کچھ یا سکتا ہے جس کے لئے کوشش کرے۔

مرب بید بات واضح ہو چکی ہے کہ بہائے اکمل اللہ ہی کے لئے ہے اور سعادت اخروی کاراز قریب الی میں مضم سراوں قریب مکانی نہیں سے سے درمکان داکتیا۔ کمال کا تی

اخروی کاراز قرب البی میں مضمر ہے اوریہ قرب مکانی نہیں یہ حسب امکان اکتساب کمال کائی دوسرانام ہے اور کمال نفس حسن اخلاق کے ساتھ علم وکمل اور حقائق امور سے واقفیت حاصل کرنے سے ہی ملتا ہے تو جو مخص کمال نفس ہی حاصل نہ کریگاو وقر ب البی سے کیسے فائز المرام ہوگا۔ ویکھنے میں ملتا ہے تو جو محصل کار سے معرب میں میں علم سے نبیر مقصد میں ایک اگریسا کار

اور جو تخص جا ہے کہ میں بادشاہ کا کسی علم کے ذریعہ مقرب ہو جاؤں اگر وہ بیکار بادشاہ کے احسان وکرم پر توکل کر کے گھر پر بیٹے رہتا ہے اور طلب علم میں کوشش کرنے میں را تیں آ تھوں میں نہیں کا نا اور صرف فضل آئی پر اعتماد کرتا ہے کہ ایک رات مویٹیگا اور جب مسیح جا محیدگا تو اہل و نیا ہے افضل و برتر ہو جائیگا کیونکہ خدا تعالی کا فضل و سیج تر ہے اور اس کی قدر بہت زبر وست ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا یہ تعل سراسر باطل اور حماقت برمنی ہے اور خالی خولی دعویٰ ہے بہی حال اس شخص کا ہے جو خیال کرتا ہے کہ سعادت اخر وی ہے کار بیٹے دہ ہے اور فالی فضول وقت ضائع کرنے ہے حاصل ہو جاتی ہے۔

فصل

# خيرات وسعادت كي تتمين

الله سبحانه وتعالیٰ کی نعمتیں اگر چه نهایت بے حساب میں لیکن وہ تمام پانچ انواع میں نقسم ہیں۔

(اول) سعادت اخروی بعن بقائے غیر فانی ، وہ مسرت وسرور جس میں تم نہیں اور علم جس میں جہالت نہیں غزائی ہو۔ جس میں جہالت نہیں غزاجس میں فقر و تنگدتی نہیں اس سے جم آغوش ہونے کے لئے اللہ کی امداد واعانت در کار ہے بیانوع ہانی کے وسلے سے تحمیل پذیر یہوتی ہے۔

(نوع ٹانی) فضائل نفسی وروحی ،جن کا ہم منصل ذکر عقل کے امور چہارگانہ میں کر چیے ہیں بیاں ہے ہیں کا ہم منصل ذکر عقل کے امور چہارگانہ میں کر چیے ہیں بعنی عقل کا کمال علم ہے عفت کا کمال ورع وتقوی ہے شجاعت کا کمال مجا بدہ ہے اور عدالت کا کمال انعماف ہے بہی شختیتی طور پر دین کے اصول ہیں۔

یفضائل نوع ٹالٹ سے کامل ہوتے ہیں لینی فضائل بدنی وجسمی سے اور سے چارامور پرمشمل ہیں ،صحت ، قوت ،خو بروئی ،اورطول عمران کی پخمیل نوع چہارم سے ہوتی ہے نوع چہارم انسان کے ماحول کے فضائل ہیں ان کا احاط بھی چارتسمیں کرتی ہیں مال ومنال ،اہل وعیال عزت اور شرافت خاندانی ،ان چہارگانداقسام وانواع میں ہے کسی ایک ہے بھی پوری طرح منقطع ہونے کے لئے ایک پانچویں نوع بھی لازمی ہے بعنی فضائل توفیقی سے بھی چار ہیں مدایت الہٰی ،ارشاد خداوندی ، تائیدرو بی ،اور تسدیدالہٰی ۔

ہو یہ ہے۔ سعادت اخروی کو چھوڑ کریہ سولہ سعاد تیں ہیں ان میں ہے کسی ایک کے اکتساب کے لئے سوائے فضائل نفسی کے اجتہاد کو کسی میں دخل نہیں فضائل نفسی کے اکتساب کی صورت میں سیسے

او ہر گزر چکی ہے۔

آب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ خیرات اور نیکیاں پانچ ہیں یعنی اخروی ہفسی ، بدنی خارجی اور تو فیقی ان میں سے ہرا کیہ دوسر ہے کی تخارج مثنا فضائل فسی کے بغیر نعیم اخرت کا حصول ناممکن ہے اور بھت بدنی کے بغیر فیشائل فسی سے بہکنار ہونا خواب وخیال سے زائد نہیں ، یہی حال فضائل خارجی کا ہے کیونکہ اگر مال ودولت وغیرہ تحاصل ہوں تو فضائل خارجہ کی جانب گامزن ہونے میں بزاروں مواقع سدراہ ہو جاتے ہیں اگر تم کہو کہ فضائل خارجہ کے جانب گامزن ہونے میں بزاروں مواقع سدراہ ہو جاتے ہیں اگر تم کہو کہ فضائل خارجہ کے حصول سے لئے مال اہل وعیال عزیت اور خاندانی شرافت کی کیا ضرورت ہو خوب یا در کھو کہ ان امور کی مثال دست و باز واور ہتھیار کی تی ہے جن سے مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

مثا مال ودولت کو لیے تنگدست اوری نی کا طلب کمال میں نکانا ایسائی ہے جیسے کوئی مخص بھیاروں کے بغیر میدان جنگ میں شل من مبارز کا نعرہ مارتا ہے یا جیسے باز جو پرول کے بغیر شکار کا قصد کرتا ہے اس لئے رسول اللہ بھی نے فرمایان عدم الممال المصالح لیلر جل المسلاح صالح آ دمی کے لئے مال صالح ایک نعت ہے پھر فرمایا تقوی کے لئے سب سے اچھامددگار مال ہے کیونکہ جو خض فقیر وہو ورست ہاس کا تمام وقت قوت لہاس مسکن اوردوسری امپھامددگار مال ہے کیونکہ جو خض فقیر وہو ورست ہاس کا تمام وقت قوت لہاس مسکن اوردوسری ضروریات معیشت کی تلاش میں بسر جوگا ایسانکم جو افضال ہے صدقہ وزکوۃ اور دوسری نیکیاں حاصل کرنے کا موقع وفرست ہی ندملی پھر وہ فضائل جے صدقہ وزکوۃ اور دوسری نیکیاں حاصل کرنے ہے محروم رہے گا اور نیک بیوی اور بچول کی ضرورت تو صاف ظاہر ہے صالح بیوی خاوندگی محیق ہا وراس کے دین کی حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے فرمایا آ تی دوعالم ہی نے نہ سے معلی المدین المراۃ المصالحة صالح بیوی وین میں اچھی مدوگار ہاور العون علی المدین المراۃ المصالحة صالح بیوی وین میں اچھی مدوگار ہاور العون علی المدین المراۃ المصالحة صالح بیوی وین میں اچھی مدوگار ہاور ال

اولاد کے متعلق فرمایاادا مات السر جسل انتظع عصله الا من شلات صدقة جاریه او علم بنتظع به او ولد صدالح بد عوله آدی جب مرتاج و اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں بجرتین کے اصدقہ جاریہ ہولیم نافع اور اولا دصالح جواس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے جب سی مخص کے اہل وعیال اور اس کے خویش واقر بازیادہ ہوجاتے ہیں تو وہ اس کے لئے کا نول ، آنکھول ، اور دست و باز وکا کام دیتے ہیں ان کے سب ہوجاتے ہیں تو وہ اس کے دنیوی امور ہی آسانی پیدا ہوجاتی ہاورا گردہ منظر داور تنہا ہوتا تو اس کو یہ وسعت ہوجات حاصل ندہ وتی جب دنیا کے ضروری اشغال میں تخفیف واقع ہوجاتی ہے تو دل کو بھی عبادت وعلم کے لئے فراغ کامل جاتا ہے اور اس طرح اسے دین کے بارے میں قدراعا نت میسر ہوجاتی ہے خرات وقوت سے انسان او گول کی آزاد می کی مدافعت کرتا ہے مسلمان ان سے میسر ہوجاتی ہوگئی ہوا سے وہال کے بغیر دشمنول کا وجود اس کے لئے لازمی ہوارا یہی ظالم میشرور ہوگئی جواس کے وقت کو ضائع اور اس کے ۔ دئی لازم وملز وم ہیں اور دین گرامیات و ام یعنی لازم وملز وم ہیں اور دین تا ور ساطنت تو ام یعنی لازم وملز وم ہیں اور دین تلعہ سے اور حکومت اس کی یا سبان۔

جس ممارت كى حفاظت ندكى جائے وہ منهدم، اور جس چيز كا پاسبان نہيں وہ ضائع ہو جاتی ہے اس لئے بارگا ایز دی كا فرمان ہے ولسو لا دفع اللّه المسندان بعد ضدیہ ہے ببعض لفسند ت الارض اگر اللّہ تعالیٰ ایک كی دوسرے سے مدافعت نه كرا تا تو زمين فتندوفسا و سے بحرجاتی ۔

غرض میہ ہے کدا ذیت کی مدافعت عبادت کے لیئے فراغ قلب کے واسطے ناگرین ہے میہ بات عزت وغلبہ وقوت کے ذریعہ ہی پوری ہوسکتی ہے۔ جس طرح نیکی کی منزل پر پہنچانے والی چیز بھی نیکی ہے اس طرح نیکی ہے رو کئے والے امور کی مدافعت بھی بذات خود نیکی ہے۔ اب رہی خاندانی و جاہت و شرافت تو آ بائی عزت نا قابل وقعت می شے ہے کہتے ہیں کہ انسان کی شرافت اس کی اپنی ذات ہے ہے اور لوگ اپنے نیک اعمال کے بیٹے ہیں مجھے اپنی عمر کی قسم سے حب خاندانی شرافت بغیر شرافت بھی ایک اندازی شرافت بھی کی نصفیات ہے انکار نہیں کیا جا جانب ترفائد فی مرافت ہوری توجہ ہو اتن مرافق بی مرافق مرافت نسبی کی فضیات سے انکار نہیں کیا جا

چنانچامامت میں جب بھی حسب فنسب کی شرط اور قیدنگادی گئی ہے حدیث میں ہے

الائمة من القريش امام قرشی نسل ہوا کریں اور کیوں نہ ہوں اخلاق مزاجوں اور طبیعتوں کی اتباع کرتے اور اصول سے فروغ کی جانب چلتے ہیں اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا تسمسط میں سے بیو۔ ذالمنط ف کم اور ایا کم و خصر ار لا من یعنی خوبصورت برمسل عورت سے بچو۔

ہےانتساب ہو۔

اگرتم پوچھوکے فضائل جسمی کی کیا ضرورت ہو جم کہ ہیگے ، کہ صحت وقوت اورطویل محم کی ہے شک حاجت ہے۔ بعض اوگ خو ہروئی کو تقیر سح صح جیں۔ اور کہتے جیں کہ فضائل جسمی کے لئے یہی کافی ہے کہ جسم امراض ہے تحفوظ وسلامت ہو، تا کہ فضائل کے حصول میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جمھے اپنی عمر کی شم ہے کہ خوبصورتی کی واقعی تھوڑی ضرورت ہے۔ تاہم ہی ہی ایک سعادت اور خیر ہے۔ و نیوی لحاظ ہے تو ہرا یک شخص جا نتا ہے۔ اورا خروی اعتبار سے دوطر بی ہر (اول) برصورتی ندموم ہے اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی جیں حسن ایک طاقت ہے حسین کی ضروریات جلد پوری کی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے خوبصورتی بھی ایک کامیاب فر بعیداور حربہ ہے۔ جسے مال اور جوشے و نیوی حاجموں کے پورا کرنے میں معین و مددگار ہے وہ آخرت میں ہمی ممہ ومعاون ہے کیونکہ آخرت کی منزل پر بھی و نیوی اسباب کے فر بعیدی پہنچا جاتا ہے۔

(دوم) حسن عام طور پر خوبی روح پر ولالت کرتا ہے۔ کیونکہ روح کی روشی کی نورانیت جب کامل ہوجاتی ہے تواس کا پر تو بدن پر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہراس کے باطن کا گواہ ہے۔ اس لئے اسحاب فراست قیافہ سے اخلاق باطنی کے لئے استدلال کیا کرتے ہیں ، آنکھ اور چبرہ باطن کا آئینہ ہیں ، اس لئے ان میں غسہ اور شرارت کا اثر ظاہر ہوجاتا ہے چنا نچے کہتے ہیں کہ چبرے کی حالت عنوان ہے ول کے خیالات کا ، اور زمین کا اندرا کر بڑی شے ہے تو یقین جانو کہ اس کی سطح براس سے بدتر ہوگی۔

ایک دفعہ مامون رشیدا یک شکر بحرتی کررہا تھا۔ ایک کمزور شخص اس کے سامنے حاضر ہوا۔ ماموں نے اس سے گفتگو کرتی تو وہ گونگا نکا ،اس نے اس کا نام کا ن دیا اور کہا ہیہ روح کی بدی جب ظاہر پرتو قبکن ہوجائے تو یہ ہا عث ذالت ہے لیکن یہاں نداس کا ظاہر ہے .

نہ باطن' اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب و السحیاجة عند احسان الوجوہ "خو برولوگوں سے ضرورت طلب کرو کی بحرفر مایا اذا بعثتم رسو لا فاطلبوا حسن الوجه

و حسن الاسم \_ جبتم کہیں ایکی بھیجے لگوتواں تخص کاانتخاب کروجوسب سے خوبصورت اور جس کانام بھی عمدہ ہو۔

فقہاء کا قول ہے کہ جب تمام نمازی درجات دمراتب کے لحاظ ہے مساوی ہوں تو امامت کے لئے سب سے زیادہ خوبصورت مخص اولی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بھی جسمانی خوبی کا احسان بیان کرتے ہوئے فرمایا وزادہ بسط۔ فی المعلم والمجسم جسالوت علم اور جمامت کے لحاظ ہے سب سے بڑھ کرتھے۔

خوبروئی ہے ہماری مرادوہ جمال وحسن نہیں جومحرک شہوت ہو۔ کیونکہ بیتو نسائیت ہے ہمارا مطلب بیہ ہے کہ بلند و بالا قد ہو گوشت اور پوست معتدل ہو۔اعضا متناسب ہوں ، چبرہ ایسا بھلااور سہانا ہو کہ نگاہ پر بار نہ ہو۔

ابتم پوچسے ہو کہ فضائل تو فیقی بعنی ہدایت البی ارشاد خداوندی ، تسد بدالبی اور تائید
ر بی سے کیا مراد ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تو فیق وہ نعت ہے۔ جس سے انسان کسی حال میں
مستعنی نہیں۔ اس کے معنی ہیں انسانی ارادہ اور فعل کی حکم و نقد برالبی سے موافقت یہ خیر و شرمیں
استعال ہوتی ہے ، لیکن خیر و سعادت ہیں ہی متعارف ہوگئ ہے۔ تو فیق کی احتیاج ہیں و ظاہر
ہوائی لئے کہا گیا ہے کہ جب نو جونوں کو خداکی امداد حاصل نہ ہو ہو آل کڑان کا اجتہادگم ہوجاتا ہے۔
ہدایت البی کے بغیر طلب فضائل کی طرف ایک قدم چانا بھی دشوار ہے کیونکہ یہ
ہرچیز کو پیدا فرمایا پھراسے ہدایت دکی ، او فرمایا و لو لا فضل اللہ علیکم و رحمته ماذکی
ہرچیز کو پیدا فرمایا پھراسے ہدایت دکی ، او فرمایا و لو لا فضل اللہ علیکم و رحمته ماذکی
منکم من احد ابدا و لکن اللہ یزکی من یشاء اگرتم پراللہ کی رحمت اور فضل تمہارے
شامل حال نہ ہوتی ہو تم ہیں ہے کوئی شخص بھی پاکباز نہ ہوتا لیکن اللہ جے چاہتا ہے پاک کرتا
ہے۔ اور حدیث میں ہے مسامین احد ید خل المجدنۃ الا ہر حمۃ الملہ کوئی فروبشر
میں داخل نہ ہوگا گر اللہ کی رحمت سے یا بالفاظ دیگر اس کی ہدایت کے ساتھ کی نے پوچھایا
ہوت میں داخل نہ ہوگا گر اللہ کی رحمت سے یا بالفاظ دیگر اس کی ہدایت کے ساتھ کی نے پوچھایا

ہدایت کے تین درجے ہیں، (اول) خیروشر کے رستہ کی بیجیان جس کا اشارہ آیت وصدینہ النجدین میں ہے لیعنی ہم نے اسے دونوں رہتے سمجھائے اللہ نے اپنے کمال فضل وکرم ہے اپنے تمام بندوں کو صراط مستقیم کی معرفت عطافر مائی بعض کو عقل کے ذریعہ اور بعض کو زبان نبوت ورسمالت ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا، و اھا نہ صود فیدیدنا ہم فاسست حبوا

المعسمی عملی المهدی شمودکوہم نے درست رستہ بنادیا پھرانہوں نے ہدایت پر ہے راہ روی کوتر جیج دی۔

ووم)جوبندے کو سینج کراس کے علوم اور اعمال صالحہ کی ترقی اور زیادتی کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے چلتی ہے۔ چنا کچار شاد خداوندی ہے والمندیں اللہ عالمت معدی فاتنا ہم نقوا ہم جولوگ درست راستہ پرگامزن ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت کوزیادہ کیا اور ان کوان کا تقوی عطافر مایا۔

(سوم) یا یک نور ہے جو عالم نبوت اور ولایت میں چکتا ہے۔ اور اس سے رستہ نظر

آتا ہے جس کی رہنمائی عقل کی شع نہیں کر عتی۔ میری دلیل کی بنیا دخدا کے اس قول پر ہے قب ان هدی الله هو الحدی کہ د ہے کہ ہدایت اللہ بی کی اصلی ہدایت ہے۔ اپنی ذات سے نبست کر کے خدا نے اسے ہدایت مطلق کا نام دیا۔ قرآن میں ایک جگدا ہے زندگ سے بھی تجمیر کیا، اور فر مایا، او مین کیان میتا فاحیدیناہ و جعل نا له نور اَیمشی به فی اللہ ناس کیا جو خص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ نہ کیا۔ اور اس کے لئے ایک نور بنایا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ دوسری جگد فر مایا افسم سن شرح اللہ صدرہ لے لئے بینا کھول دیا تو وہ اسلام کے لئے بینا کھول دیا تو وہ اللہ کے نور یہ ۔ جس خص کا اللہ نے اسلام کے لئے بینا کھول دیا تو وہ ایٹ اللہ کے نور یہ۔

رشدالنی سے ہماری مراد ہے عنایت النی جوانسان کواس کے مقاصد کی طرف توجہ کرنے میں اعانت کرتی ہے پھراس کی صلاحیت کے مطابق اسے قوت دیتی اورا سے فساد طبیعت کو پراگندہ اور منتشر کرتی ہے اور ہے باطن ہے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا و لمسقد اتیا نا ابسر اهید مرشدہ میں قبل و کذابه عالمین بیشک ہم نے ابراہیم کواس کارشدہ یا پہلے سے اور ہم ہی جانتے تھے۔

تسدیدالنی اس کئے ہے کہ انسان کے اراد ہے اور حرکات کومنزل مقصود کی جانب ڈالدے تا کہ قریب ترین وفت میں وہ اس پر پہنچ جائے ۔رشد پہچان کے ساتھ خبر دار کرتا ہے اور تسدیداعانت ونصرت ہے تحریک کے ساتھ۔

تائیدر فی داخلی طور پر بصیرت کے ذریعہ سے معاملے کی تقویت اور خارجی لحاظ سے گرفت کی طاقت ہے۔خداوند تعالی کے قول اذا اید تک بروح القدس جب میں نے روح القدس جب میں نے روح القدس ہے۔

گرم جوشی اورشر ہے اجتناب کی تقویت حاصل کرتا ہے ۔ یہانتک کہ وہ انسان کے اندر غیر محسوس طور پراکیک روک می بن جاتی ہے۔اس کی تائید خدا کے اس قول ہے ہوتی ہے و لسفید همت به وهم بها لو لا ان را برهان ربه عزیز کی بیوی نے *یوسف کااراوه کیا* اور پوسف اس کی بیوی کاارادہ کر لیتا۔ اگر اپنے پر وردگار کی براہان نہ دیکھے لیتا۔ان ہاتوں کے حصول کے لئے اس وقت اللّٰہ کی مدد ،صاف وتیز قہم ،ہوشیار وشنوا گوش ،صاحب بصیرت اور بیدار دل ،ناصح معلم ،فرخ وکشادہ مال ودولت ،جوضروریات زندگی کے مطابق ہو۔اور اتنا کثرت سے نہ ہو کہ دین کی طرف ہے روک دیال وعیال اور عزت وغلبہ جو نمینوں کی شرارتوں ہے بیجائے ،اور دشمنوں کے ظلم ہے محفوظ رکھنے ، کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں وہ اسباب جن ہے سعادتیں ممل ہوتی ہیں۔

# فصل

#### سعادتوں کی غایت اورائےمرتے

سعادت حقیقی اورسعادت اخرو ی ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں ۔اس کے علاوہ جن امورکوسعادت کے خطاب ہے سرفراز کیا گیا ہے وہ یا تو لباس مجاز ہیں یا غلط طور پر کیا گیا ہے۔جیسے سعادت دنیوی ،جوآخرت میں کسی کامنہیں آتی ۔ بلحاظ مصداق کے بیام سعادت اخروی پر ہی سب سے زیادہ صادق آتا ہے ،اوراس میں ہروہ بات داخل ہے جوسعادت سے ہم کنارکرنے والی شے بذات خودخیر وسعادت ہے۔ نافع اورمعاون سباب کی تشریح حیارتشمیں ئرتى ہیں۔

(اول)جو ہر حال میں سودمند ہیں ۔اوروہ فضائل نفسی ہیں ،ان میں ہے بعض ایک وقت نفع بخش ہیں ، دوسرے وقت نہیں ۔ اور نفع زیادہ ہے جیسے تھوڑ ! مال اور بعض کا ضرر خلقت کے حق میں زیادہ ہے ،ان میں علوم وصالع کی بعض تشمیں ہیں ۔ چونکہ ان میں التباس زیادہ ہے۔اس لئے فقلمند کولا زم ہے کہ ان امور کے حقائق کی معرفت انچھی طرح حاصل کر لے ، تا کہ

مفنر کونفع بخش پرتر جیجی نه دئے۔ورنه شاہد مقصود سے ہمکنار ہونے میں زیادہ دیریگے گی ،بہت سے آ دمی اماس کوفر بھی پرمحمول کر لیتے ہیں اور کئی ری کی تلاش کرتے کرتے سانپ کو پکڑ لیتے ہیں ،جوفو راڈس لیتا ہے اور حقیقی علم وہی ہے جوان امریکا انکشاف کرے۔

(تقسیم ٹائی) نیکیوں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہوسکتی ہے (۱) موثر ۂ لذات (۲)موثر ۂ فیرلذات (۳)ایک وقت موثر ۂ لذات (۳)اور دوسرے وقت غیرموثر ۂ ہو چاہئے کہ اور دوسرے وقت غیرموثر ۂ ہو چاہئے کہ انسان ان کے مراتب کوخوب پہچان لے تاکہ ہرایک کواس کے حق کے مطابق حصہ وے موثر ۂ غیرلذات مال و دولت ہے جیسے در بم و دینار اور روپیہ بیسیہ، پھراگر جا جتیں اور ضرور بات ان سے پوری نہ ہوں تو وہ تمام زروجوا ہرسگریز ہے اور کھیکریاں ہیں۔

نعمت ہے۔ (تقسیم ٹالٹ) نعمتوں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہوئئی ہے ۔نافع ہجیل اور لذیذ ،اور برائیاں بھی تین ہیں۔مفنر فہنچ اور تکایف دہ۔ان میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں۔ اول مطلق ،اس میں تینوں ہاتیں موجود ہوتی ہیں ، نیکی کے اعتبار سے جیسے حکمت ، یہ نافع ہے جمیل ہے اور لذت بخش بھی۔ برائی کے لحاظ سے جیسے جہالت ،یہ مفنر بھی ہے فہنچ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔

دوم محدود ،اس میں تین باتوں میں سے کوئی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی \_ مثل بعض اوقات نافع او تکلیف دہ جیسے زائدانگی کا کنایاگئے تافع ایک وجہ سے اور مضر دوسری وجہ سے جیسے غرق ہونے سے بچنے کے لئے زرو مال کوسمند رمیں بچینک دینا، کیونکہ مال کے اعتبار سے مصر ہوتا و جان کے لحاظ سے مفید آ گے نافع کی بھی دونشمیں ہیں ۔اول ضروری ، جیسے فضائل نفسی ،اور سعادت اخروی کا اقصال ۔ دوسر نے غیر ضروری ، جس کی جگہ دوسری شے بھی پوری کر سکتی ہوتا سکتین صفرا کے لئے سکتین ۔

' تقسیم رابع ) قوائے ثلاثہ اور مشتہیات ثلاثہ کے حساب سے لذات تین ہیں کیونکہ لذت کے معنی ادراک مشتبی ہیں۔ شہوت سے عبارت ہے نفس کانح یک کرنااس شے کی طرف جس کی لذات عقلیہ اور لذات بدنیہ مشاق ہیں۔ان میں سے بعض میں تمام حیوانات مشترک میں۔اوربعض میں جند۔ربی عقلیات جیسے لذت علم وحکمت ،اس کا وجود سب نے یادہ قلیل اور سب سے زیادہ کی جارت ہے۔اس کی قلت اس لئے ہے کہ حکمت سے صرف حکیم ہی لذت اندوز ہوتا ہے۔اگر شیر خوار بچے شہد ،فرب پرندوں کے گوشت اور پاکیزہ حلاوتوں کی لذت کے ادراک سے قاصر ہے تو اس کے بیمعنی تو نہیں کہ یہ چیزیں لذیذ ہی نہیں ،اوراس کے رغبت سے دودہ ہینے سے یہ مطلب تو نہیں کہ دودہ صب سے زیادہ لذیذ اور دل بسندشے ہے۔

عام طور پرمب کے سبالوگ ابتدامیں علم کے مرتبہ سے غافل ہوتے ہیں۔اوراسی میں فخر کا اظہار کرتے ہیں ۔اس لئے جہالت میں انہیں مزاماتا ہے ۔اکا دکا کوئی اس ہے مستثنیٰ ہوتو ہو۔

ومن یک ذا فع مر مریض به جد مراب ما الزلدلد مرکزوے پن کام یش آبزال کو بھی کروا مجھتا ہے

ان کی ہزرگ تو چونکہ اا زم ہے۔اور غیرز وال پدیر دائگ ہے۔اور ندزائل ہونے والی اس کی لذتیں بھی باقی رہنے والی ہیں۔اور دارآ خرت میں اس کاثمر ہے نہایت ہے۔

اورا گرکو کی صحف برتر اور قائم رہنے والی نعمت کے حصول کی قدرت رکھتا ہوا کم ماہیا اور اپنی فانی شے پر راضی ہوجاتا ہے۔ تو لازی طور پر کہنا پزیگا کہ اس کی عقل نے دھوکا کھایا اور اپنی شقاوت اور او بارے محروم رہا۔ اس امر میں چیوٹی سے چیوٹی نوبی ہے ہے کہ فضائل نفسی خصوصاً علم وعقل کو نہ تو مددگاروں کی ضرورت ہے نہ محافظوں کی ۔ بخلاف اس کے مالی ودولت ان ک بغیر آج بھی گیا اور کل بھی ضافع ہوا۔ علم تو تمہاری تاہمبانی کرتا ہے اور تم مال کی پاسبانی کرتے ہو ہم مخرج کرنے جو کا مُدری نفع بخش اور ہم مال کی پاسبانی کرتا ہے اور مال کم ہوتا ہے۔ علم ہر حال میں مطلق اور ابدی طور پر نفع بخش اور مودمند ہے مال وزر بھی ر ذاکل کی طرف تھینجی لے جاتا ہے۔ بھی فضائل کی جانب لے چلتا ہے اس کے قرآن پاک میں بعض مواقع پر اس کی خدمت آئی اور بعض جگبوں میں اسے خیر کا نام اس کے لئے آگیا ہے۔

(سوم)وہ جوسب انسانوں اور بعض حیوانوں میں مشترک ہیں۔ جیسے ریاست وغلبہ کی لذت عقلمندوں کے دیاغوں میں بیسب سے زیادہ چسپاں ہوتی ہےاسی لئے یہ کہتے ہیں کہ صدیقین کے سرے جو چیز سب ہے آخر میں خارج ہوتی ہے حب ریاست ہے۔ لذت جماع اور ذوق خور دنوش لذات مطلق نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ازالہ الم ہیں۔ ای کے متعلق کہا گیا ہے الانسان صبر یع جوع وقت بیل شبع انسان محموک کا غلام ہے اور سیری کا قتیل۔ مجموک کا غلام ہے اور سیری کا قتیل۔

و نیوی لذتیں سات ہیں ، کھانا۔ پینا ، مباشرت ' پبننا ' رہنا سوگھنا ' سننا اور دیکھنا ہیں ہے۔

پیسب کی سب حقیر ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت محمار کوحزن وطال کے باعث آبیں بھر نے دیکھ کر فر مایا ، اے محمار اگرتم آخرت کے لئے آبیں بھر رہے ہوتو تمہاری رہے ہوتو تمہاری سبحارت بہت نفع بخش ہوراگرتم دنیا کے لئے مضطرب ہور ہے ہوتو تمہاری بیقراری او اضطراب ذلیل اور کم مایہ ہے۔ میری طرف دیکھو کہ میں دنیا کی تمام لذات ماکولات ہشروبات ، مشکوحات ، ملوسات ، مسکونات مشموعات ، مسموعات اور مبصرات سے لطف اندوز ہو چکا ہوں ، ان میں ہاکولات میں افضل شہد ہے ، یکھی کا فضلہ ہے ، مشروبات میں کم مایاور جملہ مفقودات میں بلند مرتبہ ہے۔ منکوحات میں فائند در فقتہ ہیں ، ملبوسات میں بہترین رہنم ہاور بیا یک کیڑے کی دم کی تارہے ۔ اور اسے میں فتند در فقتہ ہیں ، ملبوسات میں بہترین رہنم ہاور و دایک کیڑے کی دم کی تارہے ۔ اور اسے میں اندر مبدرات خیالی صورتیں ہیں جوجلد فنا ہوجاتی ہیں ۔ یہ ہے حضرت علی موائن کی ۔ یہ ہے حضرت علی موائن کی ہیں ۔ یہ ہے حضرت علی رہنی اللہ عنہ کا قول۔

لذات د نیوی کے متعلق بربختی ہے ہے کہ پورا ہونے کے بعد وہ نورازائل ہوجاتی ہیں مہاشرت سے فارغ ہونے اور کھانا کھا تھنے ہے قبل کی حالت قابل غور ہے۔ دیکھوکس طرح مطلوب امر قابل گریز ہوجا تا ہے۔ پھر یہ باتیں اس لذت دوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ جو سمجھی فنانہیں ہوتی ۔ اور اس کی راحت ابدالاً باد تک رہتی ہے وہ لذت دوام فضائل نفسی کے فرایعی مال روحانی حاصل کرنا۔ خسوصانمام پر علم وعقل کے ساتھ غلبہ اور استیلا یا جانا ہے۔

فصل

#### مذموم ومحمودخوا بشات

بھوک غذا کی طلبگار ہے ۔ کھانے پینے کی چیزوں کی دونشمیں ہی ۔ ضروری اور غیر ضروری ۔ ضروری یہ ہیں کہ جن کے بغیر بدن اور صحت بدن کا قائم ربنا ناممکن ہے جیسے کھانا جو غذا بنرا ہے۔ او پانی جوتازگی بخشا ہے۔ اس کی پھر چارشمیس ہیں مجمود، کروہ ، حرام اور مصر ۔
محدود، وہ جس کے بغیرانسان کے لئے علم وکس کے میدان میں گا مزن ہونا ناممکن ہو اگر اس کا استعال ترک کردیا جائے تو بدن کی قو تیں خلیل ہوجا نیں۔ اور جسم بریکار ہوجائے آگر اس کا استعال ترک کردیا جائے تو بدن کی قو تیں خلیل ہوجا نیں۔ اور جسم بریکار ہوجائے آگر تعریف اور لائق اجر ، وجہ یہ کہ بدن روح کی سواری ہے ، جس کے ذریعہ خدا کی کو چہ کی راہیں قطع تعریف اور لائق اجر ، وجہ یہ کہ بدن روح کی سواری ہے ، جس کے ذریعہ خدا کی کو چہ کی راہیں قطع کی جاتی ہیں۔ جس طرح جہاد عبادت ہے۔ کہ اس سے گھوڑ اور غازی کو اضا کر میدان میں جالڑ کی یہ ورش بھی عبادت ہے۔ کہ اس سے گھوڑ اطاقتور ہوگا۔ اور غازی کو اضا کر میدان میں جالڑ کی اس کے حیات اس کی عین آرز واس سے سینی ہوجائے کی ہوتی ہے ہیاس لئے کہ اس کا کھانا ناگر ہز ہوتا ہواور اس کے عین آرز واس سے سینی ہوجائے کی ہوتی ہے۔

کھانے والے کومعلوم ہونا جائیے کہ اس کا درختوں اور سبزیوں کے فضالات تناول کرنا خنزیر کے انسان کا پاخانہ اور دوسرے فضالات کو چیٹ کرنے کے برابر ہے۔اً کر درختوں کے زبانیں ہوتیں تو وہ سبزیوں او پودوں کے فضالات کھانے والوں کو حیوانات کے فضلہ کھانے والوں سے تشبیہ دیتے۔

مروہ، کے معنی ہیں حلال کے بارے میں اسراف وامعان ، اور حدے زیادہ مقدار میں کھانا۔ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ کے من بطن ملنی من حلال خداکوتمام برتنوں میں نابسند برتن وہ پیٹ ہے جو رزق حلال سے بھر گیا اور یے جی لحاظ ہے بھی مصر ہے۔ کیونکہ یہ بات سب یماریوں کی جز ہے۔ فرمایا نی بھی نے البط نة اصل الداء والحمیة اصل الدواء و غودوا کی جنانک ہو سکے بر ہیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے جمانتک ہو سکے بر ہیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے جمانتک ہو سکے بر ہیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے جمانتک ہو سکے بر ہیز تروہ

'' محقق اطباکی رائے ہے کہ تھیم عالم ﷺ نے تمام طب کا نبوڑ ان تمین فقرول میں رکھ ویا ہے ۔ طالب سعادت کو مناسب ہے کہ اس زیادتی کو حقیر نہ شار کرے ۔ ہم نے اس کا نام مکروہ رکھا ہے ۔ اوا ہے معنز نہیں کہا ۔ کہ مکروہ نہایت تیزی ہے معنر صورت اختیار کر لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ خرابیوں کو برا گیختہ کرنے والی قوت شہوانیہ ہے اواس کی تقویت کا موجب بہی غذائیں میں ۔ پیٹ کا پر ہونا شہوات کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کی مضبوطی خواہشات کو ہلائی ہے۔ اورخواہشات شیطان کا سب سے بڑالشکر ہے جومتسلط اور غالب انسان کواسکے رہ سے دوررکھتا ہے اور اللہ کے درواز ہے ہے اسے پھیر دیتا ہے اور دخمن کے راسان کواسکے رہ سے دوررکھتا ہے اور دخمن کے امداد کرنا اور اس بقی مروہات مضرات کے قریب قریب ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ سی نے کسی ہزرگ سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں پھرکیا سب ہے کہ آپ اپنے جسم کی تقویت کا سامان نہیں کرتے حالانکہ دو بہت کمزور ہوچکا ہے۔ اس نے جواب دیا اس لئے کہ بدن سرلیج الانبساط ہے اور جلد حدے گزر جاتا ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ بیسرکش ہوکر جھے ہلاک نہ کر ڈالے۔ اور مجھے یہ امرزیادہ پہند ہے کہ اسے میں ڈرتا ہوں کہ بیسرکش ہوکر جھے ہلاک نہ کر ڈالے۔ اور مجھے یہ امرزیادہ پہند ہے کہ اسے تکلیف میں ڈالوں بنسبت اس کے کہ یہ جھے فواحش کے ارتکا ب پر مائل کردے،

ابربی غذا کی مناسب مقدار ۔ تو من نوکدرسول الندسلی التدعلیہ وسلم نے اس کا اندازہ دوحدیثوں میں فرمایا ہے۔ فرمان اول حسب ابن آ دم لے یہ اس یہ این آ دم اللہ اللہ فیلٹ لمنظم ابن آ دم فیلٹ لمنظم ابن آ دم فیلٹ لمنظم ابن آ دم کے کئے مرف چند لقے اس کے قوی کے قائم رکھنے کو کانی میں ۔ اگرا ہے ضرور بی زیادہ کھانا ہو تو معدے کی ایک تہائی روثی کے لئے ایک تہائی یائی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے ہوئی چاہے ۔ یہ بات حضور میں کی تعدادوس سے کم ہوئی چاہے ۔ یہ بات حضور میں کی کے اس قول میں ملتی ہوئی چاہے ۔ یہ بات حضور میں کی ایک آت کھانا کھا تا ہے اور مان ساست آئوں کو پر کرتا ہے سب سے پندیدہ المسعد یہ مون ایک آت کھانا کھا تا ہے اور مان ساست آئوں کو پر کرتا ہے سب سے پندیدہ طریقہ یہ ہوئی جا کہ پیٹ کا ساتواں حصہ پر کیا جائے ، پھراگرخواہش زیادہ ہوتو تمیرا حصہ ،

میری رائے ہے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں صرف تیسرا حصہ ہی درست ہے کیان یہ بات مختلف انتخاص کے ساتھ مختلف ہے۔

مخضریہ ہے کہ بیٹ بھر کر نہ کھانا جا ہے تا کہ بدن رات کی عبادت اور تہجد کے لئے ہلکا بھلکار ہے۔اور شہوات کی جانب مائل کرنے والی تو تیس ضیعف ہوجا نمیں۔

حرام سے مراد ہے ان غذاؤں کا کھانا جواللہ عزوجل نے حرام کردی ہیں۔ان میں مال غیراور محر مات شامل ہیں۔ان میں بدتریں منشیات کا استعمال ہے کیونکہ خدا کے نشکری اور دلی بعنی عقل کے از الداور شیطان کے نشکریوں اور دوستوں بعنی شہوت ،اور توائے حیوانیہ کے غلبہ کے لئے سب سے بڑے بزے منشیات ہی ہیں۔غذاؤں کے متعلق یہ مجمل احکام ہیں ،غلبہ کے لئے سب سے بڑے بزے منشیات ہی ہیں۔غذاؤں کے متعلق یہ مجمل احکام ہیں ،کوئی محض شاہراہ سعادت پرگامزن ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائے جب تک

مطعومات کی مقداراوران کی حلت کے اس باب کی تگہداشت کی قابلیت نہ پیدا کر لے، کیونکہ معدہ بی تو تمام تو توں کا منبع اور بخزن ہے۔اورگویا یہی دروازہ ہاور یہی کلید ہرقتم کے خیروشر کی معدہ بی وجہ ہے کہ شریعت میں روزے کی بہت عظمت آئی ہے کہ بیاض طور سے اعدائے الہی کو مغلوب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چنا نچروایت ہے ان المصدوم لمی وانا المذی اجسزی بیه خداتعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہاور میں بی اس کی جزادیا ہوں اس کے علاوہ اور بہت ی احادیث اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں،

پندیدہ اورمحودمقد ارغذاوہ ہے جوانسان کی زندگی اور قوت برقر ارر کھنے کے لئے ضروری ہو۔ نکاح نوع انسانی کی بقاؤ تحفظ کے لئے ضروری ہے جیسے غذاہستی کی بقا کے لئے موت تک لازمی ہے ،

جس طرح شہوت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ طبیعت کو وطی کرنے کے لئے ابھارے تا كەبقائے نسل كى صورت بىدا ، و ـ اتى طرح بھوك كوخدانے اس لئے بنايا كەكھانے كى رغبت پیدا کر کے بقائے شخصیت کا موجب بے ای لئے رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمناكحوا تناسلوا تكشروا فاني مباه بكم الامم نكان كرو،اولاد پيراكرو، تا کہ دوسری امتوں کے مقالم میں تمہاری شان بڑھے ،تو جس شخص کے پیش نظر نکات سے دو مقاصد ہوں (اول) کثرت مہابات اور اولا د صالح کے حصول کے کئے جو بعد میں دعائے مغفرت ہے یاد کرے نسل بیدا کرنا ( دوم )طبیعت میں سے فصلہ منی دور کرنا ۔جو اگر جمع ہوجائے تو ملخی سے پیدا کردیتی ہے اور خون جب اجتماع کیز جائے توجسم کوایل کثرت کے باعث امراض کے لئے اثر پذیر کردیتا ہے اور نسق و فجور کی طرح طبیعت کو ماکل کر کے دین کو خراب ہتو نکاح اس طریقہ برمحمود ویسندیدہ سے اور مسنون اور اس حدیث کے ماتحت آتا ہے من احب فطرتی فلیستسن بسنتی جو خص میرے دین کومجوب رکھا ہے اسے میری سنت پڑمل پیرا ہو نا جا ہے ،اورجس نے نکاح کرلیااس نے اپنے نصف دین کومحفوظ کرلیا اس کے علاوہ تبسری نرنس کا مدنظر ، و نامجھی معیوب تبیس یعنی گھر میں کوئی ایسی ہستی موجود ، وجو اس کے گھر کا انتظام کرے تا کہ ملم وعبادت کے لئے ۔ اے فراغ تام حاصل جو -اس صورت میں نکاح افضل عباد ت ہے۔ یونکہ اعمال نیتوں پر منحصر ہیں۔ اسکی علامت یہ ہے کہ بیوی کاحسن و جمال اس لئے مطلوب ہے کہ پر مینز گاری اور یکسوئی پیدا ہو۔حسن اخلاق تدبیر منزل کے لئے اور یا کدامنی کے لئے ایمان داری ای لئے رسول ﷺ فرمایا عسلیک

بذات المدین قربت یدان و ایا کم و حضر اء الدمن پر فرمایا تخیر وظفام بوی کی صحت بدنی اور با تجھ نہ ہوناس کے پیش نظر ہو کہ اولا د پیدا ہو، اور یہی بیان کامقصود ہے۔ اس کے عزل اورغورت ہے بیٹے کی طرف سے مباشرت کرنا مکر دہ ہے۔ کیونکہ یہ امور پیدائش کے خلاف ہیں ۔ اورغورتیں مردول کی تھیتیاں ہیں ، دوشیزگی اور کنوار بن کے مطالبہ اور آرزو میں بھی کوئی حرج نہیں ، اوراگر استحکام محبت مقصود ہے تو شریعت نے اس کی رغبت ولائی ہے نکاح کے بارے میں کروہ بات یہ ہے کہ صرف تمتع اور قضائے شہوت مدنظر ہو۔ پھر انسان اس میں غرق ہوجائے اور ہمیشہ اس وصن میں لگار ہے۔ بعض اوقات الی غذا کیں کھائے جو از دیاد شہوت کاموجب ہول بیشر عامضر ہیں لگار ہے۔ بعض اوقات الی غذا کیں کھائے جو از دیاد شہوت کاموجب ہول بیشر عامضر ہیں لیکن فی نفسہ کروہ نہیں اور مباح ہیں، لیکن آئی بات ضرور ہے کہ اسطرح طبیعت اتباع ہوئی کے باعث خدا سے پھر جاتی ہے اور انسان میں گدھوں اور بیلوں سے مشاہبت پیدا ہوجاتی ہے۔

مقوی غذاؤں اور دوسرے جوش آ ورطریقوں سے شہوت کو برا بیختہ کرنا درندوں اور خطرناک چار پایوں کو بھڑ کانے اور غصہ دلانے پھران سے رہائی کے لئے آ مادہ ہونے کے برابر ہے محرمات دوطرح پر ہیں۔

(دوم) فلاف وضع فطری مل کرنا۔ بیزنا ہے بھی زیادہ برااور خش ہے۔ کیونکہ ذائی منی تو ضائع نہیں کرتا صرف اسے نا جائز طور پر استعال کرتا ہے۔ لیکن بیاس گراں قیمت شے کو بر اکرتا ہے اور خلاف شریعت امر کا ارتکاب بھی کرتا ہے ایسے خص کا شاران اوگوں کے بارے میں ہے جنگے بارے بین فرمایا و یہ لک المحرث و المنسل کھیتی اور سل کو ہلاک کرتے ہیں۔ ای لئے اس کا نام اسراف رکھا گیا۔ چنا نچواللہ تعالی نے فرمایا انسکہ لتا اسون المسلوب کو برقوں ، کو المسلوب کو برقوں ، کو جوڑ کر مردوں سے خلاف وضع فطری کرتے ہوئے تومر ف لوگ ہو بیشر مگاہ کی شہوت کے متعلق لوگوں کے مراتب ہیں۔

بعض اوقات سے راہ روی عشق کی صورت اختیار کرلیتی ہے ، یہ عین حماقت انتہائی

جہالت ہے۔ یہ بہائم کی صدیبھی آ گے بڑھ جانا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اپنے محبوب کے متعلق بیرخواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا مالک ہوجاؤں اورصرف ایپنے لئے خاص کرلوں کیونکہ عاشق شہوت جماع کے ارادہ بر ہی قناعت نہیں کرتا ، بیسب ہے فتیج شہوت ہے اور سب سے زیادہ بخت ہے۔اس میں شرم ولحاظ اٹھ جاتا ہے اس کوبھی دھن لکجاتی ہے کہ میں اپنی خواہشات کوصرف ایک ہی ہستی ہے بورا کروں گااس کے برخلاف حیوانوں میں بیہوتا ہے کہ جہاں ا تفاق ہو گیاشہوت کو پورا کرلیا ہمیکن عاشق کی بیہ حالت ہے کہ جب تک اسے معشو قیہ نہ لے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتیں یہائنک کہ ذلت پر ذلت سہتا ہے۔ ماریں کھا تا ہے غلامیاں کرتا ہے۔عشق میں عقل شہوت کی خدمت کے لئے مسخر ہوجاتی ہے۔حالانکہ انسان تو آ مرالومطاع پیدا کیا گیا تھا نہاں لئے کہ شہوت کا غلام بن جائے اور اس کےاحکام کی پیروی میں ہرتشم کا مکروفریب استعال کرے۔ آہ یہ ایک ایسامرض ہے جس میں غیرت باقی نہیں رہتی اس سے شروع میں ہی بچنا جا ہے اور اس کا طریقتہ یہ ہے کہ نظر وفکر کو نے محابا ہونے سے بچایا جائے ۔ورنداستحکام کے بعد اس کا دفعیہ سخت مشکل ہوجائیگا۔ یہی حال عشق جاہ ومرتبت اور حب مال وزمین ،اورمحبت اولا د کا ہے۔ یہانتک کہ مرغبازی ،نرد ،اورشطرنج کا شوق بھی ای ذیل میں آتا ہے کیونکہ بیتمام ہاتیں جن لوگوں پرمستولی ہوجاتی ہیں۔وہ دین دنیا دونوں سے گذر جاتے ہیں۔ابتدائی میں سی بری خصلت کوروک لینا ایسائی ہے جیسے ایے محورے کی مکان ، کے درواز ہے میں داخل ہونے ہے قبل ہی نگام پھیر لینا اس وقت اس کوروک لینا اور لگام پھیرنا نہایت سہل ہوتا ہے۔اس کے استحکام کے بعداس کے علاج کی مثال الیبی ہی ہے جیے سوار گھوڑے کو در دازے میں داخل ہونے دے۔ پھراس کی دم پکڑ کر باہر کو کھنیے ....اس لئے ابتدای میں احتیاط کرنی جا ہے رہا بعد میں دوا کرنا تو اکثر حالتوں میں بخت جدوجہد کے بعدا گرچەعلاج كياجا سكتا ہے كيكن بيروح كرائى كرنے كے برابر ہے،

ابانعال غضب کی بھی تین قسمیں ہیں مجمود ، مکر و ہ اور محظور نیعن حرام ۔ان میں سے محمود د وطرح کے ہوتے ہیں:۔

(اول) غیرت،اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی آ دمی کی آ برو پر حملہ آ ور ہو ۔ تو وہ اس کی بدافعت کے لئے صف آ را ہوتا ہے۔ اس وقت اسے غصر آتا ہے۔ یہ بدافعت بے اور ایسے مواقع پر غیرت ندآ بانا مردی ہے۔ او پیجوا پن ۔ اس لے حضور کھٹا نے فرمایا ہے ان سبعد آلم خیبور ھا ان المللہ اغیر مینہ سعد غیرت مند ہے۔ اور الله

تعالیٰ اس ہے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔اللہ تعالیٰ نے غیرت کا مادہ انسانوں میں حفظ انساب کے لئے ود بعت کہددیا ہے۔ کیونکہ اگر لوگ مزاحمت میں مسامحت اختیار کرتے ،تو انساب مختلط ہوجائے۔ چتانچہ اسی کے متعلق مقولہ ہے کہ ہر ایک قوم میں غیرت مردوں میں رکھی گئی ہے۔اور یا کدامنی عورتوں میں۔

( دوم ) منا کروفواحش مشاہدہ کرنے پر دین حمیت ہے مجبور ہوکر اوانقام لینے کے کتے غفیناک ہونا ۔ ان لوگوں کی نسان البی نے بہت تعریف کی ہے۔ کیونکہ وہ اشدا على الكفار اور رحماء بينهم بير رسول المنظف فاس كمتعلق يون فرمايا خدر امتی احداؤها میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں صدت بہت زیادہ ہے يهال صدت مرادحميت وفي باورار شاد خداوندى بولات اخذكم بها رافته فی دین الطه ماللہ کوین کے بارے میں ان سے زمی نہ کرو مع هذا جب بادشاہ کی سکنهگار کے جرم پرغضبناک ہوتو اے جا ہے کہا پنے غصہ کوضبط کرے۔او مجرم کوسزانہ دے جب تک اس کے بارے میں نظر ثانی نہ کر لے سب یہ ہے کہ غصہ ایک بوت ہے جوانسان کی عقل کا دشمن ہے،اکثر ابیا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر انتقام لینے میں حدد اجب سے تجاوز کرجاتا ہے غضب کی مکروہ صورت وہ ہے، جب انسان اپنے ذاتی نوائد ولذات کے ضائع ہونے پر آیے ہے باہر ہوجا تا ہے جیسے نو کر اور غلام پر کوئی برتن بھانڈ اتو ڑ دینے برخفا ہوتا یا اپنے خادم کی خدمت کرنے میں تغافل آمیز کوتا ہی پرجس ہے وہ محترز روسکتا تھا تاراض ہوتا۔ بیغصہ وری ندموم کی حد ہے متجاوز نہیں لیکن ایسے معاملات میں عفواور درگذراولی اورزیادہ محبوب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی دانا سے کسی نے کہا اسپے غلام سے جب وہ تمہاری خدمت کرنے میں کوتا بی کرے تو درگذرنه کیا کرو۔ کیونکہ اس سے وہ خراب اور ناکارہ ہوجائے گااس نے جواب دیا۔اگرمیرا خلی میری ذات کے آرام میں خراب ہوگا ،توبیاس سے بہتر ہے ، کہ میری طبیعت غلام کی اصلاح میں مجر جائے۔ کیونکہ علام کی کوتا ہیوں اور گستا خیوں کو برداشت کرنا میری روح ک اصلاح ہے اور سزادیے میں غلام کی بہتری ہے۔

غصہ میں مذموم صورت وہ ہے جب فخر ۔ تکبر ۔ مباہات ۔ منافست ، کینہ حسد اور وہ با تبیں جوحظوظ بدنی ہے متعلق ہوں انسان کو جائے سے باہر کریں اور اس ناراضگی وخفگی اور سزا دینے جب بین دین و دنیا کے ستعبل کا کوئی فائدہ مدنظر نہ ہو۔ اس تسم کا غصہ اکثر لوگوں پر غالب ہے میام وحکم کے خصائل کی ضد ہے ۔ حلم ہے مراد ہیجان غضب سے طبیعت کوروکنا ، اور تحکم کے معنی سیطم وحکم کے خصائل کی ضد ہے ۔ حلم ہے مراد ہیجان غضب سے طبیعت کوروکنا ، اور تحکم کے معنی

ہیں خواہشات کے جوش کوتھام لینا۔ حسن اخلاق کا کما<del>ل حلم میں ہے۔ لیکن تحکم لیعنی مکروہات ہے باز</del> رہنا بھی بہت ی نیکیوں کا سرمایہ دارہے۔ یہ ہیں افعال غضب کے مراتب،۔

غصے کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف مراتب ہیں ۔ بعض گھاس پھوس کی مانند ہیں۔جلدی بھڑک اٹھنے والے اورجلدی بجھ جانے والے ۔ بعض دیر سے جلتے ہیں دیر سے بجھتے ہیں۔بعض کو دیر سے آگ لگتی ہے اور جلدی بجھ جاتی ہے وریہ صورت اچھی ہے بشر طبکہ حمیت وغیرہ کے قصورتک نوبت نہ پہنچے۔

غصے کے اسباب ۔ مزاح کے کاظ ہے حرارت اور یبوست پر منحصر ہیں ،غضب کی تعریف ان پردلالت کرتی ہے کیونکہ غصہ کے معنی ہیں دل کے خون کا کھولنا اگرا نقام اختیار ہے باہر ہوتو خون جمع ہوکر دل کی طرف چلاجا تا ہے اس سے حزن وطال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے چہرہ زرد ہوجا تا ہے۔ اگر غصہ ایسے خفس پر آئے جو کمزور ہے تو دل کا خون گردش میں آجا تا ہے اس سے خفس حقیقی اور جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے۔ اگر برابر کے آدمی پرطیش آئے تو اس سے خون میں انتہاض اور بھی انبساط ،اس سے چہرے کی رنگمت میں تنوع میں ایک تر دوسا پیدا ہوتا ہے، بھی انتہاض اور بھی انبساط ،اس سے چہرے کی رنگمت میں تنوع بیدا ہوتا ہے۔ بھی سرخ پھر زرد اور بھی مضطرب ،غرض وقت غضب کا کل دل ہے اور اس کے معنی خون کی حرکت اور کھولنا ہے۔

عصدد یکھادیکھی پرمنحصر ہے۔ چنانچہ جو تخص غصد دری اورلڑا کا پن ہیں ڈینک مار نے والے اور درندہ مزاج نوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا ،اس میں وہی خصلتیں نقش ہو جائینگی۔ اور جو مخص متین اور پرو قارلوگوں کی مجلس اختیار کرے گا۔اس میں ولیسی ہی عاد تین پیدا ہو جائینگی۔

اب رہا بیسوال کہ غصہ توت سے تعل کی صورت کیسے اختیار کرتا ہے۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ اس کا باعث نخوت ،ا دکھاوا لجاجت یخول لاف زنی استہزاظلم وستم اور تنافس سداور خواہش انتقام کی طلب ہیں۔ اور بیسب مذموم ہیں۔

جس شخص پر غصے کا بھوت سوار ہوجائے اسے چاہیے کہ وہ کسی تعلیم کا قول یا کرلے جواس نے کسی تعلیم کا قول یا کرلے جواس نے کسی بادشاہ سے کہا تھا۔ یا دشاہ نے اس سے غصد دور کرنے کی ترکیب پوچھی تعلیم نے جواب دیا آپ کو ہمیشہ یا در کھنا جاہیے .....آپ مطاع بی نہیں ہیں۔ مطاع بھی ہیں۔

آپ صرف مخدوم ہی نہیں ہیں خام بھی ہیں آپ کو برداشت بھی کرنا ہے۔ صرف مغلوب الغضب ہی نہیں ہونا۔ اور یہ کہ اللّٰہ آپ کو ہروقت دیکھ رہاہے۔ عربی سے بھر ہیں۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ ازاں جملہ شجاعت ۔ تہور نفسانیت غبط۔ حسد جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن ہم ان کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ شعباعت یہ جہاں گئی مزید تشریح کرتے ہیں۔ شجاعت یہ تہور اور جبن کے درمیان بیدائی گئی ہے۔ اس سے خطرات کے وقت دل کی دلیری و چا بکدستی اور ہولنا کیوں کے وقت اپنی تکہانی میں مستعدی اور حسب موقع میدان ۔ میں قدم بڑھانا مراد ہے۔

یہ غصے اور حسن امل سے پیدا ہوتی ہے۔اس کے ذریعہ انسان شدا کہ ومہا لک کا مقابلہ کرتا ہے، ہیں بلکہ معاصی ہے باز رہتا ہے۔ کیونکہ غصہ جب خواہشات پرغالب آ جائے تو انہیں توڑ دیتا ہے،اب چونکہ دین کی ایک سمت رغبت خیر ہے اور دوسری ترک شر۔ چنا کچے فرمان نبوت ہے۔السصوب نسصف الایسان صبر نصف ایمان ہے۔اس لئے بعض خرابیاں شرمگاہ اور شکم کی خواہشات سے بیدا ہوتی ہیں ،اور بعض ان دونوں کے علاوہ باتوں ہے۔ پھر فرمایاروزہ نصف صبر ہے۔اور صبر دوطرح پر ہیں۔اول صبر جسمی جس سے انسان کا جسم مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل سے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل سے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل سے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل سے جیسے اعمال شاقہ یا انفعالی طور پر ،جیسے ضرب شدید اور مرض

منافست پسندیده بات ہے۔ چنانچارشادالی ہے و فی ذالک فلیندنافس السمندنافس ون اس بارے میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی چاہیے، غبطہ ہمراد انسان کی وہ تمنا ہے جس میں یہ خواہش ہو کہ جو چیز دوسروں کوئل چکی ہے۔ مجھے بھی مل جائے بغیراس آرز و کے کہ دوسروں سے وہ نعمت منقطع ہو۔اور جب اس رشک کے ساتھ اس کے حصول کی کوشش اور تگ ودو بھی شامل ہوجائے تواسے منافست کہیں گے۔

حسدتمنا ہے زوالِ نعمت وجاہ کی مستحق لوگوں سے بعض اوقات اسکے ساتھ کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ بدترین حسد وہ ہے جس میں کسی کی نعمت کے از الہ کی سعی تو ہمراہ ہو ،گراپنے لئے اس کی طلب کی خواہش نہ ہو۔

حسدانتہائے بخل ہے۔ کیونکہ بخیل اپنے مال کواپی جان پرخرج کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اور حاسداللہ کے مال کو دوسروں پرمیذول ہونے سے بخل کرتا ہے۔

کہتے ہیں حسد اور حرص گناہ کی دو بنیادیں ہیں، آوم وابلیس کا واقعہ ان کی بہترین مثال ہے!۔ ابلیس تعین حسد کے باعث مردود والمعون ہوگیا۔ اور آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کی حص میں جنت سے نظے۔ بیدو درخت ہیں۔ جن کا پھل خموم وہموم اور خسرا ن ہیں اور جس محص نے ان کی ہڑ کاٹ ڈالی۔ وہ نجات یا گیا۔ غرض بیہ ہے کہ حسد عین حمافت ہے کیونکہ جو مخص غیر ملک والوں کو بھلائی ہینچنے پر رضا مند نہیں ہے۔ باوجوداس کے کہ اسے وہ بھلائی ملئے مخص غیر ملک والوں کو بھلائی ہینے والوں شرکا پڑوی اور اہل شہر کو بھلائی ملئے پرخوش ہوگا والی نہیں ۔ وہ بھلائی ملئے پرخوش ہوگا فسلے استمال کی جائے۔ رسول اللہ کھی کا ارشاد ہے لاحسد الا فسی محق ور جس اتا ہوالہ اللہ فسی محق ور جس اتا ہوالہ اللہ فسی محق ور جس اتا ہوالہ اللہ حکمت میں والت کا حسد کرنا جا تز ہے۔ اول اس محف کا حسد کرنا جا تز ہے۔ اول اس محف کا حسد کرنا جا تز ہے۔ اول اس محف کا حسد کرنا جا تز ہے۔ اول اس محف کا دی ور جس اللہ خسی کی والد نے مال دیا پھرا ہے وہ تھیک استعال کرتا ہے۔ او دومرا وہ محفق جے اللہ نے حکمت حس کو اللہ نے مال دیا پھرا ہے وہ تھیک استعال کرتا ہے۔ او دومرا وہ محفق جے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس مدیث میں حسد ہے مراد غیط یعنی رشک ہے۔

یہ ہے انتہائی کلام ان صفات کو پیدا کرنے کے متعلق۔اب اگرتم یوچھو کہ جو محض ان قو توں کے افعال کو اپنے طبیعت میں ضبط کرے ، یہائتک کہ ان افعال کے ذریعہ اس کی طبیعت میں ایسے اخلاق را سخہ پیدا ہو جا کمیں جن سے بیافعال آسان اور مہل ہو جا کمیں تو کیا وہ صاحب عفت بھی ہو جا رکھا۔ تو جواب بیہ ہے کہ عفت اپنے کمال کونبیں پہنچتی جب تک ہاتھ ذبان ،کان

ال تغییر میں ایک ممبر اتفی ہے جے صرف معجم عقل اورافکار عالیہ کے مالک بی سمجھ کتے ہیں۔

،اور آکھ کی پاکدامنی شامل نہ ہو۔ زبان کی حدعفت لغو گفتگو ، نیبت چغلی اوغیبہت ۔ جھوٹ
بہتان اور تام دھرنے سے پر ہیز کامل ہے۔ کان کی عفت زبان کی تمام بری باتوں کے سننے کو
ترک کرنا مثلا غیبت حرام آ وازیں سنما وغیرہ یہی حال دور ہے تو کی و جوارح کا ہے۔ اور تمام
جوارح کی عفت کا نچوڑیہ ہے کہ انسان ان جوارح اور تو ی کوعقل اور شرع کے ایسا ماتحت
کرد ہے کہ وہ اپنے خواص کوصرف وہاں اور اس حد تک استعال کریں ۔ جہاں تک عقل و شرع
انہیں اجازت دے اس کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہوجاتی جب تک فضائل کے حصول تقرب
الی اللّہ کی طلب اور اس کی رضا مندی کی حلاش میں اقد ام ورحجان کا ارادہ انسان کے دل میں نہ
ہو۔ اگر اس کی عفت سے مقصود ہے زیادہ چیز کا انتظار کرنا ۔ کیونکہ موجودہ اس کے موافق مزاح
نہیں ۔ یاشہوت کا بجھانا۔ یا انجام کا خوف ۔ جسے عزت وا قبال کا زوال ۔ یا اس لئے کہ کوئی بات
ممنوع ہے ۔ تو یہ عفت نہیں بلکہ تجارت ہے اور ایک لذت کے کئی دوسری لذات کو چھوڑ دیے
ممتوادف ہے ۔ یہ متعام با تین تھسیل عفت کے لئے ناکافی ہیں ،اور انسان کو یہ با تیں خوب
سمجھ رکھنی چاہئیں اس کے بعد اب ہم تعلیم وقعلم اور تہذیب توت عقلیہ کی تعریف بیان کریے گا۔
سمجھ رکھنی چاہئیں اس کے بعد اب ہم تعلیم وقعلم اور تہذیب توت عقلیہ کی تعریف بیان کریے گا۔
سمجھ رکھنی چاہئیں اس کے بعد اب ہم تعلیم وقعلم اور تہذیب توت عقلیہ کی تعریف بیان کریے گا۔

# فصل

عقل علم اورتعلیم کی بزرگ

اوپر کے بیان ہے تم جان چکے کہ علم وعمل دونوں سعادت کے وسائل ہیں عمل علم کی عمل کی فیت کے بغیر متصور نہیں ہوسکتا اور بید کہ جوعلم عملی نہیں ہے مثلاً علم خدا خدا کی صفات اور خدا کے فرشتوں کاعلم ،وہ مقصود بالذات ہے ،تو اس ہے استفادہ بیہ ہوا کہ علم اصل اصول ہے اس کے فرشتوں کاعلم ،وہ مقصود بالذات ہے ،تو اس ہے استفادہ بیہ ہوا کہ علم طریقہ تعلیم و تعلم کی جانب تمہاری رہنمائی کریں اور سب سے پہلے الئے اب ضروری ہوا کہ ہم طریقہ تعلیم و تعلم کی جانب تمہاری رہنمائی کریں اور سب سے پہلے ان امور کی شرف و ہزرگی مدل طور پرتمہار ہے ذبی نشین کردیں۔

تعلیم شریف ترین فن ہے اور فنون تین قسموں پر منتقسم ہیں اول اصولی جن کے بغیر قوام عالم ناممکن ہے اور وہ چار ہیں۔ زراعت، حیاکمت، سیاست عمارت اِن میں سے ہرایک

کا مددگار اور ممرایک ایک فن ہے جیے لوہار کا کام زراعت کے لئے طاجت اور سوت کا تنا حیاطت یعنی لباس سازی کے واسطے پھران میں سے ہرایک کی تکمیل کرنے اور ذینت ویئے والے مزید فن ہیں مثلاً آسیہ سازی اور طباخی زراعت کے لئے اور قصارت اور خیاطت پار چہ بانی کے لئے بیتمام با تمی قوام عالم ارضی کے ساتھ منسوب ہیں جیسے کسی شخص کے اعضاء اس کے جسم کے ساتھ اس نسبت کے تین انواع ہیں اول اصولی ، جیسے دل چگر اور د ماغ دوم ان کے جسم کے ساتھ اس نسبت کے تین انواع ہیں اول اصولی ، جیسے دل چگر اور د ماغ دوم ان اعضائے رئیسہ کی شاخیں اور خدمت گزار جیسے معدہ ،عروق ،شریا نیس ،اور سوم انی تکمیل وتر کمین کرنے والی جیسے ابر واور پکلیس۔

فنون میں بزرگ ترین سیاسیات ہے کیونکہ اس کے بغیر نظام عالم کا قیام ناممکن ہے۔ اس کی چارشمیں ہیں اول سیاست انبیاءان کا تھم خاص وعام پر ظاہر و باطن میں رائج ہے۔ ( دوم ) خلفا اور ولایت وسلاطین ان کی حکومت خاص وعام پر ہے کیکن صرف ان کا ظاہران کے اختیار میں ہے باطن پر ان کا کوئی بس نہیں چاتا۔

> ' ( سوم ) علماءاور حکماءان کاراج فقط خواص کے باطن پر ہے۔ رچیارہ کی اعظامی میں فق ٹی رہے چکومیہ صرف عوام سے اطر

ان چاروں سیاستوں میں سے نبوت کے بعد افادہ علم اور لوگوں کی تہذیب نفوس اشرف ہاں کی دلیل میہ ہوتی ہے جواسے کی اشرف ہاں کی دلیل میہ ہوتی ہے جیے علم حکمت کو علم نبا نداپر شرف حاصل ہوتا ہے کیونکہ اوّل زبر دست قوت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے علم حکمت کو علم نبا نداپر شرف حاصل ہوتا ہے کیونکہ اوّل الذکر قوت حسیہ سے الذکر قوت حسیہ سے متعلق ہے جو سب تو توں میں افضل ہے اور مؤخر الذکر قوت حسیہ سے متعلق ہے یعنی ساعت سے یا عموم النفع ہونے کے لحاظ سے جیسے زراعت کی بزرگی صیافت پر یا اس موضوع کے معمولات کے اعتبار سے ، جیسے صیاغت کی بزرگی ہاغت یر ہو۔

مخفی ندرہے کہ علوم عقلیہ عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں جوسب تو توں میں افضل ہے اورای کے ذریعہ جنت ماویٰ میں پہنچا جاتا ہے بلحاظ نفع اور عموم نفع اور موضوع کے اعتبار سے جس کے مطابق نفوس انسانی عمل کرتے ہیں بیسب سے افضل ہے بلکہ ان تمام موضوعات سے جواس دنیا ہیں موجود ہیں اسے شرف و مجد حاصل ہے۔

افادہ علم ایک تحاظ سے فن ہے ایک لحاظ سے عبادت البی اور ایک لحاظ سے خلافت البی اور ایک لحاظ سے خلافت البی اور بیسب سے بڑی خلافت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے عالم کے دل پرعلم کا دروازہ کھولا ہے جوصفات وبی میں خاص وصف ہے علم کو یا خدا کا سب سے یا کیزہ اورنفیس خزانہ ہے پھر عالم کو

اس خزانہ کو ہرمختاج پرخرج کرنے کا بھی پورااؤن ہے پھراس ہے بڑھ کر کونسار تبہ ہے کہ بندہ اسے رب اوراس کی مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے جس کے ذریعہ سے وہ لوگ خدا کا تقرّب حاصل کریں اور وہ جنت ماویٰ کی طرف انہیں اپنی رہنمائی میں لے چلےعلم وعمل کی بزرگی و برتری اس قدر حاصل ہو <sup>سک</sup>تی ہے جس قدر عقل اور شریعت واحساس کو ضرورت ہو شریعت کہتی ہے رسول اللہ ﷺ نے قر مایا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا ،تو اسے کہا ، آ گے آ ،آ گے آئی ، پھر کہا چھے ہٹ وہ چھے ہٹی ، پھر فر مایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی متم ہے میں نے کوئی شے پیدائمیں کی جو مجھے تھے ہے زیادہ عزیر ہومیں تیرے ذریعہ سے لوں گا تیرے وسیلہ ہے دوں گا تیرے ساتھ رحم کروں گا اور تیرے ذریعہ سے عذاب دوں گا بی ققل ہی تو ہے جس کے ساتھ انسان ان اشیاء کا ادراک کرتا ہے جوعقل اول سے جاری ہوتی ہیں جس کو اللہ نے پیدا كياجيب روشن سورج سے پيدا ہوتی ہے تمام عقليں اشخاص كى نسبت سے عقليں ہيں ااور بيعثل مطلق ہے بغیر کسی اضافت کے عقل کی بزرگی کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ جب سعادت دنیوی وسعادت اخروی اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو پھروہ کیسے اشرف الاشیام نہ ہوعقل کے باعث سے بی انسان خلیفتہ اللہ ہوا ای کے ساتھ اس کا دین کامل ہوام اور اس کے ذریعہ سے الله كامقرب موااى لئے مديث ميں وارد ہے كه لادين لم لا عقل لماس مخص كادين بي نبيل جم كعقل نبيل نيز لا يعجبكم اسلام المرء حتى تعرفوا عقله كي تخص کے اسلام برمتنجب نہ ہوجا وَ جب تک اس کی عقل کی پیچان نہ کرلو۔

عقل کی برتری کے لئے یہی بات بس کرتی ہے کہ اللہ نے اسے نور سے تشبید دی اور فر مایا اللہ نور السمٰو ات والا رض اللہ زمین وآسان کا نور ہے بعنی ان کومنور کرنے والا ہے قرآن تکیم میں اکثر نوروظلمات کا اطلاق علم وجہالت پر ہوا ہے جیسے فرمایا الله و لسسی الذین المنوایہ خرجہ مین المظلمات المی المنور اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں ظلمات سے نکال کرنور میں لے جا تا ہے اور بیسب کچھ عقل کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس لئے المات سے نکال کرنور میں لے جا تا ہے اور بیسب کچھ عقل کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس لئے المات سے نکال کرنور میں لے جا تا ہے اور بیسب کچھ عقل کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس لئے المات میں اور اللہ معرفت اللہ حقلہ عالم اکم کھریں المات میں اور اللہ معرفت اللہ حقلہ عالم اکم کھریں

یعقل اول نورہے، جوکل کا نئات پر فیاض ہے، بیروح کل ہے، اور اہل معرفت اسے قلب عالم اکبر کہتے ہیں۔ عاللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملے کھے دینکم یعنی رسول اور شریعت کے ذریعیددین کو کامل کردیا۔

سلے کیونکہ خدا ای کے ذریعیہ ہے اور اسرار ملکوت السلموات والارض کومنکشف اور منور کرتا ہے اور اللہ کے نور ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی اس نور روشن کا خالق ہے۔ رسول الله و انت بعقلک تقعم، بالدر جات والزلفی عند الناس فی فتقرب انت بعقلک تقعم، بالدر جات والزلفی عند الناس فی الدنیا و عندالله فی الاخرة جباوگ نیکی کوزرید تقرب الهی عاصل کریں تو تم عقل کے وسیلہ سے فدا کے قریب ہوجا و تمہیں درجات منازل سے سرفراز کیا جائے گالوگوں کے دیا میں اور اللہ کے فرد کی آخرت میں۔

اب ہم عقل کے ذریعہ سے تقرب کی وجہ کابیان کرتے ہیں اور مجر داحساس ہی بتادیتا ہے کہ علم اور عقل بزرگ ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے حیوان تخصی طور پراوران کی قوتیں بدنی طور پر جب انسان کو دیکھتی ہیں تو اس کے رعب میں آ جاتی ہیں اور اس کے خوف ہے ان کے رو تنکشے کھڑے ہوجا تے ہیں کیونکہ انہیں اس امر کا احساس ہے کہ و فلسفی اورجبلی طور پران پر متولی ہے انسانوں کو بہائم میں سب سے زیادہ قریب غیرمہنے ب عرب وترک ہیں اوران بہائم کے راعی انہیں میں ہے ہوتے ہیں اگران کے راعیوں میں کسی کے پاس عقل و درائت زیادہ ہوا ورفن وصنعت میں بڑھ کر ہوتو اس کی طبعًا وہ عزت کریں گے اس لئے تم تر کوں کو دیکھتے ہو کہ طبعی طور پرایخ شیوح وامراکی تو قیر کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں کیونکہ تجربہ نے ان کو مزيدعكم كي ذريعة سي امتياز و بركها بي چنانجيد سول الله الله المنظم في مطلق طور يرفر مايا المنشيخ فسي قسومسه كبالمنبي في امته اميراني توم مين ايبابي بيجيع ني ابي امت مين علم وعقل کے ذریعہ ہی ہے ہوتا ہے نہ اپنی شخصی قوت حسن ظاہری ، کثر ت مال ،اور قوت وشوکت کی نگاہیں حضور پر 'پڑیں تو ان پر ایک ہیبت طاری ہوگئی کیونکہ انھوں نے اللہ کا نور ان کے چېرے میں دیکھاجس سے معاندین کے سینے رعب وداب سے بھر گئے اللہ تعالیٰ نے علم کوروح كنام كي يكارا كفر ما ياكذالك اوحيانا اليك روحا من امرنا الكو زندكى كانام يحى ديااومن كان ميتاً فاحيينا اورصديث ش عماخلق الله خلقاً اكر م من المعقل الله في عقل عدر وكركوني مخلوق زياده عزت والى پيدائيس كى اگر ترغیب علم کے متعلق تمام احادیث واخبار کوجمع کیا جائے تو شفتگو بہت طویل ہو جائے بھلا اس سے بردھ کراور کیابزرگ ہوسکتی ہے کہ خود زبان نبوت فرماری ہان السسلانسكة لتنضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فرشة طالبعكم كي جدو جہد کے نیچے جوش رضا مندی میں پر بچھاتے ہیں۔

## فصل

شرف عقل کے اظہار کیلئے تعلیم ضروری ہے

یا در کھو کہ عقل کو برتری اور فوقیت صرف اس لئے حاصل ہے کہ وہ علم اور حکمت کا آلہ ہے کیکن نفس انسانی معدن اور منبع ہے علم تھکمت کا اور وہ ان میں اول فیطرت میں بلحاظ قوت کے مرکوز ہے نہ باعتبار فعل کے جیسے آ گ کچھر میں یانی زمین میں اور تھجور تکھی میں اس کے نکالنے کے لئے فعل کی ضرورت ہے جیسے یانی نکالنے کے لئے کوئیں کھود نا ضروری ہے لیکن جس طرح یانی بغیرفعل بشری کے دستیا بنہیں ہوتا اور بعض یانی ایسے ہیں ،جنہیں حاصل کرنے کے لئے بہت ی محنت اور مشقت برواشت کرنی پر تی ہے اور بعض تک بہت تھوڑی تگ ودد ہے رسائی حاصل ہوجاتی ہے ای طرح اوگوں کے ملم کی حیثیت ہے کہ بعض اوگوں کے لئے بغیر کسی انسان کے آ گے زانوئے ادب تہ کرنے کے علم قوت سے فعل میں آ جا تا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کمان پر ملااعلیٰ کی جہت ہے بغیرتسی واسطہ بشری ہےعلوم کا انکشاف ہو جا تا ہے اور بعضُ لوگ میں کی تحصیل علم کے لئے انہیں دنیا جہاں کی خاک جھانی اور د ماغ کی تصکریاں تو ڑنی پڑتی ہیں جیسے عام لوگ ،خصوصا غبی اور کند ذہن بڈھے جن کی عمریں غفلت ،خو دفراموثی اور جہالت میں بڑی ہوگئی ہیں اورانھوں نے ابتدائے عمر میں کسی استاد ہے تعلیم حاصل نہیں گ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں علم سے حصول کے لئے بہت تھوڑی می جدو جہد کرنی پڑتی ہے جیسے ذکی اور تیز ذہن بیجے اللہ تعالی نے اس حقیقت کا انکشاف کرنے کے لئے کہ علوم نفوس انبانی میں مرکوز کرویئے گئے ہیں فرمایاو اذا خدر بک میں بسنی اُدم میں ظہورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوابلي ضائ تمام بن آ دمی کی روحوں سے یو چھا کیا میں تمہار ارب بیس سب نے جواب دیا کیوں نہیں یہاں ان روحوں کے اقر ار کے معنیٰ وہی ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ بیارادہ بلحاظ قوت ان میں موجود تھا نہ باعتبارز بانی اعلان کے کیونکہ بیاقرار تو صرف چندروحوں سے صرف ظہور كوفت ليا كيا تفااوراس مم كالك اورار شاداللي بولسن سينسلتهم من خلقهم ليقولن الله اورا كرتم ان سے يوچھوتمهيں كس نے پيدا كياتو كہيں كاللہ نے اس سے مراد یہ ہے کہ اگرتم ان کے حالات کا مطالعہ کر وتو ان کی روحیں اس بات پر گواہی دیں گی پھر فر مایا

فسط وہ اللّٰہ المتی فطر المدناں علیها اللّٰہ کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہرا کی۔ آ دمی ایمان پر بیدا کیا گیا ہے اور انبیاء صرف تو حید لے کر آئے ہیں اور اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہولا اللہ الاللّٰہ چونکہ ایمان بااللہ نفوس میں فطرتی طور پر مرکوز ہے اس لئے انسانوں کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) جس نے فطرت ہے روگر دانی کی اورا سے بھول گیا: ۔ جیسے کفار۔

(۲) جوایک عرصہ کے لئے بھول گیالین پھرائ نے یاد کرلیاس کی مثال استخص کی ہے جو گوائی کا حامل ہو مگر غفلت کے باعث بھول گیالیکن بعد میں اس نے یاد کرلی ولید ذکر اولموالا المباب تا کہ تقمندلوگ یاد کریں واذ کسر وانعمت الله علیکم ومیث اقعہ المذی وانقکم به اللہ کی ان معتوں کو یاد کرواوراس عہد کو جوتم نے باندھا تھا ولمستد یسر نا القرآن لملذ کر فہل من مدکر ہم نے قرآن کوذکر کے لئے ہل کردیا پھرکوئی ہے جو خورکرے ، تذکر سے اکثری ہات عبارت ہے اوراس لفظ کا استعال ان معنوں میں کوئی عجیب بات نہیں۔ تذکر کی دو میں ہیں۔

(اول)ایک صورت کو یا د کرنا جوعقل کے ذریعہ سے دل میں مرتسم تھی پھراس سے پوشیدہ ہوگئی۔

(دوم) جوصورت فطری طور پر انسان میں قرار پا چکی ہے اے یادکر نا ای لیے محققوں نے کہاہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کے اندرکوئی شے باہر سے تھینچ کرنہیں آ جاتی بلکہ ایک پر دہ سااٹھ جاتا ہے جوفطرتی قابلیتوں پر پڑا ہوا تھا جیسے زمین میں سے پانی نکالنایا آئیے کوجلاد کیراس میں صورت کا ظاہر ہونا۔

یہ ظاہری حقائق ہیں ، جوعقل کی آئھ ہے دیکھی جاسکتی ہیں۔ان کے جمال کا نظارہ وہ خض نہیں کرسکتا جس کی کوتا وہمی ابتدائے عمر ہی میں اس پر غالب آپچکی ہے۔

فصل

## عقل كالشميل

عقل کی دوشمیں ہیں فطری اور اکتبابی ،اول الذکر قوت قبول علم کے لئے مستعد رہتی ہےاور بیچ میں اس کا وجو دایباہی ہوتا ہے جیسے تشمل میں تھجور کا ،اکتبا بی عقل استفادہ سے پیدا،اورعلوم سے حاصل ہوتی ہےاوراس حیثیت سے کہ معلوم نہیں ہوتی جیسے صاحب تمیز ہونے کے بعد بغیرعلم حاصل کرنے کے علوم ضرور میر کا فیضان بعض اوقات اس کا ادراک ہو جاتا ہے جسے تعلیم۔

حضرت على كرم الله وجهد في عقل كى دوشميس كرتے ہوئے كيا خوب فرمايا ہے:

رایت العقل عقلین مطبوع و مسموع میری رائے میں عقل کی دوسمیں ہیں مطبوع اور مسموع

ولای نفع مسموع اذالہ یک مطبوع میں ولایہ نبیں تو ہے سود ہے

كسالا يسنفع المشمس وضوا المعين مسنوع جم طرح بنورة كه كوسورج كى روشى نفع نبيس دي

سب ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب ہے بررگ مخلوق عقل ہے دوم فرمان رسالت پناہی وی ہے کہ جب لوگ نیکی کے ذریعہ ہے جوجم کے لئے حاصل کریں تو تم عقل کے وسیلے سے قریب ہو ، اول ہم کی وہی صورت ہے جوجم کے لئے بصارت کی ہے دوسری ہم کی سورج کی روشنی کی کی مثال ہے پینی اگر آ کھے بنور ہوتو روشنی اس مثال ہے پینی اگر آ کھے بنور ہوتو روشنی اس فاکدہ نہیں وے سکتی اور روشنی کے بغیر بصارت بے سود ہے اس طرح دیدہ باطن یعنی عقل چٹم فاہر سے اشرف ہے کیونکہ روح سوار ہے اور بدن کھوڑ اسوار کا اندھا ہونا گھوڑ ہے اندھے بونے سے بدتر ہے اللہ تعالیٰ نے باطنی آ کھی تشبیہ فاہری آ کھے سے دیتے ہوئے فر مایا ہے اکذب الفواد مارائی دل نے جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا اس کے قبل فر مایا نری ابراہیم ملکوت سموت والا رض ہم نے ابراہیم علی السلام کو ملکوت السموت والا رض دکھائے اس کے خلاف مالت کو اندھے بین سے قبیر کیا اور فرمایا لات محمی الاب صدار و لکن تعمی مالت کو اندھے بین سے قبیر کیا اور فرمایا لات محمی الاب صدار و لکن تعمی بین وہائی ملک المصدور آ تکھیں اندھی نبیں ہوجائیں بلکہ سینوں کے اندر کے دل بے نور ہوجائے ہیں۔

اورارشاد مواومن كمان فى هذه اعمى فىهو فى الآخرة اعمى السخوة اعمى السخوة اعمى السخوة اعمى المسل معديد المراوم وكائه المراوم وقائد المراوم وكائه المراوم وقائد المراوم وقائد المراوم وقائد المراوم وقائد المراوم وقائد المراوم والمراوم والمرا

ہوعدرسا ں اہا ہر ان مختصریہ کہ جس کو بصیرت حاصل نہیں اس کو دین سے تعلق نہیں البعتہ صرف ظاہر داری ہے بلکہ مخض خیال ہی خیال جس کی حقیقت کی میں چنا نجے علوم شرعی علوم عقلیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے علوم عقلیہ کی مثال صحت کے لئے دواؤں کی تی ہے اور علوم شرعی کی مثال غذا کی سی نقل راعقل مايد به

جومریض روح دواے محروم ہواہے غذائیں نقصان دیتی ہیں اس کئے اللہ تعالیٰ نے فر مایافسی قلوب**هم مرض ان کے دل بیار ہیں کیونکہ وہ قر آن سے**منفعت پذیر نہیں ہوتے تقلید عامه کرنے والا شخص جب امور شرعی کے متعلق غور کامل کرتا ہے تو اسے بعض باتیں متناقض معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نوعیت ہر مخص کے نہم کے مطابق ہوتی ہے پھراینے صعص<sup>ع</sup>قل اور کمزورظبعی کے باعث وہ غور وفکر کرنے ہے گریز کرتا ہے چنانچے تقلید کے ٹوٹنے کے خوف سے اس پر بے برواہی سوار ہو جاتی ہے جب وہ سوچتا ہے قمناقص باتیں اس کے سامنے آتی ہیں اس سے وہ تنجیر ہوجا تا ہےاوراس کا یقین باطل ہوجا تا ہے کیکن اگروہ دیدہ دل واکر کے دیکھتا تو ا ہے معلوم ہو جاتا کہ تناقص کا کوئی موقعہ نہیں اور ہر شئے اپنے حسب موقعہ قائم ہےاس کی مثال بوں مجھوکہ ایک اندھا جو ایک مکان میں داخل ہوتا ہے اور برتنوں سے تھوکر کھا کے لوگوں سے کہتا ہے کہتم کیے بدتمیز ہوکہ برتنوں کوسرے راہ رکھ رکھا ہے انھیں اپنی اپنی جگہ پر کیول نہیں ر کھتے تواہے جواب دیا جائے گا۔ مردآ دمی برتن تواپنی اپی جگہ پر ہیں کیکن قصور تمہاری بیائی کا ہے یہ بیان ہے اس علم کا جوعقل سے متفاد ہے۔

یہ بات یا در کھنے سے قابل ہے کے عقل کے واسطے سے اکتسانی علوم کی دونشمیں ہیں معارف دینوی اورمعارف اخروی ،ان دونوں کے رہتے ایک دوسرے سے بعدالمشر تین کا تھم رکھتے ہیں جو تخص ایک رستہ پر گامزن ہوگا اس کی بصیرت سے دوسرا طریق اکثر اوجھل ہو جائے گااسی لئے حضرت علیؓ نے تین مثالیں بیان فرمائیں دنیااور آخرت کی مثال تراز و کے دو پلیزوں کی سے یامشرق ومغرب کی سی بازمین وآسان کی سی ، جبتم ایک کوتبول کرو گے تو دوسری سے ہاتھ وهوبیٹھو سے اس لئے ہم و سکھتے ہیں کہ دنیا داری میں بہت ہی دانشمندلوگ آ خرت کے لحاظ ہے جاہل مطلق ہوتے ہیں اور دین میں مجھ دارلوگ دنیا کے لحاظ ہے نا واقف محض ،ای لئے نبی کریم ﷺ نے فر مایاحقیقی طور پر دورا ندیش مخص وہی ہے جوایے نفس کوحقیر متحجاور مابعدالموت کے لئے ممل کرے چنانچہ بعض صالحین کی سادگی طبع کو مدنظرر کھتے ہوئے كها كياكتراسل البعنة بالبله راكرجنتى بحول بعالي ويكر العنى اموردنيا كان

ے اس کے متعلق حضرت حسن بھری کا قول ہے ، کہ بعض لوگ ہم نے ایے دیکھے کہ اگر تم انہیں و کھے ہاؤ تو کہو کہ بیتو و بوانے ہیں ، اوراگر وہ شہیں و کھے پائیں تو کہیں بیشیطان ہیں۔ اور اگر بھی تم کوئی عجیب وغریب و بن بات من پاؤ تو اسے قبول کرنے ہے یہ کہکر سنگ نہ جاؤ کہ اگر بھی تم کوئی عجیب وغریب و بن بات من پاؤ تو اسے قبول کرنے ہے یہ کہکر سنگ نہ جاؤ کہ اگر سے بہترین ول ور ماغ کے لوگ اور بن حسابی کا بی عالم لوگ ضرور معلوم کر لیتے ۔ کرونکہ بیہ بات بالکل محال ہے کہ مشرق کو جانے والا شخص مغربی رستہ کی چیزوں سے واقف ہو بعینہ بہی حال امر دنیا و آخر نہ کا ہے چنانچے ارشا والی ہے ان المذین بالا یس جون لمقاء نا و رضو ابالحیاۃ المدنیا واطما تو ابھا جولوگ ہماری ملاقات کے بسر جون لمقاء نا و رضو ابالحیاۃ المدنیا واطما تو ابھا جولوگ ہماری ملاقات کے مستمنی نہیں اور دنیوی زندگی پر رضا منداور مطمئن ہوگے ہیں پھر فرمایا لمیدے لمون ظاہر آ

دنیا وآخرت گوصرف وہی لوگ یکجا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معاش ومعاد کی تدبیر کرنے کے لئے مقرر فر مایا اور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی روح القدس سے امداد وتا ئید کی جاتی ہے اور انہیں ایک الیمی قوت سے اعانت دی گئی ہے جو تمام امور پر حاوی ہے۔

رہے کمزورنفوں تو جب وہ ایک بات میں مشغول ہوتے ہیں تو دوسری بات کو بھول جاتے ہیں اوراس طرح تمام امور کا کمال حاصل کرنے پر قادرنہیں ہوسکتے۔

### فصل

## علوم مستعده میں استاداور شاگرد کے فرائض

معتعلم کے بہت ہے و وفرائض ہیں ان کی تفصیل دس جملوں میں آسکتی ہے (وظیفیہ اول) بری عادات کو دور کر کے طہارت نفس حاصل کرنا کیونکہ جس طرح فلا ہری اعضاء وجوارح کی عبادت نماز میں طہارت فلا ہر کے بغیر درست نہیں اور علم عبادت نفس ہاور نبان شریعت میں اور علم عبادت اسی طرح بیر عبادت برے اوصاف اور اخلاق خبیشہ کی موجود گئ زبان شریعت میں اور اخلاق خبیشہ کی موجود گئ ربان شریعت میں اور اخلاق خبیشہ کی موجود گئ ہے کہ جال دو ہیں منلی علوی یعنی امری اور خلتی اور بعض عارفوں کی زبان میں تدوی اور کوئی تکوین تدوین کے مطابق ہوئی کے کہ بیاں کا مارہ یا ادر انسان نبیت کی تکوین تدوین کے مطابق ہوئی ہوئی ہوئی میں کہ دیاں کا مارہ مارہ کی ادر انسان کی بلند حقیقت کے ماتھ دل کا نام فاص کردیا ادر انسان بیت کی تکوین کوئی کوئی طور پرنس کے مساتھ ۔

مين درست نهين رسول الله على في مايا بسنى المدين على المنظافة وين كي بنياه

پاکیزگی پرہے۔ یا کیزگ کے لفظ کا جس طرح ظاہر پراطلاق ہے ای طرح باطن پر ہے اور قرآن میں مال کی است کی طرف اشارہ ميں بانما المشركون نجس مشرك لوك پليد بين اس من اس بات كي طرف اشاره ہے کہ طہارت ونجاست صرف ظاہر یر ہی محدود نہیں اس لئے حضور ﷺ نے فر مایالا تدخل الملائكة نیہ کلب جن گھر میں کتا ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے دل فرشتوں کا مقام نزول ہےان کامحل نظراوران ہے اثریذ برہونے کا گھراور بری خصلتیں کتے ہیں۔ جوفرشتوں کورو کتے ہیں

جب شئے سے بے ہوئے گھر میں کتے کی موجود گی کے متعلق جو دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے بیتھم ہے تو دین کے گھر اور صفات حسنہ کے متعلق جو دوسری صفات محمودہ کی طرح نہیں بدرجہ اولی بیاعتقاد ہونا جا ہے غرض دین کا گھر دل ہے اور اس پر بھی کتے غالب آجاتے ہیں اور بھی فرشتے حاوی ہوجاتے ہیں۔

اب اگرتمہارے دل میں یہ وسو سہ پیدا ہو کہ بعض بداخلاق طالب بھی علوم کی تخصیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم دین حقیقی اور موجب سعادت کے علم کے مفہوم سے ابھی دور **ہو** بداخلاق صحص اس بات کوبھی حاصل نہیں کرسکتا جس کوزبان ہے آیک بارر شآ ہے اور پھردل ہے دھرا تا ہےاور کلام اس کی تر دید کرتی ہےا گرنورعلم کا پرتو اس کے دل پر عکس افکان ہوتا تو اس کے اخلاق ضرورعمرہ ہو جاتے کیونکہ علم کا تم ترین درجہ بیہ ہے کہ انسان کومعلوم ہو جائے کہ گناہ زہر ہےمہلک اور حیات ابدی کو ہر باد کر دینے سے اور ان سے اخلاق روپیہ یرورش یا تے میں کیاتم نے بھی ایسے بے وقوف کود یکھا جو جان بوجھ کرز ہر کھالے ای لئے حضورعليه اللام بففر مايامس از دادع المسا ولم يزد دهدي لم يزد دمن الله الابسعيد الجس شخص كاعلم برسطيكين مدايت زياده ندبهوه وصرف خداسة زياده بعيد بهوا چنانچه بعض محققین کا ایک تول ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ ہم نے غیراللہ کے لئے علم سیکھا تو علم نے کہا میں صرف اللہ کے لئے ہوں یعنی علم متنع ہو گیا اور حاصل نہ ہوسکا اور اگر پچھے حاصل ہوا تو وہ خالی قول تعالیعن حقیقی علم ندتها شایدتم کهوکه بهم نے بعض صاحب فضیلت فقها وکودیکھا ہے جوعلام تبھر ہیں اور ساتھ ہی بدا خلاق بھی ہیں تو جواب یہ ہے کہ جبتم مراتب علم معلوم کر کیے ہواور شاہراہ سعادت برگام فرساہونے کے ساتھ ان کی نسبت سے بھی واقف ہو چکے ہوتو تم جان گئے ہو سے کہ بیر حضرات فقباً حقیقت سے بالکل نا آشناہیں اور منزل مقصود سے بے یرواہ ہیں۔

(وظیفہ ٹانی) دنیوی مشاغل کے علائق کم کردینا اور اہل وعیال اور اولا دوطن سے دور ہو جا نا کہ تعلقات دلوں کو مصروف ومشغول کر کے منزل مقصود سے پھیر دیتے ہیں و ساجعل اللّه لمر جل من قلبین فی جوفه پہلومیں کسی شخص کے دودل نہیں ہوتے اور پریشان و ماغ اور اک حقائق سے قاصر رہتا ہے اس لئے کہتے ہیں علم کا ایک حصہ بھی مہیں حاصل نہ ہوگا جب تک تم اپنا سار او جوداس کے لئے وقف نہ کردو جب تم از فرق تا لفذم اس کے لئے ہوجاؤ گے تو وہ تم پراپنے تئیں نار کردے گا جب دل پراگندہ ہوجائے تو وہ ایک نہر ہب ہوگیا اور مجتمع ہو کرھیتی تک جہوا اور زمین اسے جذب کرد ہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ سب پانی ضائع ہوگیا اور مجتمع ہو کرھیتی تک جہوا اور زمین اسے جذب کرد ہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ سب پانی ضائع ہوگیا اور مجتمع ہو کرھیتی تک جہوا اور زمین اسے جذب کرد ہے ہیں نتیجہ یہ ہو کہ سب بیانی ضائع ہو گیا اور اسے سر سز و سیر اب کرنے کے قابل نہ رہا۔

فظیفہ ٹالٹ ہلم اور اہل علم نے مقابلہ میں تکبرنہ کرتا اور استاد پڑمسکط نہ ہوجانا بلکہ اپنے باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دیدینا تا کہ وہ راہ علم پر جس طرح چاہے اس کی رہنمائی کرے استاد کی پند ونصائے کو ای طرح آویز گوش بنائے جس طرح مریض طبیب کے تابع فر مان ہوتا ہے علم پر تکبر کرنے سے بیہ ہوگا کہ اگر علم سے مستفید ہونے میں معلوم پر تاک بھون چڑھائے گاتو عین حمامات کا مرتکب ہوگا یا در کھو کہ حکمت حکیم کا گم شدہ لال ہے جہاں اسے پائے اپنا مال سے جہاں اسے پائے اپنا مال سے جہاں اسے پائے اپنا مال سے جھے اس سے استفادہ کرے اور جذم احسان مندی کے ساتھ اس کی پیروی کر ہے۔

فالعلم حرب الفتى المتعال كالسيل للمكان العالى ترجمه علم في نيو تكبرى فناكر ذالى جيسيلاب كراتا مكان عالى

غرض تواضع اورا نکسارنا گزیر ہیں چنانچ فرمایا حق تعالی نے ان فسسی ذالہ کے لندکری لمین کان لمه قلب اوالقی المسمع و هوشهید بیامورای شخص کے لئے باعث نصیحت ہیں جوصاحب دل ہے سنتا ہے اورغور کرتا ہے یا بالفاظ ویکر علوم میں مشغول ہوتا ہے صاحب دل ہونے ہے یہی مراد ہے یا اسے عقل حاصل ہے جواسے سننے کان دھرنے اورغور کرنے کی ترغیب ویتی رہتی ہے۔

جب تک تعلیم اپنے معلم کے سامنے زمین تشند کام کی طرح نہ ہوجائے جس پر جول مکی اور سے وہ فوراً دیوا نہ دارا سے جنرب کر لے وہ علم سے پوری طرح منفعت پزیزین ہوگا اور جب معلم اپنے شاگر دکوتعلیم کی صورت میں ایسی بات بتائے جے شاگر دصاف طور پر غلط مجھتا ہوتو طالب علم پر واجب ہے کہ صبر کرے اور حوصلہ مندی ہے کام لے اور اپنے استاد کی اتباع کرے کیونکہ اگر استاد خطا کرتا ہے تو بیشاگر دے اپنے صواب سے بہتر ہے جس طرح اتباع کرے کیونکہ اگر استاد خطا کرتا ہے تو بیشاگر دے اپنے صواب سے بہتر ہے جس طرح

ایک مسافر تجربہ سے ان باتوں کا استفادہ کیے ہوتا ہے جن کو دکھ کرمبتدی جبران ہو جاتا ہے اس کے متعلق خدانے قصد خضر وموی میں تنبیدی ہے موی علیہ السلام نے کہا ھال النب عب علی ان تعلم نے مصاحبہ میں تنبیدی ہے موی علیہ السلام نے کہا ھال اللہ محصاب علم سے جو تہ ہیں حاصل ہے کچھ بھے بھی سکھا دو پھر حضرت موی عبر نہ کر سکے۔ بار باراور بور علم سے خضر علیہ السلام کو ٹو کا اور اعتراض کیا یہاں تک حضرت خضر نے فر مایا بندا فراق بنی و بینک بیاں ہم تم جدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان اسرار ومعارف کو ان پر کھولا جوان کی جرانی اور استجاب کا باعث شے اس کی تفصیل قرآن میں نہ کور ہے۔ اللہ تعالی کا مقصد بیتھا کہ موتی علیہ السلام کو معلوم ہوجائے کہ معلم کو وہ با تیں معلوم ہوتی ہیں جین کا متعلم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

مختصریہ کہ ہروہ معظم جواپ استاد کے طریقہ تعلیم کے مراسم کی پیروی نہیں کرتا وہ بخبرر ہتا ہے اور شاید کا میا بی ہے ہمکنار نہیں ہوتا اگر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ خدا کا ارشاد ہوتا اسد خلوا ابل المذکر ان کدتم لا تعلمون اہل ذکر ہے پوچھوا گرتمہیں معلوم نہ ہوتواس کا جواب یہ ہے کہ بیآ یت موٹی علیہ السلام کوسوال کرنے ہے منع کرنے کی نقیض نہیں ہوتواس کا جواب یہ ہے کہ بیآ یت موٹی علیہ نقیض نہیں ہوتی ہے کہ جس چیز کو معلم کی قوت ہے اور نہ ہماری گفتگو کے خلاف ، کیونکہ نہی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جس چیز کو معلم کی قوت ادراک نہ بہنچ اس کے طلب کرنے ہے منع کیا جائے تو جب استاد شاگر دکوسوال کرنے ہے ممانعت کرد ہے تو اسے باز رہنا چاہے مقصود سے کہ شاگر دکوا پنے رقب کا مطابق تفصیل معلوم کرنے کا شوق دلا یا جائے۔

جس طرح حرم کی مفسدوں سے حفاظت وصیانت کی جاتی ہے پھر جو تحص دین میں پکا ہوجائے
اوراس کے دل میں اسلام کی جمت وہر ہان قرار پکڑ جائے تو اے کفار سے مخالطت میں کچھ حرج
نہیں بلکہ اسان سے ربط وضبط اور میل ملاپ بڑھا نا زیادہ اچھا ہے اور شہبات اور ان کے حل
کرنے میں مشغول ہو نا زیادہ پیند بدہ ہاس طرح وہ ایک شم کا مجاہد ہوگا کیونکہ جو تحض جہاد کی
قدرت رکھتا ہے اے کفار کی صف پر پل پڑ نامتحب ہے اور کمزور نا تو ان شخص کے لئے ناپند بدہ
اور مکروہ ہے اس طرز استدلال سے ان لوگوں کا بیقول غلط ثابت ہوگیا جن کا گمان ہے کہ دین
کے لناظ سے قوی اور ضعیف لوگوں کے فرائض و ظائف ایک ہی ہیں یہاں تک کہ ایک صوفی
بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے جمحے ابتداء میں دیکھا اس نے مجھے صدیق خیال کیا اور جس
بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے بھے ابتداء میں دیکھا اس نے مجھے صدیق خیال کیا اور جس
نے کھے انتہاء میں دیکھا وہ مجھے زندیق سمجھا یعنی ابتداء ایسے مجاہدے کی متقاضی ہے جو ظاہر
کر جاتا ہے اول دل تو بدستور میں شہود اور عین حضور میں رہتا ہے البتہ ظاہری اعضا ، سکون پذیر
کر جاتا ہے اول دل تو بدستور میں شہود اور عین حضور میں رہتا ہے البتہ ظاہری اعضا ، سکون پذیر
ہو جاتے ہیں اس پر ظاہر ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ تہاون فی العبادت ہے یہ استغراق عبادات کا جو جاتے ہیں اس پر خالم ہیں لوگ آفتا ہیں عبادات کا بوجا ہے جی اس کے خالے ایا ہو اور عار بے تا ہے اور ان کا لب لباب اور عابیت کیکن کور باطن شہرہ چٹم لوگ آفتا ہو عباد ات کے تاہم میا ہو ہو ہو تا ہے اور ان کا لب لباب اور عابیت کیکن کور باطن شہرہ چٹم لوگ آفتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو اور ان کا لب لباب اور عابیت کیکن کور باطن شہرہ چٹم لوگ آفتا ہو تا ہیں۔

(وظیفہ خامس) متعلم کولازم ہے کہ کم کی ہرا یک شم اور ہرا یک فن اس کی نظر ہے گزر جائے وہ ان کی غایت ہے واقف ہواور طریقہ اور مقصد ہے آشنا ہو پھراگراس کی عمراس کا ساتھ دے اور اسباب میسر ہوں تو متحیر علم حاصل کرے کیونکہ علوم تمام کے تمام ایک دوسر ہے کے معاون اور ایک دوسر ہے سر بوط ہیں اور جہاں تک حالات اجازت دیں ان سے مستفید ہو یہاں تک کہ علم کا جہالت کے باعث کوئی شخص بیری نہ رہے کیونکہ لوگ جس بات سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کاارشاد ہے۔واد اسم بہتدو اب فصدیہ قبول اس کے دشمن ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کاارشاد ہے۔واد اسم بہتدو اب فصدیہ قبول سے ناواقف ہوں اسک قدیم جب انھوں نے ہدایت نہ پائی تو کہنے لگے یہ تو پرانا وہم ہے۔کسی شاعر کا قول ہے

ومسن یک ذانسے مسریض یجد مراب الماء الذلالا منے کروے بن کامریض آب ذلال کوبھی کروائی جھتا ہے

ساون کے اندھے کو ہراہی ہرا سوجھتا ہے پھراسے جا ہیے کہ علم کی کسی نوع کو حقیر نہ سمجھے بلکہ ہرائک علم حاصل کرے اس کاحق ادا کرے اور اس کا رتبہ پہچانے کیونکہ ہرا یک علم

اپنے اپنے در ہے پر ہے بعض انسان کواللہ کی طرف لے جانے والے ہیں یا اس سفر کے لیے اسباب مہیا کرنے والے ہرا یک علم کی پھر مقصود ہے قرب و بعد کے اعتبار ہے مختلف منازل بھی ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی لازمی ہے جس طرح حج اور جہاد کے رستہ میں پہرہ داراور چوکیاں ہوتی ہیں۔

وظیفہ مادس ، یہ ہے کہ تمام فنون میں وفعنا ندکود پڑے۔ بلکدان کی ترتیب کی رعایت رکھے چنا نچابتداء سب سے اہم فن علم ہے کر ہاوراس وقت تک دوسر نے فن کو ہاتھ خدلگائے جب تک پہلے فن کو تھیل کے درجہ تک نہ پہنچائے کیونکہ علوم کی بھی ایک ترتیب ہے جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ایک فن سے دوسر نے فن کی جانب راہ فکاتی ہے۔اللہ تعالی نے اس کی ترتیب و قد رتج کی نگاہ واشت کے متعلق فرمایا ہے۔السذیب فکلی ہے۔اللہ نا ہے السذیب التیب المحق تلاوت ہون کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلوت کا حق اداکر تے ہیں یعنی اس وقت تک ایک فن کو چھوڑ کر دوسر نے فن کی طرف رخ نہیں تلاوت کا حق اداکر تے ہیں یعنی اس وقت تک ایک فن کوچھوڑ کر دوسر نے فن کی طرف رخ نہیں کرتے جب تک علمی اور عملی طور پر اس میں مشخکم نہیں حاصل کر لینے طالب علم کا مقصد ہم علم سے معلق کرتے جب تک علمی اور عملی طور پر اس میں مشخکم نہیں حاصل کر لینے طالب علم کا مقصد ہم علم سے معلق نے یہ وہ تھا ہو چھر ہے تک لا وہ ہم کہ کا مقصد ہم علم سے معلق فلط اور خراب ہونے کہ اور عمل میں تضاور و تخالف ہے۔ فلط اور خراب ہونے کے اس علم کے معاملوں میں اختلاف فاض میں اختلاف ہو تھے ہا ان میں ہے وہ کی خلطی پر ہے بیان کے علم اور عمل میں تضاور و تخالف ہے۔

بعض ایسے لوگ بھی دیکھنے ہیں آئیں گے جنہوں نے عقلیات اور فقہیات میں نظر و فکر کرنا چھوڑ دیا ہوگا صرف اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ان کی کوئی اصلیت ہوتی تو عقلاء اور فقہا لیچا ضرورا دراک کر لینے اس شبہ کا ازالہ ہماری کتاب معیار العلم میں گزر چکا بعض ایسے لوگ بھی دیکھنے ہیں آئیں گے جوعلم نجوم کی صحت کے صرف اس لیے معتقد ہو نگے کہ ایک شخص کواس کے درست ثابت ہونے کا اتفاق ہوا دوسرا فریق صرف ایک شخص کے لیے اس کے غلط ہونے کی بنا پر اس کے بطلان کا قائل ہوجائے گا یہ تمام گروہ غلطی پر ہیں مناسب ہے کہ ہم ایک چیزی معرفت فی نفسہ حاصل کی جائے ہرایک علم پر ہرایک شخص حاوی نہیں ہوسکتا ہر کا دوہرم دیا ہی لئے حضرت علی کا قول ہوگوں کے ذریعہ سے تم حق کی معرفت نہیں حاصل کی جائے ہرایک علم کے دریعہ سے تم حق کی معرفت نہیں حاصل کی جائے سے دوشنا ہوجاؤ گے۔

وظیفہ ہفتم ''گرجمیع علوم کی تخصیل کے لئے عمر نا پائیدار کفایت نہ کرے تو چاہیے کہ ہر ایک علم میں ہے اس کا بہترین حصہ اخذ کر لے کہ ہرایک علم میں سے تھوڑ اتھوڑ الے لینا کافی ہو گاورزندگی کاآسودہ ترین حصداس علم کی تخصیل کے لئے صرف کرے جونجات اور سعادت کا سبب ہے یہی شے تمام علوم کی غایت ہے اور یہی بات حقیقی اور درست طور پرمعرفت الہی ہوا اس علم کے سب علوم خادم ہیں اور بیخود بالکل آ زاو ہے کسی کی نوکری نہیں کرتا اس کے متعلق ارشادالہی سے قبل الملّه ۔ شم ذر هم فسی حو ضہم بیلعبون کبد والقد، پھرانھیں اسٹا دالہی سے قبل الملّه ۔ شم ذر هم فسی حو ضہم بیلعبون کبد والقد، پھرانھیں ارشاور سالت پناہ ہے مدن قبال لااللّه الاالملّه منحلصاً دخل المجدنة جس نے ارشاور سالت پناہ ہے مدن قبال لااللّه الاالملّه منحلصاً دخل المجدنة جس نے خلوص دل سے لاالدالااللّه کہا جنت میں داخل ہوگیا زبانی جمع خرج کسی کام کا نہیں جب تک وہ ول پراثر نہ کر سے یا جب تک اس اعتقاد کی پختگی کا اثر دل سے صاور نہ ہواس کا نام ایمان رکھا گیا ہے بھر یہ ایمان بقدر سے جن آگھیں اور تمام دنیا کا ایمان و دسر سے بلز سے میں رکھیں ، تو ایمان کو تر از و کے ایم پلز سے میں رکھیں ، تو ایمان کو تر از و کے ایمان جا کہ بیار کے میں رکھیں ، تو حضرت ابو بکر گا ایمان و دسر سے بلز سے میں رکھیں ، تو حضرت ابو بکر گا ایمان و مسلوۃ کی بنا پر فضلیت حضرت ابو بکر گا ایمان و موسلوۃ کی بنا پر فضلیت طاصل نہیں بلکہ اس راز کی وجہ سے جوان کے دل میں مخفی ہے۔

یہاں ہے منصف مزاج آ دمی پریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صوفیا کا طریق اگر چہ بہت ہے ظواہر میں دور ہو جاتا ہوز بردست شواہد کے ذریعہ ہے اس پرشریعت شہادت دیت ہے اس لئے تا واقف محص کو کھش اپ قصور فہم اور جہالت کی بناء پراس ہے دشمنی شد کھنی چا ہے مختسر یہ کہ معرفت الہی کل معرفت کی غایت ہے اور کل ندا ہب کے مطابق جملہ علوم کاثمرہ و روایت ہے کہ ایک بارکسی نے دو عابد و زاہد بزرگوں کی صورتوں کو مبحد میں دیکھا دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک رقعہ تھا ایک پر لکھا تھا اگر تم تمام نیکیاں کر لوتو مت خیال کر دکرتم نے کوئی نیکی کی ہے تی ایک ایک رقعہ جان ایک بر لکھا تھا اگر تم تمام نیکیاں کر لوتو مت خیال کر دکرتم نے کوئی نیکی کی ہے تی کہ میں ایک ایک موجد دو مرے پر تھا میں معرفت البی حاصل کر نے سے پہلے پینے کے باوجود بیا ساتھا یہاں تک کہ جب تحریر تھا میں معرفت البی حاصل کرنے سے پہلے پینے کے باوجود بیا ساتھا یہاں تک کہ جب میں نے اسے بہچان لیا تو بغیر پینے کے سے بہائے ہیا ہے۔

الدونوں باتوں سے حاصل جریت عقل نظری۔ جوہ ہم اور تقلید سے بے نیاز کرنے والی ہے اور حریت عقل عملی جوہ ہم اور تقلید سے بے نیاز کرنے والی ہے اور حریت عقل عملی جوہ ہم کی غلامی سے رہائی بخشنے والی ہے جب ایک شخص کو یہ دونوں حریتیں بدرجہ کمال حاصل ہو جائمیں تو وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جسے نہ آئکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی حقیقت وار دہوئی۔

ہومدریں بری وظیفہ شتم ،بعض علوم کابعض علوم سے اشرف ہونے کی پیچیان کرلینا ،علم کی فضیلت دو ساتھ ہے۔ علیہ علوم کابعض علوم سے اشرف ہونے کی پیچیان کرلینا ،علم کی فضیلت دو طرح سے پیچانی جاتی ہے۔اول اس علم کے ثمر و کے اشرف ہونے کے لحاظ ہے ، دوم اس علم کے متعلق دلائل کی پختگی کے اعتبار ہے۔ مثلاً علم دین اورعلم طب علم دین کا تمرہ حیات ابدی ہے جس كى كوئى انتہاء بيس اس لئے وہ علم طب ہے افضل ہے جس كاثمر ہ حيات بدتى ہے۔جوموت

پھرعلم حساب کا اگرتم علم طب ہے مقابلہ کرو گے تواول الذکر مؤخر الذکر ہے باعتبار پختگی دلائل اشرف ثابت ہو گا کیونکہ علم حساب کے متعلق جس قدر نظریے ہیں سب یقینی ہیں اور تجربه کے مختاج نہیں بخلاف اس کے طب کویہ بات حاصل نہیں ، ہاں علم طب باعتبار ثمرہ سے علم حساب ہے افضل ہے کیونکہ صحت بدن گنتیاں اور مقداریں معلوم کرنے پر فضیلت رکھتی ہے فضیلت ثمرہ پرنظر رکھنا پختگی دلاکل کی تلاش ہے بہتر ہے اور تمام علوم ہے ثمرہ کے لحاظ ہے افضل علم خدا اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور رسولوں کاعلم ہے مع ہراس علم کے جواس علم کی اعانت کرے کیونکہاس کاثمرہ سعادت ابدی ہے۔

وظیفہ نہم، بیہ ہے کہتم علوم کی اقسام کی مجمل طور پر شنا خت کرلواوروہ تنین ہیں:۔ اول و علم جولفظ ہے متعلق ہے بحثیت معنی پر دلالت کرنے کے۔

دوم وہلم جوصرف معنیٰ ہے تعلق رکھتا ہے اول الذکر ہے وہلم مراد ہے جس ہے ہم جاہتے ہیں کہتم ان الفاظ کی شناخت کرلو جوان پر د فالت کرنے کے لئے اصطلاحی طور پر وضع کئے گئے ہیں ان کی دوقتمیں ہیں ان میں سے ایک علم لغات اورعلم لغات اور اس کے ووسر ہے متعلقات ہیں جیسے علم مشتقات واعراب ونحو وصرف ،اورعلم عروض وتو افی اس کی آخری صر علم منحارج حروف مع اپنے متعلقات کے ہے۔

علم متعلق بالمعنیٰ ،موقع وکل کے لحاظ ہے جس قتم کے الفاظ اس پرصادق آئیں گے نام حاصل کر نے گا کبھی علم جدل ومناظر وہھی علم بر ہان اور کبھی علم خطابت کیونکہ جوشخص ان علوم میں صاحب نظر ہے اور بغت موجبات الفاظ ،معنی وغیرہ علوم کاعالم ہے توجس رنگ اورجس عنوان ہے وہ ان کواستعمال کرے گااس رنگ اورعنوان کے اعتبار سے اس کا نام ہوگا اگر وہلم یقینی کی مخصیل کا کام کر لیتا ہے تو علم بر ہان ،اگر فریق مقابل کو خاموش کرنے کے لئے تو جدل ومناظرہ اگر دلوں کونرم کرنے کے کام آئے تو خطابت اور وعظ کہیں گے اے دلیل بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مخاطب کو مقاصد حقہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور ان اعتقادات کی طرف انھیں لے کر چلتا ہے جس میں ان کی نجات ہے احادیث اور قرآن میں اس کی بہت میں الی جیں قرآن کا فروں کے خلاف ای رنگ میں استدلال سے کام لیتا ہے اور قرآن بلحاظ عموم جمہور کے حق میں سب سے بڑھ کر ہے مستقل طور پر بر ہان حقیقی ویقینی کا ادراک اور فہم صرف اکا بر علائے بی کو حاصل ہوتا ہے جن کی زمانہ قدر نہیں کرتا۔

جدل ومناظر بدایت کے لحاظ ہے کم ترین نفع دینے والی شے ہے کیونکہ محقق اپنے دلائل و براہین کو چھوڑ کرفریق مخالف کی بات کو تسلیم نہیں کرسکتا ، اور نہ ہی دل میں اس کا قائل ہوتا ہے اور عامی بات ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے سمجھنے کے لئے اپنے قہم کو نا کارہ پا تا ہے خود مناظرہ کرنے والے لوگ عام طور پر شکست کھانے کے بعد بھی اپنے عقائد پر قائم رہتے ہیں اور کوتا ہی دلیل کو اپنے قصور علم پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہمارا امام زندہ اور موجود ہوتا تو اس بات کا فیصلہ کن جو اب دے سکتا اس لحاظ سے تم دیھو کے کہ اکثر وہ باتیں جو ماہرین علم کلام اور مناظر اپنے مناظروں میں کر بچے ہیں کم وہیش جدلیات ہیں اور یہی حال ہے تمام باتوں کا جو مفہی مباحثوں میں واقع ہوتی ہیں یہی سبب ہے کہ مناظرہ کرنے والے لوگ خبر دار ہو کر بھی وصرے کے مذہب کو قبول نہیں کرتے۔

قتم سوم ،معنوی کی دو تسمیل میں مجھن علمی اور علی علمی سم میں اللہ تعالیٰ ملائکہ ، انبیاء اور مراتب نبوۃ ، ملائکہ کے مراتب اسرارارض وسا، آفاق وفس اوران کے اندر کی سب چیزیں ،
کواکب ساوی ، عالم بالا کے نشانات ، جملہ اقسام موجودات ، ان کے ایک دوسرے سے ترتیب کی کیفیت ، قیامت ،حشر نشر ، جنت و دوزخ ، صراط ، میزان ، جن وشیا طین ، کی معرفت کا نام سے علاوہ ازیں اس امر کی تحقیق بھی اس میں داخل ہے کہ الفاظ کے تقیق معنی بھی وہی ہیں یا بچھ اور مثلاً عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت امور کا تخیل این جو بہت بیدا کرر کھا ہے مثلاً اللہ کاعرش پر مقیم ہونا دنیا ہے بلند بلحاظ مکان کے ، اور اس سے پہلے زمانہ کے اعتبار سے ، فرشتوں ، شیاطین اور آخرت کے واقعات جنت و دوزخ کے متعلق ان کے کیا عقائد ہیں کیا یہ امورا لیے بی ہیں جیسے انھوں نے سمجھے ہیں بغیر کی قسم کے تفاوت کے یا بیر مثالیس اور خیالات میں کیا ان کے طاہری مفہوم کے علاوہ بھی پھھ متنیٰ ہیں غرض ان تمام امور کی تحقیق کرو، سچائی میں کیا ان کے طاہری مفہوم کے علاوہ بھی پھھ متنیٰ ہیں غرض ان تمام امور کی تحقیق کرو، سے ان کیا ان کے طاہری مفہوم کے علاوہ بھی پھھ متنیٰ ہیں غرض ان تمام امور کی تحقیق کرو، سے ان کیا ان کے طاہری مفہوم کے علاوہ بھی بھوم نظر سے اور ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسب سے کے دور بی کیک کے اندازہ اور ان کا میل سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسب سے معلیٰ تو ان میں احکام شرعیہ علوم فقہ یہ سنمن نبویہ شامل ہیں ان میں معرفت سیاست نفس ، اور اعلیٰ تو ان میں احکام شرعیہ علوم فقہ یہ سنمن نبویہ شامل ہیں ان میں معرفت سیاست نفس ، اور

تہذیب اخلاق، تدبیر منزل ، اہل وعیال ، لباس وطعام ، معیشت اور معاملات کی معرفت داخل ہیں اے علم حقہ کہتے ہیں۔ یہ چہارگانہ معاملات نکاح اور شرعی حدود پر مشتمل ہے پھر جب اس کی انواع کی معرفت حاصل ہو جائے تواس کے مراتب کی پہچان اور شناخت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تا کہ اوقات عزیز صرف منزل مقصود کی طرف گام فرسائی ہیں صرف ہوں۔ یا ان امور میں جواس کے قریب بیجائیں۔

اب جو محض تھی اللف ظاملوم پر ہی قناعت کر گیا تو گویاوہ محض تھیکے پر ہی قانع ہو گیا ان میں سے جس نے نو ،اعراب ،عروض اور مخارج حروف پر قناعت کی تو اس میں بھی صرف پوست پر انحصار رکھا اور جو شخص اس رستہ کی پہچان میں منہمک ہے تو وہ ایک امرا ہم میں مشغول ہے پھرا گراسی بات پر قصر کر دیتو گویا اس نے صرف آلداور وسیلے پر اکتفا کیا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص حج کا ارادہ کر ہے پھراونٹ اور زاد اواہ اور سوار کی خرید لے اور گھر میں بیضا رہے ۔اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت اہم میں اور بوجہ آلداور وسیلہ جج ہونے کے ضروری میں لیکن جب ان کو اس بات میں استعال نہ کیا جائے جس کے لئے ان کو جرید کیا گیا ہے تو وہ بالکل بے سود میں الی بذا لقیا س طبخ و سنان اور شخیر و دشنہ ہے کا رمیں ۔اگر میسی جنگ میں استعال نہ کیا جائے جس کے لئے ان کو شمیں جنگ میں استعال نہیں کیا جاتا۔

اور جوشخص علوم عملیہ میں منہمک ہے اور صرف انہیں پراکتفا کرتا ہے لیعنی فقیہات وغیرہ پرتواس کا حال لغات پرانحصارر کھنے والے کے زیادہ قریب ہے وہ اضافی طور پرغظیم القدر ہے جس طرح علم لغات اضافی طور پرعلم قص وسرور سے زیادہ رفیع الشان ہے کیکن اگر اس کو منزل مقصود کی نسبت سے دیکھا جائے گاتو معلوم ہوگا کہ وہ اس سے بہت ہی بعید ہے۔ یہ بات مثال کے بغیر پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے گی۔

چنانچہ جب ایک آقااینے غلام سے وعدہ کر لے کہ میں تمہیں آزاد کر دول گابشر طیکہ تم جج کر آؤ ،اور اس کے بعد میں تمہیں سر داری عطا کر دول گا تو سعادت آزادی وغیرہ کے حصول کے لئے غلام کے لئے تین مقامات ہیں۔

اول اسباب کا تہایہ کرنا مثلاً اونٹ ہشق زاد راہ وغیرہ خرید نا اور سامان سفر تیار کرنا ( دوم ) وطن حچوڑ کریے بیائی اور راہ نو دی پر کمر بستہ ہو جانا اور منزل بمنز ل چل کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہونا۔ سوم فریضئہ حج کا ایک ایک رکن ادا کرنا ان تمام امور کو سلے کرنے کے بعد اسے آزادی کی نعمت حاصل ہوئی اسے منزل بمنزل ایک بات کو سلے کرنے کے بعد دوسری منزل میں قدم رکھنا پڑتا ہے اور ایک منزل کے اسباب وسامان کی تیاری کے بعد دوسری منزل کے وسائل کے تہیہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے یہی حال کمال نفس کا ہے طہارت اخلاق گوزائل وزمائم کے ازالہ اور حقائق ومعارف کے انکشاف سے اخلاق کو کمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس تشبیہ میں مال کی مثال موت کی ہی جواس حجاب کو دور کردیتی ہے جوانسان اور اس کے رتبہ کے درمیان حائل ہیں اس کے وسلے نے نفس اپنے کمال اور جمال کی حقیقت سے روشناس ہوتا ہے چنا نچہ جب بیر حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس اپنے کمال کو دکھے لیتا ہے جواعلی علمین میں اسے حاصل ہوتی ہے اور منزل بمزل حاصل ہوتی ہے اور منزل بمزل ماصل ہوتی ہے اور منوم نظریہ کو قطع راہ کی مثال اس محض کی می ہے جس نے اپنا خلق بدا خلا تیوں کو کو کرنے اور علوم نظریہ کو دوسر ے علوم کے علاوہ ایک ایک کر کے حاصل کرنے سے مہذب بنا لیا ہے۔

تو شہ دان اور مشک وغیرہ کی تیاری ، اور را ہ اور سواری کی خِر پداری کی مثال کے مطابق وہ تمام علوم ہیں جوفقہ اور لغت جیسے علوم نظریہ کے حادم میں اور جو خص فقہ کی تعلیم حاصل کرر ہاہے اس کی حیثیت تو شہ دان وغیرہ کی تیاری کرنے والے کی سی ہے اور جو شخص انہیں پر بس کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص تو شہ دان بنا کر بیٹھ رہے ۔علاوہ ازیں جو شخص علم لغت کے اندر ہی محدود ہو جائے وہ اس شخص کی ما نند ہے جوتو شددان کی کھال کورنگ جھوڑ نے پر ا کتفا کرےاس لحاظ ہے جو محض اینے اوقات کوفرو عات فقہی میں (جن میں اختلا فی مسائل اور وه با تیں شامل ہیں ، جوعہد صحابہؓ میں پائی ہی نہیں جاتی تھیں )مشغول دمستغرق رہتا ہے تو وہ اجیابی ہے جیسے کوئی توشہ دان کے احکام اوراہے سینے سلانے کے مسائل میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے بتم کہہ سکتے ہوکہ اگرتم نے بیہ باتیں اعتقادی طور پر کہی ہیں تو اجماع فقہا ءاس کے خلاف ہےاورا گربطور حکایت اورمثال کے کہی ہیں تو ان باتوں کوکون مانتاا ورشلیم کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے بیہ ہاتیں حکایت کے طور پر کہی ہیں ان کا تعلق اس مذہب ہے ہے جس پراس کتاب کا اکثر دارومداراورانحصار ہے اور وہ نضوف ہے۔ عام لوگوں نے ان معانی ہے اتفاق کیا ہے جواس مثال سے مستنبط ہوتے ہیں اگر جدان کے نز دیک ریشبیہ بعینہ مشبہ بہ کے مطابق نہیں اگرتم ہوچھوکہ آیا جو بچھ بہلوگ کہتے ہیں درست ہے یانہیں ،تو جواب بہ ہے کہ بہ کتاب ان امور کے حق و باطل میں تمیز کرنے کے دلائل و براہین چیش کرنے کی غرض ہے نہیں لکھی گئی بلکہ استحریر کا مطلب یہ ہے کہ غفلت وخود فراموثی کے از الہ کے لئے پندونصیحت کوقلم بند کیا جائے جن کی تعلیم ہے لوگ دیتے ہیں کہ ابتدائے کار میں یہ بات بعیدمعلوم نہیں ہوتی اس لینے جو طالب ملم کسی علم وفن کی جستو میں نکتا ہے اسے لازم ہے کہ خوب سوچ سمجھ لے تا کہ حقیقت سے واقف کار ہوجائے ۔اوروہ اندھادھندای وادی پر خارمیں قدم ندر کھے۔

اس مقام پر بیا عتراض پیدا ہوسکتا ہے کہ جب تم اپنی عمر فقد کی نذر کر پھیے اور تصوف ہے تہ ہیں ہیں کہ بدر عیبی اور سے تہ ہیں کوئی شغف اور حسن ظن تہیں علاوہ ازیں تہارا دل اس قدروسیع بھی نہیں کہ بدر عیبی اور رسی طور پر دیدہ دانستہ اس اونی بات کے در ہے ہو جاؤتو ہم نے یہ کیوں کہا کہ ان کے مسلک میں یہ بات ضروری ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ تم اس کا سبب محقق کر لوگے۔

جبتم ان تمام تفاصیل کے باخر ہو جاؤگے جواو پر گزر چکیں اور جن میں ہم نے بتایا ہے کہ سعادت کے حصول کے معنی یہ ہیں کہ تزکینفس کے لئے نامناسب امور کونفس سے محو کردیا جائے اور کشف حقائق سے تکمیل نفس کے لئے مناسب امور کونفس میں جاگزیں کیا جائے۔

اوراس بات کے حصول کے لئے یہ بات لازی ہے کہ انعامات الی اور ملکوت السنوت والارض میں نظر وفکر ہے کام لیا جائے تا کہ ان کے اسرار ظاہر ہوجا کیں اور فقداس کی اس طرح محتاج ہے جس طرح بدن اس کا وست گر ہے بدن کی بقا کا انحصار علم ابدان یعنی علم طب اوراد بیان یعنی فقہ پر ہے باعث یہ کہ آ دمی کی خلقت پچھا لیے نبج اور عنوان پڑمل میں آئی ہے کہ وہ وحثی جانوروں کی طرح تنہائی اور علیحدگی کی زندگی نہیں بسر کرسکتا اسے لازمی طور پر سوسائٹ میں رہنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی ایداد واعا نبت کا وہ محتاج ہے کھانے پینے اور پہنے اور دوسری ضروریات کے تہدیمیں وہ ایک دوسرے کی ایداد واعا نبت کا وہ محتاج ہے کھانے پینے اور پہنے اور دوسری اس لئے ان میں عدل و مساوات قائم کرنے اور آئی میں لین وین اور معاملہ کرنے کے لئے قانون کی بھی اشد ضرورت ہے ورنہ بی آ دم میں ہمیشہ تناز عداور جنگ وجدال برپا و کر آخیس ملاک کرتا رہے گا اور فقہ میں اس قانون کا بیان ہوتا ہے ۔ اور نکاح وطلاق ، معاملات اور عقوبات اس قانون کی تفصیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے رستہ میں باویہ بیا ہونے والوں کے لئے بدن کی حیثیت ایک ٹاقہ ،اور توشہ وان وغیرہ کی ہے۔ جن کی ضرورت رج میں پڑتی ہے بدن کی صلحتیں ناقہ اور توشہ دان کی صلحتیں ناقہ اور توشہ دان کی صلحتیں ناقہ اور توشہ دان بنانے کے لئے بینا، وضع قطع کرنا، اور جبی کے فنون فنیل ہیں ،اس لئے جو تعاق ان چیزوں کو اس مقصد کے ساتھ ہے وہ کی رتبہ ملم کو ایخ مقصد سے ہو کچھ بیان کیا ایخ مقصد سے ہے۔ سلوک استعداد اور مقصد کے بارے میں ان لوگوں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ بالک درست اور بے عیب ہے، ان کا قول ہے کہ اگر خدا کو دنیا کی آبادی منظور نہ ہوتی تو

یرد ہےاتھ جاتے ،غفلت دور ہوکرتمام دنیا کی مخلوق اللّہ کی جانب دیوانہ وارمتوجہ ہو جاتی ۔ اور لوگ ہراس بات ہے اپنا ہاتھ تھینچ لیتے جومنزل مقصود ہے بے تعلق کرنے والی ہے لیکن ہر س بخیال خولیش نکیطے وارداس ہے خبرنی کے ذریعہ ہے کا ئنات کا قیام ہے درنہ منعتیں اورفنون سب را بُمُگاں ہو جاتے ہتم خودغور کر د کہ اگر درزی ، حجام اور دوسرے کاریگروں کے دل ہے ان فوائد کا عقاد جا تارہے جواٹھیں اپنے فنون کی جانب مائل کئے ہوئے ہے تو وہ فوران سے دست بردار ہو جائیں اور ہرائیک تخص اعلیٰ درجہ کی صنعتوں کی جانب جھک پڑئے ۔ متیجہ یہی کہ صنائع سے چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ غفلت اور بے خبری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ ہے رحمت ہی ہےاوربعض حضرات نے رسول اللہ ﷺ کے اس فر مان ( اختلاف امتی رحمتہ ) میری امت کااختلاف بھی رحمت ہے ،کواسی بات پرمحمول کیا ہے۔ یعنی امتیوں کی ہمتوں اور رجحا نات کا اختلاف باعث رحمت ہے۔اگر خاک روب کومعلوم ہو جائے کہاں کا پیشہ بےسود اور لغو ہے تو وہ اسے آج ہی جھوڑ دے۔ پھر علماء، خلفاءاور اولیاء کوخود اپنی نجاست اٹھانی پڑے۔ یمی حال دیاغی ، حدادیمی زراعت ، اورتمام پیشوں کا ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کوعلم فقہ علم نحو ،علم مخارج حروف ،اورطب کالوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو نامنظور نہ ہوتا تو پیعلوم ہالکل ہے کار اور معطل ہوجائے اور نظام عالم درہم برہم ہوجا تا۔ جوشخص کسی علم یاصنعت میں تمام دوسرے خیالات کوچھوڑ کرممروف ہواس کے لئے بیشرطنہیں کہا ہے رتبداورا پے فوق کی نبدت کے مطابق اطلاع حاصل کرے۔ بلکہ اپنے سے یفنچ والوں کے قدر اور نیبست کے موافق اسے معلومات ہونا جائبی علوم کے تمام مراتب ہے مطلع ہونا تو صرف ای تخص کی قسمت میں ہوتا ہے جوتمام علوم کامتکفل ہو یہی و دخض ہے جس کواللہ تعالی نے حکمت عطافر مائی ہے اور حقائق اشیاء کا کماحقہ مشاہدہ کروادیا ہے۔تویہ جواب ہےان کا اس کے بعد ہم تمہیں بیرائے دیتے ہیں۔ کہ جس بات میں تم مصروف ہو،ای پراکتفا کر ویاان لوگوں کے رستہ پر چل پڑواوراس فن میں حق وصدافت کی شناخت کے لئے بحث ونظرے کا م لو۔

وظیفہ دہم ، بیہ ہے کہ جو پچھوہ ہسکتھے اس سے اس کامقصود دنیا میں اپنے نفس کا کمال اور فضیلت ہواور آخرت میں تقرب الی اللّٰہ ریاست و جاہ ، مال ومنال اور احمقوں کا فخر ومباہات اورعلاء کی ریا کاری مطلوب نہ ہو۔

چنانچرسول اللہ کا ارتثاد ہے مسن تسعملہ المعملم لیب ہے ہے المسفہاویماری به المعلماً دخل النار جو خص بے وقو فوں پر فخر کرنے اور علاء کے

دُھاوے کے لئے علم حاصل کرتا ہے دورخ میں جائے گااو پر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تک علوم کے ذریعیہ سے رسائی حاصل کرنے کے لئے ان سے مختلف مدارج ومنازل ہوتے ہیں ان علوم کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ایہ ای ہے جیسے جہاد کے رستہ میں نگہبانی کے لئے پہر دار مقرر کرنا جب کوئی شخص ہرا یک علم کا مرتبہ پہیان لے اِس کاحق ادا کرے ادراس ہے صرف ر ضائے البی مقصود رکھے تو التد تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو وس کے علم کے درجہ کے مطابق و نیا اور آخرت میں بلندی عطا فر ما تا ہے۔ ارشاد الٰہی ہے۔ يرفع الله الذين المنوامنكم والذين اوتواالعلم درجات الترتم من ت مومنوں اور عالموں کو بلندمر بیے عطافر ماتا ہے۔ اور فر مایاسم در جات عندالملہ ان کو الله کے نز دیک مدارج حاصل ہیں صوفیوں کا مسلک جوہم نے عنوم کے متعلق بیان کیا ہے اس سے تمہارے دل میں علوم کے متعلق برطنی نہ پیدا ہونی جا ہے کیونکہ ان کا مطلب اس سے حقارت علوم نہیں ، بلکہ بیتو ہرا یک مسلمان کا فرض ہے کہ ان کی حرمت اورعظمت کی تمہداشت کرے،انھوں نے علوم کے متعلق اولیاءاورا نبیا ، کے مرتبہ کی علوشان مدنظرر کھتے ہوئے گفتگو کی ہے بعینہ جس طرح تم اولیا ءاورانبیا ، کے مقابلہ پرسلاطین ووزرا ءکو کتے ہے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو،لیکن جب انہیں کے رہے کوتم خا کمہ ویوں اور جمدروں کے مرہبے سے قیاس کروتو انہیں اس طرح ذلیل کہنا درست نہ ہوگا بلند ترین مرتبہ ہے اتر آنے ہے کسی چیز کی بالکل ہی قدرت ومنزلت توبر بادنبیں ہو جاتی چنانچے سب سے او پر کا درجہ انبیاء کا ہے پھراولیاء کا پھر علماء کا اینے اپنے مراحب کے تفاوت سے چھر نیک عمل کرنے والوں کامختصر ہے کہ فسمین یسعیمیل منتقال ذرة خبيرابيره جورائي برابربهي نيكي كرے گااس كااجريائے گااور جو مخص قرب البي كاعلوم كے ذریعیہ سے قصد كرے گااہے القد تعالیٰ لامحالیہ فائدہ دے گا اور رفعت قدر عطافر مائے گا۔ میدوظا کف تومعلم کے لئے ہیں۔

ر ہامعلم تو اس کے لئے آٹھ ہاتیں قابل توجہ ہیں ،سب سے پہلے یہ بات جان لیمنا ضروری ہے کہ انسان کے لئے علم کے لحاظ سے جارحالات ہیں جس طرح مال جمع کرنے کے اعتبار سے جارصور تیں ہیں ،اول استفادہ کی حالت جس سے وہ اکتساب کرتا ہے ، دوم وہ جو مال اس نے کمایا ہے اسے ذخیرہ کرتا ہے ،اس سے دوسر بے لوگوں سے سوال کرنے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ،سوم اس مال کواپی جان پرخرج کرنے کی صورت ہے اس میں انسان مال سے نفع اٹھا تا ہے یا چہارم کمائے ہوئے مال کو دوسر بے لوگوں پرخرج کرتا ہے ،تو صاحب عزت اور کئی کہلاتا ہے بیرچاروں صورتوں میں افضل ہے یہی حال علم کا ہے صاحب علم کا ایک حال ہیہ ہے کہ وہ طالبعلم ہے دوسرے دفت میں جب وہ مخصیل علم سے فارغ ہو چکا ہے تو دوسرے لوگوں کا دست گرہونے ہے مستغنی ہے تیسری استبصار کی صورت ہے بعنی جو پچھاس نے حاصل کیا ہے اس میں نظر کرتا ہے ، چوتھی صورت تبصیر اور تعلیم کی ہے اور بیسب صورتوں سے اشرف اور برتر

جسٹخفس کاعلم ہے سابقہ پڑے پھروہ خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تو وہ سورج کی طرح ہے جوخود بھی روش ہے اور دوسروں کو بھی منور بنا تا ہے یا کستوری کی مثال ہے جوخود بھی خوشبو دار ہے اور دوسروں کو بھی معنبر کرتی ہے اور جوشخص دوسروں کو نفع پہنچائے کیکن خود فائدہ ندا تھائے وہ کتب خاندگی مانند ہے کہ دوسرے اس ہے متنع ہوتے ہیں لیکن اسے خودکوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

وظیفہ اول ہے ہے کہ معلم کو ہمیشہ یا در کھنا جا ہے کہ وہ متعلم کو اپنے بینے کی ما نند سمجھے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ ہیں تم پر ایسا ہی مہر بان ہوں جیسے باپ اپنے بینے کے لئے ہوتا ہے اور متعلم کا یہ عقیدہ ہونا جا ہے کہ استاد کاحق باپ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ باپ تو بینے کی حیات ابدی کامؤ جب، چنا نچہ جب سکندر نے تو بینے کی حیات ابدی کامؤ جب، چنا نچہ جب سکندر نے کسی سے یو چھا کہ آپ کے نزد کی آپ کے استاد کی عزت زیادہ ہے یا باپ کی ، تو جواب دیا میرے استاد کی۔

جس طرح ایک باپ کے بیٹوں کا فرض ہے کہ آپس میں محبت اور پیار ہے رہیں اور بغض وعناد نہ رکھیں اس طرح ایک استاد کے بیٹوں کا حق ہے کہ اس ہے شاگر دبغض وعنا دنہ رکھے۔اور محبت سے پیش آئے بلکہ ہم تو کہیں گے کہ سب دینی بھائیوں کا بہی حق ہے علاء سہ، خدا کی جانب جانے والے مسافر ہیں ،اور اس کے رستہ کے سمالک اور مسافر وں کو جوایک ہی رستہ پرچل رہے ہیں آپس میں گہرا پیار اور مودت رکھنی جا ہے چہانچے علمی برادری کو بیدائش اخوت پرفو قیت حاصل ہے۔

عدو الاالمنتقین قیامت کے روز دنیا کی دوہتیاں ختم ہوجائیں کی اورسوائے متقیوں کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے۔

وظیفہ دوم، یہ ہے کہ شارع علیہ السلام گی اقتدا ، ہے سرمنہ باہر نہ ہواور نہ ہی تعلیم دیے کا کوئی اجراور معاوضہ طلب کر ہے، القد تعالی کا ارشاد ہے قبل لا است لیکھ علیه الجسر ا اے رسول (پیچ کہر و کہ میں تعلیم شرایعت کا کوئی معاوضہ نیس جاہتا چنا نچے جوشش علم کے ذریعہ ہے مال و دولت اور اغراض دنیا طلب کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے باتھوں کی میں کچیل کو اپنے چہرے اور ڈاڑھی ہے ل کر باتھوں کو صاف کر لیا اس نے مخدوم کو خادم بنادیا کیونکہ اللہ تعالی نے لیاس اور غذا کمیں بدن کی خدمت گذار پیدا کی میں ، اور بدن کونش کا خادم اور مرکب بنایا ہے اور نس کو علم کا جا کر مقرر کیا ہے علم مخدوم ہے خادم نہیں ۔ اور مال خادم ہے خدوم نہیں ۔ اور مال خادم ہے خدوم نہیں ۔ اور مال خادم ہے خدوم نہیں ۔

اس حقیقت کے تاس کے عنیٰ ہی گمرا ہی ہیں۔

تعجب ہے کہ حالت بہاں تک پہنچ چکی ہے زمانہ اس قدر پلٹا کھا چکا ہے اور زمین علائے دین سے اس طرح خالی ہو پچکی ہے کہ متعلم اب معلم کی تقلید میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو احسان جماتا ہے اس کے بالتھا بل بیٹھتا ہے اور اپنے استفادے سے دنیوی اغراض کا لا پچ مدنظر رکھتا ہے ، یہ ذلت ویستی کی انتہاء ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ معلمین ریاست وکل کی آرزو میں کثرت متعلمین کے متمنی ہوتے میں ایک تو علم انھیں کم ہوتا ہے دوسرے ذاتی طور پر آھیں ایک تو علم انھیں کم ہوتا ہے دوسرے ذاتی طور پر آھیں ایک تو ملم انھیں ایک جو ماصل کی جیز حاصل کی جیز حاصل کی میں ہوتا ہے کہ طالب علم بھی ان سے یہی چیز حاصل کی جی جاسل کی جی ہیں۔

تیسری اہم اورغورطلب بات یہ ہے کہ طالب علم کونصیحت کرنے کے وقت ذکیل وخوار نہ کرے اسے بداخلا قیوں ہے رو گئے کے لئے یاا پنے استحقاق سے مافوق رتبہ کے شوق اورا پنی طاقت سے بڑھ کرمحنت کرنے سے بازر کھنے کے لئے یا غایت علوم سے آگا تی وینے کے لئے ماغ ایست علوم سے آگا تی وینے کے لئے ماغ ایست علوم سے آگا تی وینے کے لئے تصریح سے کام نہ لے اگر استاد دیکھے کہ کوئی شاگر دصرف طلب جاہ و مال اور نخر و مباہات کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہے ۔ توا سے تعلیم حاصل کرنے سے رو کے نہیں تا کہ اس کا علم مباہات کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہے ۔ توا سے تعلیم حاصل کرنے کے دجب وہ علم کی من ہوجائے اور جان لے کہ اغراض دینوی کے کا کہنا ہے کہ جب وہ علم کا اکتراب کرے تو حقیقت نفس الامری سے آگاہ ہوجائے اور جان لے کہ اغراض دینوی کے لئے علم حاصل کرنے والا زیاں کا رہے علمائے کرام نے اس مفہوم کوا پنے قول ذیل سے واضح لئے علم حاصل کرنے والا زیاں کا رہے علمائے کرام نے اس مفہوم کوا پنے قول ذیل سے واضح

کیا ہے کہ ہم نے جب غیراللّٰدے لئے علم سیکھا تو علم نے ماسوااللّٰہ کے لئے ہوئے سے انکار کر دیا۔

لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اللہ کے لئے علم حاصل کرنے کی رغبت نہ ہوتو چاہیے کہ انھیں علم کی کسی ایسی نوع کی طرف وعوت دیں جس سے جاہ و مال حاصل ہو پھر انھیں طبع ریاست کے ذریعہ سے وہ علم سکھا تیں یہاں تک کہ علم حاصل ہونے کے بعد بتدریج وہ حق کی طرف آ جا تیں اس لئے علم مناظرہ اور علم فقہ کا ترک کرنا مناسب ہے کیونکہ بیعلوم ہمیشہ ابتداء میں طلب مباہات کے باعث ہیں اور انہاں کو منہاج تو یم کی طرف لے آتے ہیں اور انہا کہ کو مارک وہ مثال جس میں ہم منہاج تو یم کی طرف لے آتے ہیں اور انہاں کے لایج دلا کر تعلیم کی جانب ماکل کیا جائے ہم اسے نے کہا تھا کہ بچ کوریاست جاہ و مال کے لایج دلا کر تعلیم کی جانب ماکل کیا جائے ہم اسے جو گان کھیلنے پر ندے خرید نے اور لہولعب کے اسباب کا طبع دلاتے ہیں اور بعض اوقات ہم اسے جو گان کھیلنے پر ندے خرید نے اور لہولعب کے اسباب کا طبع دلاتے ہیں اور بعض اوقات ہم اسے بید ابوں میں مطلق مصروف کرد سے ہیں تا کہ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کے داعیے بید ابوں اس سے ہماراہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ آخر کا روہ ہماری مرضی اور منشا کی طرف بتدر بی جائے۔

اللہ تعالی نے علم سیھنے کے اراد ہے کو شریعت اور علم کا نگہبان بنادیا ہے طبع ریاست اور نیک نامی کے ساتھ معلمین کے دلول میں علم کی آگ ہوڑکانا ایسا ہی ہے جیسے بیل کوخوب کی ساتھ معلمین کے دلول میں علم کی آگ ہوڑکانا ایسا ہی ہے جیسے بیل کوخوب کی سیلانے کے لیئے باغ بان رسیال اور لکڑیاں قریب قریب گاڑتے ہیں ، یا جیسے غذا اور زکاح کی خواہش۔

ان دونوں کو خدانے اس لئے خلقت کیا ہے کہ ان سے داعیہ پیدا ہو جس سے شخصیت اورنوع انسانی کی بقاہ اورا گرعلم مناظرہ کے بارے میں یہ مصلحت پیش نظر نہ ہوتی تو اس کی کسی صورت میں اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اس کے ذریعہ سے بھی تبدیلی ندا ہب اور ترک معتقدات کی لذت نہیں آئی۔ ترک معتقدات کی لذت نہیں آئی۔

چوتھی اہم بات ہے کہ جن باتوں سے شاگر دکوروکنا واجب ہوگا کے اسے اسے تعریف کے ساتھ بازر کھنے کی کوشش کر ہے۔تصریح کا استعال نا مناسب ہوگا کیونکہ تعریف بعنی اشارے کنائے سے کام لیناز جروتو بیخ میں مفید ہوتا ہے۔اورتسریح یعنی صاف صاف تنبیه کرنے سے منع کی ہوئی بات کی ول میں اور خواہش پیدا ہوتی ہے رسول اللہ بھی کا ارشاد ہے لمونی سے منع کی ہوئی بات کی ول میں اور خواہش پیدا ہوتی ہے رسول اللہ بھی کا ارشاد ہے لمونی سے منع فت البعر لمعقوہ و قالو مانہ بینا عنه الاو فیدہ نشیء

اً نرلوگوں کو پیشکل بمھیرنے ہے منع کیا جائے تو وہ اسے ضرور بمھیریں گےاور کہیں گےاس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے تو ہمیں اس بات سے باز رکھا گیا ہے آ دم وحوا کا قصداس حقیقت کی بین ،مثال ہے بعض اوقات تعریض تصریح ہے زیادہ بلیغ ہوتی ہے اس کی وجہ رہے کہ جونفوس فاضله استنباط غیرمعروف باتوں کی کن معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔وہ تعریض کے معنیٰ معلوم کرنے کے لئے نہایت محبت ہے مائل ہوجاتے ہیں اس کے علاوہ تعریض استاد کے لحاظ اور رغب کا پر دہ بھی جا کے نہیں کرتی حالا نکہ تصریح کامل طور پراس کی دھجیاں بھے بردیتی ہے اور شا گردیس مقابله کرنے کی جرات پیدا کرتی ہے۔

وظیفہ پنجم، بیہے کہ استاد کو جا ہے کہ علاوہ اس علم کے جودہ اپنے تلامذہ کو پڑھار باہے دوسرے علوم کی خصیں نفرت نہ دلوائے جیسے علمین لغت کا قاعدہ سے کہ طالب علموں کے سامنے فقہ کی برائی بیان کر کے ان کواس سے رو کتے ہیں اور فقہا مگی عادت ہے کہ علوم عقلیہ کی ہنسی اڑ ا کر شاگر دوں کوان کے قریب میشکنے ہے منع کرتے ہیں بلکہ چاہیے کہ طالب علم کے ول میں اوپر کے علم کی قدرومنزلت بٹھائے تا کہ وہ موجود ہلم میں پنجیل کا درجہ حاصل کر ہے اس میں مشغول ہوجائے اوراگراستا دو ہلم پڑھا سکتا ہے تو جب شاگر دایک علم سے فارغ ہوتو دوسرے

علم ی حصول کی طرف ترقی کرلے،اوراس طرح بتدریج اوپر چڑھتا جائے۔

وظیفہ ششم ، بیہ ہے کہ طالب علموں کے سامنے وہی چیز پیش کرے جوان کے افہام واذبإن کے حسب حال ہے چھوٹے ہی انھیں تا بروتو ٹربیک وقت جلی سے دقیق کی طرف اور ظاہر ہے خفی کی سمت نہ لے جائے بلکہ کا فدانام کے معلم اور مرمضعہ کا ثنات ﷺ کے طریقتہ پڑمل كرتيهويئان كى استعداد كے مطابق أنھيں ترقی دے فرمایا۔ اننا معىشىر الانبىياء امرما ان ننزل الناس منازلهم ولكلم الناس بقدر عقولهم بممعثرانباءكو تھم ہے کہ لوگوں کے مقام کے مطابق نیچے اتریں اور ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔

اورفرهايا احديحدث قوما حديثا لايبلغه عقولهم الاكان ذالك فتنة على بعض جب كوئى فخص لوگوں كے سامنے كوئى اليى بات كہتا ہے جس کی بلندی کوان کی عقلیں تنہیں پہنچ سکتیں تو وہ بات ضروران میں سے بعض کے لئے باعث فتنہ ہو جاتی ہیں۔

ملی کا قول ہے دنیا میں علوم کی ایک کثیر تعداد ہے کاش ان کوایک جگہ سے دوسری جُكروان كاموقع مامًا ـ اورحضور على فرمايا كسم واالسناس بسما يعرفون ودعواماينكرون اتريدون ان يكذب اللهورسوله لوكول عوهاتين کہوجن کووہ سمجھ سکتے ہیں ،اوران باتو ں کوچھوڑ دوجن کاوہ انکار کر دیں گے۔کیاتم چاہتے ہو کہ وه الله اورا سكے رسول الله كوجيثلا بينميس چنانجي الله تعالى نے ارشادكيا۔ ولو علم الله فيهم خيب ألامسمعم اگرالله ان كاندركونى بھلائى دىكھا توانھيں سنا كے رہتاا يك دفعه سي محقق ہے کسی نے کوئی مسئلہ یو چھااس نے بتانے ہے گریز کیا۔سائل نے کہا کیا تہہیں معلوم نہیں کہ رسول الله الله المارثاد عمن كستم عملماً نافعاً جاء يوم القيامة ملج مابلجام المنارجس مخص نے كوئى نفع بخش علم چھپاياتو وہ قيامت كے دِن آ گ كى لگام منہ میں کیکر آئے گامحقق نے کہالگام کو پھینک اور یہاں ہے چلا جاا گر کوئی سمجھ دار شخص آیااور میں نے اس سے علم چھیایا تووہ مجھےلگام دے لےگا۔اللہ تعالی نے ولات و توالسفها امبوالسكم اپنے مال مفہا كونەدوفر ماكراس بات كى تنبيه كى ہے كىلم كى حفاظت كرنا اورائے روك ركهناال شخص سے جوائے خراب كردے اولى ہاور فان انستم منهم رشدا فادفعوااليهم اموالهم بجرجبان كوصاحب تميز معلوم كروتوان كمال ان كوديدو ارشاد کر کے بیحقیقت واضح کر دی کہ جوشخص علم میں صاحب تمیز ہو جائے تو جاہیے کہ اس کے سامنے حقائق علوم کھول دے ظاہراور جلی ہے باطن کے دقیق اور خفی مسائل کی طرف لے چلے چنانچے سنحق ہے کسی چیز کوروک رکھنا غیر سنحق کووہ چیز دیدیئے ہے کم ظلم نہیں متقد مین میں ہے کسی شاعر کا قول ہے

فمن مسخ الجهال علما اضاعه ومن منع المستحقين فقد ظلم جو خص جال علم الصاعه ومن منع المستحقين عاروكا ب

وہ بھی کلم کرتا ہے۔

تقائق علوم كومتحق لوگوں ہے چھپاركھنا بھى بہت برى بات ہے چنانچہ ارشاد خداوندى ہواذا خد الله ميثاق الذين او توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون جب الله تعالى نے اہل كتاب ہے عہدليا كہ وہ تعليم حق كا علان كريئے اور لوگوں ہے نہ چھيا كينگے۔

وظیفہ بفتم یہ ہے کہ کند فرہن اور غبی طالبعلم سے الیں گفتگو کر ہے جو اس کے فہم کو حوصلہ مند کرےاس سے پیمٹھی نہ کہے کہ جو پچھ میں نے بتایا ہے وہ تحقیق اور تدقیق کے لحاظ سے تمہاری پہنچ سے بالاتر ہےاس کے پیچھے نہ پڑو کہ اس سے اس کی رائے میں خرابی واقع ہوگی اور

جو پچھاسے بتایا جائے گا اورعلم سے جو پچھاسے دیا جائے گا وہ اسے قبول کرنے سے نا قابل ہو جائے گا بخلاف اس کے استاد کو جاہیے کہ اس کے دل ود ماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا یہی اصل مقصود ہے چر جب وہ اس پرمستقل طور پر قائم ہو جائے تو اسے بندر تنج دوہری باتوں کی طرف ترقی کرائے اس ہے یہ بات بھی جانے کے قابل ہے کہ عوام میں سے جو مخص قید شرع کے اندرائے تیس بند کرے اور ظاہری طور پراعتقادات رکھے اوراس کی سیرت کے لحاظ ہے اس کا حال پسندیدہ ہوجائے تو مناسب نہیں کہ اس کے اعتقاد کومتزلزل اور شوش كرے اور طوا بركى تا ويلات پيش كرے كيونكه اس سے نتيجہ يد فكا كرآ ہسته آ ہسته شریعت کی قیدے وہ بے برواہ ہوجائے گا پھرخواص کی تحقیق کے اندروہ مقیدنہ ہوسکے گا انجام یہ ہوگا کہاس کے اور برائیوں کے درمیان جود بوار حائل ہے اٹھ جائے گی اور وہ شیطان اور شریر موجائي المكه جابي كدعبادات ظاہرى كے علم اوراس صناعت ميس ديانت دارى سے كام لينے كى طرف (جس کے وہ قریب ہے)اس کی رہنمائی کرے اور اس کے دل کو ترغیب وتر ہیں ہے لمریز کردے اس کے لئے طریقہ وہ استعمال کرے جو قرآن نے کیا ہے اور شاگر دے دل میں شبہات نہ پیدا ہونے دے لیکن اگر شک وشبہ سراٹھا لے اور اس کا دل ان کے حل کرنے کے شوق میں گرفتار ہو جائے تو اس کے شبہات کا ازالہاس طرح کرے جس طرح ایک عامی کو سمجمایا جاتا ہے اگراس سے کام نہ چلے تو دلائل کے حقائق کے ذریعہ سے عمل پیرا ہو۔ یہ بھی نامناسب ہوگا کہ اس کے سامنے باب بحث وطلب کھولدے کہ اس سے اس کی کاریگری اور صنعت کونقصان پہنچے گا جوصفحہ زمین کی رنگینی کے باعث اورخلقت کے نفع کی موجب ہے پھر درک علوم ہے بھی وہ قاصرر ہیگا۔

اگراستادا پے شاگردکو ذکی الطبع اور ذہین پائے اور حقائق عقلیہ کے قبول کرنے کے مستعدد کھے۔ تو اسے اجازت ہے کہ تعلیم میں اس کی الداداور حل شبہات میں اس کی الماداور حل شبہات میں اس کی الماداور حل شبہات میں اس کی اعانت کرے ایم سابقہ میں سے کسی کے متعلق حکایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مدت تک معلم کے اخلاق کی خبر گیری کرتے تھے۔ پھراگر کوئی اس میں عجیب بات پاتے تو اسے تعلیم دینے سے انکار کردیے اور کہتے کہ علم کے ذریعہ سے وہ اپنے برے اخلاق کے تقاضے کے مطابق المداد حاصل کرے گا اور علم اس کے حق میں آلہ شرارت بن جائے گا اور اگر اسے مہذب اخلاق کا پاتے تو حاصل کرنے سے پہلے ماس کرتے ہے۔ کے اگر صرف چندعلوم پراس نے اکتفا کر لیا تو اس کی تعلیم کمال حاصل اسے نہ چھوڑتے وہ ڈرتے کہ اگر صرف چندعلوم پراس نے اکتفا کر لیا تو اس کی تعلیم کمال حاصل

نه کر تکی اس کا دل خراب ہو جائزگا اوراس کے ساتھ اس کا اپنا دین اور دوسروں کا دین بر ہا د ہو جائزگا اس کے متعلق کہا گیا ہے نیم طاخطرہ ایمان ، نیم حکیم خطرہ جان ، نیم مولوی دین میں فساد کرتا ہےاور نیم حکیم زندگی کو بر با دکر دیتا ہے۔

وظیفہ معلم کے لئے ضروری ہے کام ملی یعنی شرعیات پرخود کاربند ہو، تا کہ اس کے قول کی تکذیب اس کافعل نہ کرے۔ ورندلوگ اس سے ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے سے نفرت کر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مل بصارت کونظر آتا ہے اور علم سے صرف بصیرت واقف ہوتی ہے اور بصارت فلا ہری کے مالک اصحاب بصیرت سے زیادہ ہیں اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ تذکیہ اعمال کی طرف اس کی توجہ بہ نسبت خوبی علم اور اس کے توسیع سے زیادہ ہو جانچہ جو طعبیب خود تو ایک چیز کھائے اور لوگوں کو اس سے دو کے اور کے اسے مت کھانا یہ زہر ہے یہ نور ہر ہے تو اس کی یہ بات نماتی اور محاف ہی جائی اور لوگ اس شے کوسب سے زیادہ فقع بخش تصور کریتھے ہی وہ محف ہے جولوگوں کو کسی چیز سے بازر کھنا چاہتا ہے لیکن الٹا اسے اور مغوب اور مطبوع بنا دیتا ہے تھیجت سننے والاختی واعظ سے وہی حیثیت رکھتا ہے جب کسی چیز مرخوب اور مطبوع بنا دیتا ہے تھیجت سننے والاختی واعظ سے وہی حیثیت رکھتا ہے جب کسی چیز میں نواجی میں تو اس کے مین تو اس کی مینے تش حاصل کر بھی اور سایہ کیسا سیدھا ہوگا جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہے میں نشس ہی نہیں تو اس میں کہنے تشش حاصل کر بھی اور سایہ کیسا سیدھا ہوگا جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہے میں نشس ہی نہیں تو اس کے مینے تا میں حاصل کر بھی اور سایہ کیسا سیدھا ہوگا جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہے اس کے متعلق شاعر نے کہا ہے ۔۔۔

اس کے متعلق شاعر نے کہا ہے ۔۔۔

عالم کے گناہوں کا ہو جھ فیر عالم کے ہو جھ نے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ ہو چھ ہے برورعالم میں اللہ است سن سن سن سند فعلیم وہ ہو جھ ہو المقالی ہوم المقیامة جو میں سن سن سند فعلیم وزر ھاو وزر من عمل بھاالی ہوم المقیامة جو می کوئی براطریقہ دائج کر بگاتواس کا وہال اس پر ہے اور وہال ہراس می کا جواس پر کمل کرے قیامت تک تو ہرایک گنہگار کے لئے ہرایک معصیت میں ایک بات قابل توجہ ہے بینی ترک معصیت اور ترک اظہار تاکہ لوگ اس کے اجاع میں ہلاک نہ ہوں چنانچہ جب اس نے اس گناہ کا اظہار کیا تو اس نے دوفر انفن سے اعراض کیا اور اگر اس نے اخفائے کام لیا تو ایک واجب امر کے ترک کا ارتکاب کیا چنانچہ معرب علی مستنسک و عالم معتمد کے فرایا قصم مظہری رجلان جاھل مستنسک و عالم متھتک و مالح متھتک و والم منسکہ و المعالم یغر ھم بتھتک و و

شخصوں نے میری کمرتو ڑ دی جاہل پرستاراور عالم بے باک نے کہ جاہل لوگوں کواپٹی پرستاری سے فریب میں ڈالٹا ہے اور عالم اپٹی بے باک سے ان کا بمان چھینتا ہے۔

## فصل

#### مال حاصل کرنااوراس کے اکتباب کے ضروری امور

معلوم رہے کہ جب دنیا تمام خرایوں کی جڑا ور دنیا وآخرت کی کھیتی ہے تو اس میں بھلائی ہے نفع بخش اور زہرہے ہلا کت ، آفکن ، دنیا کی مثال سانپ کی بی ہے کہ عرق نکالنے والا اس میں سے تریاق نکالنا ہے اور نا واقف کیڑتا ہے تو بے خبری میں اس کے زہر سے ہلاک ہوجا تا ہے کہتے ہیں مال اوسط در ہے کی نیکیوں میں سے ہے کہ ایک لحاظ ہے وہ فائدہ مند ہے اور ایک اعتبار سے مضرت رساں اس لئے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے سود مند جھے پر اکتفا کیا جائے اور اس کے ہلاکت آفریں حصہ ہے احتر ازاصل بات یہ معلوم کرنا ہے کہ مقاصد کے لحاظ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں مقاصد کے لحاظ ہے مال کا کیامرتبہ ہے تمام ہور کی بنیاد حقائق اشیاء کاعلم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سعادت اخروی کے طالب اور متلاثی کے لئے چندا ہم اور ضروری یا تیں ہیں جو اسے مال کے طامع میں آ مدوخرج اور استعمال کی مقدار واجب کے اعتبار سے مدنظر رکھنی جاہئیں۔

پہلی بات مال کے مراتب کی پہچان ہا و پر گزر چکا ہے کہ فراہمی زر کے لحاظ سے تین مرغوب صورتیں ہیں پہلفسی پھر بدنی پھر خار بی خار جی سب سے ادنی مرتبہ ہے ہرتشم کا مال خار جی قسم ہیں داخل ہے اور اس کی ادنی صورت درہم ودینا راور روپے پہنے ہیں کہ یہ دونوں خادم ہیں اور ان کا خادم کوئی نہیں کیونکہ نفس فضائل نفسیہ کے لئے علم کا خدمت گزار ہے اور بدن نفس کا نوکر ہے اور اس کے ہتھیار کا کام ہے اور غذا ولباس کی چیزیں بدن کی چا کر ہیں اور پر نو چکا ہے کہ خذا کی چیزوں سے مقصود بدن کی بقا ہے اور بدن ہے مقصود تحمیل نفس تو جس نے اس تر تب کو معلوم کر لہا ور اس کی رعایت لمح ظرکھی اس نے مال کی قدر ومنزلت اور اس کے مرتبہ کی وجہ معلوم کر لی اور مال کے شرف و مجد کی بلی ظ اس امر کے کہ وہ کمال نفس کے لئے ضروری ہے بھیان حاصل کر لی۔

. جو خص مسی چیز کی غرض و غایت ہے واقف ہو جائے اور اس مقصد کے لئے اے استعال میں لائے تو وہ شاہر کا مرانی ہے ہم کنار ہوجا تا ہے اس وقت اسے جا ہیے کہ صرف ای قدرطلب كرے جس قدراس كے مقاصد كے حصول بيں الماد واعانت كے كئے مفيد ہواس مثال ہے اس شبہ کا از الدہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے مال کی مُدمت کرنے سے بیدا ہوتا ہے۔ کہ فرمايا انسما احوالكم اولادكم فتنه تمهار اموال اوراولا وتمهار لئ فتنبي اور نیزاس اشکال کوجواللہ تعالیٰ کے مال کا احسان جمانے ہے بریا ہوتا ہے کہ فرمایا ویسسد د کسم بالموالى وبنين التمتهين الربيؤل كذريعه سامدادديتا ساس لئ مال اس لحاظ سے کہ وہ وسیلہ آخرت ہے پہندیدہ ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ آخرت سے روگر دان كرديتا بذموم بال ليح مرورعالم الله في فرمايا نعم الممال المصالح سب اجهامال ووب جواعمال صالح مين المرادكر اورقرآن مين بالانسله كمه الموالكم ولااولادكم عن ذكر الله ومن ينفعل ذالك فاوالنك هم المهخساسسرون مسلمانو تم اين مال اوربيول كى محبت ميں الله كى ياد سے غافل نه ہوجائے اور جوابیا کریں ہے وہی خاصرونا کام ہو نگے بھلا نامرا دخاسر کیوں نہ ہوو ہخض جوایئے سواری کے جانور کے لئے جوخریدتا ہے پھر جانور کو بھول جاتا ہے اور جو کی صفائی اور اسے ماینے اوراس کے گردد پوارتقمیر کرنے میں مصروف ومشغول ہوجا تا ہے یہاں تک کہ جانور بھوک نے مارے ہلاک ہوجاتے ہیں یہی مثال ہے اس مخص کی جس کی ونیا اس کی آخرت کو برے پھینک دے اوریمی سب سے برا کھاٹا ہے بلکہ بیمثال ہے تمام لوگوں کی دنیا کی شیفتگی اور اس کی لذات پر جھکے بڑنے کی جیسے ایک کشتی میں دو مخص سوار ہوں اور وہ کسی مشہور شہر کی طرف روانہ ہوں جہاں سی ای مرتبہ پر فائز ہونے کی تو تع ہولیکن کشتی انہیں لیکر کسی ایسے جزیرے کے ساحل سے جا لگے جہاں صبتیوں کی آبادی ہو وہ انھیں کہیں کہ نہانے دھونے کے لئے کتنی ہے نکل آؤاور اییا نہ ہو کہ جزیرے کے دحثی تمہیں نقصان پہنچا ئیں پھروہ انہیں خوبصورت پچھراور دلفریب چیزیں دکھائمیں وہ مسافران برفریضۃ ہوکران کے ساتھ شامل ہو جائمیں اور کشتی ہے دور ہو جائیں سفراورمقصد کو بھول جائیں اور کھیل کو داورلہولعب میں مصردف ہو جائیں یہاں تک کہ تشتی سمندر کی لہروں میں بہ جائے اور رات کی تاریکی اپنی سیاہی روئے عالم پر پھیلا دے پھر حبشی ان ہر مل پڑیں انھیں ز دکوب کریں اور مارے طمانچوں کے مندلال کر دیں اس وفت انھیں وہ خوب صورت پھروغیرہ کوئی فائدہ نہذیں ان میں سے ایک چلائے یے البیت نسبی كنت ترابا اےكاش يم مى بوتا اور دوسرار وكر كے ماأغنى عنى ماليه هلك

عسنى سلطانيه مجھ مال نے كوئى فائده ندويا بين برباد ہوگياده پارين واحسرتا ہم نے كوں اللہ كے رستہ سے عليحدگى اختيار كى سوائے ابدى حسرت وندامت كے انھيں كوئى چاره نه ہو درندوں اور سانپوں كا پڑوس ہواور ذلت ورسوائى اور عذاب ومصيبت ان كا حصہ جولوگ متاع د نيوى كے فريب خورده بين ان كى بعينه يہى مثال ہے اسى خطره عظيم سے حضرت ابراہيم عليه السلام نے اللہ كى بناه ما تكی تھى اور كہا تھا اجتبنى و بدنى ان نعبد الاصدنام مجھے اور ميرى اولا دكوسنم برسى سے دور ركھيوان كى مراد تبول سے يہى زروجوا براور چاندى سوناتھى كيونكہ نبوت كارتباس سے بہت بلند ہے كہ پھروں كو خدا سجھنے گئے ۔

اس کے متعلق حضرت علی " نے فرمایا اے سرخ وسفید حسن میرے علاوہ کسی اور کو جا کر فرمایا اے سرخ وسفید حسن میرے علاوہ کسی اور کو جا کر فریب دے اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے بھی درہم ودینار اور سیم وزر کے متلاشیوں کو پھروں کے بچار یوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا بندگان دینار کے لئے ہلاکت ہے۔

دوسری اہم بات آ مدوخرج کی صورتوں کے متعلق ید ہے کہ آ مدنی یا تو کمانے سے ہوتی ہے یا اتفاق حسنہ اور خوبی قسمت ہے یعنی ور ثائمیں مال ودولت مل کیا یا کوئی خزانہ گڑا د با یالیا یا کسی ہے بن مائلے کچھ بطور عطیہ مل گیا کمائی کی صور تیں سب لوگ جانتے ہیں غرض اگر مال ایسے طریقے سے ہوتا ہوتو شرعاً ندموم ہےتو جا ہے کداسے حاصل نہ کرے کمائی کی صورت وہی الجھی ہے جوشریعت کےمطابق ہواور حلال وطیب طریقہ شریعت نے سب بتاویئے ہیں چنانچدا گرحلال وطیب مال ملے تو لے لے کیکن اگر حرام ہوتو اس سے اجتناب کرے اگر بے رنج وتعب حلال مطلق مال سے حصول کی طاقت ہوتو مشکوک مال کوجس کے متعلق خیال غالب اس کے حلال ہونے کا ہوچھوڑ دے کیونکہ جو جا نور چرا گاہ کے گرد چرے اندیشہ ہے کہ کسی وفت اس میں تھس جائے اور اگر حلال مطلق روزی بہت طویل نکلیف ومصیبت اور وقت ومحنت خرج كرنے كے بعد حاصل ہوتى ہوتو دوصورتيں ہيں اگر محنت ومشقت ہے كما كر كھانے والا عام اعتقاد کا آ دمی ہے اور عزم مصمم رکھتا ہے تواہے جا ہے کہ طلب حلال میں مشغول ہوا گراس میں ا ہے رنج ومحنت اٹھانا پڑ گئی تو بیجھی دوسری تمام عبادتوں کی طرح عبادت ہے کہ اگرتم اصحاب تاب تلی اورار باب علوم ہے ہواور حلال مطلق کی تلاش اور کمائی میں وقت خرج کرنے ہے تمہارے شغل علم وعبادت میں خلل واقع ہوتا ہے تو جو چیز بھی آ سانی ہے میسر ہواس میں سے بقدر حاجت لے لوکیونکہ جو چیزمحض مصر ہے وہ اس مصرمحض شے کے مقابلہ برمباح ہو جاتی ہے جو اس ہے زیادہ خراب ہے مثلاً جس مخص کے حلق میں لقمہ اٹک جائے تو اسے جائز ہے کہ جان

بچانے کے لئے شراب کا گھونٹ پیلے یا در کھوعلم اور کمل کے برابر کوئی شے ہیں ہرا کیا۔ اس کا خادم ہے تو جس طرح کسی غیر شخص کے مال کا نقصان کر لینا جان بچانے کی غرض ہے جائز ہے بلکہ خزیر کا گوشت کھانا بھی حلال ہے اس طرح مشتبہ موقعہ پرحقیقت معلوم کرنے کی رغبت میں سستی کر لینا جائز ہے ایسے موقع پر جاہل شخص کسی ایسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف نہایت رغبت سے متوجہ ہوتا ہے جسے عالم خود تو لیتا ہے اور جاہل کوروکتا ہے کیونکہ جاہل شخص ان دونو ل باتوں کے درمیان کے باریک فرق کا ادراک نہیں کرسکتا، اور عالم کو چاہے کہ اس بات میں نرمی باتوں کے درمیان کے باریک فرق کا ادراک نہیں کرسکتا، اور عالم کو چاہے کہ اس بات میں نرمی سے کام لے تا کہ شیطان کے بند نہ کھل جا کیں۔

تبیسری ضروری بات مقدار کا خیال رکھنا نے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مال حاصل کرنا ناگزیر ہے تو اس کو حاجت مذکور کے مطابق ہونا چاہیے لباس مکان اورغذا کے بغیر عارہ نہیں اوران تینوں کے لحاظ سے تین مراتب ہیں ادنیٰ ،اوسط ،اوراعلیٰ مکان کا ادنیٰ مرتبہ بیہ ہے کہ اتنی جگہ ہو جہاں انسان لیٹ سکے ، یامسجد ہو ، یا کوئی وقف شدہ عمارت ہوا وسط درجہ مکان کا بیہ ہے کہ اپنی ملکیت کی جگہ ہو کوئی مخص مزاحم نہ ہوا ورتم تنہائی اختیار کرسکواور وہ جگہ تمہاری زندگی بھرتمہارے پاس رہے بیحسن بنااور کثر ت آسائش کے لحاظ سے کمترین درجہ ہےاور بیہ کفایت کی حدہےاعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ ایک گھر ہوکھلا ، وسیع خوبصورت اور بہت ہی آ رام دہ۔اور اس میں متم متم کی آسائش ہوں جن کا کوئی شارنہیں جیسے تم ونیا داروں کے ہاں و کیھتے ہو یہ سب اویر کار تبہ ہے درجہ اول ضرورت کے مطابق ہے کہ سکن سے مقصود اتنی جگدہے جس میں انسان لیٹ سکے اس کے گر د دیوار ہو ، جو درند دل کے گزندے محفوظ رکھے اور اس پر حیبت ہو جو تمازت آفاب اور بارش اوبوں ہے بیجائے کیکن اس پرصرف متوکل لوگ ہی قناعت کر سکتے ہیں اوسط درجہ مقدار کافی کی حد ہے اور اس کے او پر جو پچھ ہے دین سے خارج ہے اور دنیا داری میں شامل اس قشم کے مکان میں بیٹھنا بشرطیکہ اس کی خوبیوں کی طرف توجہ نہ جائے اور اس کی آ سائشوں اور دلفریبیوں میں مسر وگڑ گرفتار نہ ہومباح ہے ، رہااس کی تزئین میں وقت صرف کرنا توبیعوام کے لئے جائز ہے فقہاء نے عوام کی جہالت قصور نہم اور ممنوع بات سے نہ رکنے کی عادت کور کیھتے ہوئے اس کی ضرورت تبحویز کی ہے کیکن طریقہ تصوف میں پیرام ہے تصوف ر سے ہماری مراویے اللہ کے قرب کی منزل کی طرف گام فرسا ہونے عبادات سے اور اُس میں اور کی طرف گام فرسا ہونے عبادات فرائض ہیں اور میں اور میں اور ایک بیان اور ایک میان کے کہتے ہیں کہ صوفیہ کی مباحات فرائض ہیں اور اب کے فرائض میاحات بعنی مباح چیزوں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں اور فرائض پرائی طرح مواطبت کرتے ہیں جس طرح وہ ان مباحات پر ہمواظبت کرتے ہیں تو وہ ان کے

نزدیک بلحاظ مواظبت کے مباحات ہی ہوتے ہیں اب غذا کا معاملہ آیا یہ بنیادی بات ہے کیونکہ معدہ نیکیوں اور بدیوں کا سرچشمہ ہے اس کے لئے بھی تین ہی مراتب ہیں ادنیٰ درجہ بفترر حاجت مقدار ہے بعنی جوزندگی کو باقی رکھے اور بدن اور قوت کو قائم اس کا کم کرنا بھی عادت کے ساتھ ممکن ہے بعض اوقات غذا کوآ ہتہ آ ہتہ کم کرتے جانے سے بیربھی ہوسکتا ہے کہ دس ہیں روز تک اس کے بغیر گذار کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے بعض زاہدوں نے مقدار غذا کو یہاں تک کم کر دیا تھا کہ روزانہ ایک ہے پر ان کا گزارہ تھا بعض نے بیں ہیں دن تک پچھے نہ کھایا بعض کے متعلق جالیس دن مشہور ہیں اور یہ بہت بلندر تبہ ہے کوئی شخص اس ہے بھی کم کرنا ع ہے تو کرسکتا ہے کیکن اگر اس بات کی قدرت نہ ہوتو درجہ اوسط ہی مناسب ہے اور وہ تیسرا حصہ شکم ہے بہر حال جس مقدار کی شریعت نے حدمقرر کر دی ہے اس سے زیادہ کرنا ہر گز مناسب نہیں اور اس ہے زیادہ شکم سیری ہے پھرنوع غذا کے لحاظ ہے بھی انسان اوسط درجہ اختیار کرے جس طرح اس کی مقدار میں اس نے کیا تھا وہ مخص کیا ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے جو ہرلحاظ ہے غذامیں کفایت کے درجہ کواپنا مسلک قرار دیتا ہے کیکن قدر کفائیہ کی تجدید بلحاظ وفتت مختلف ہوتی ہے چنانچہ بسا اوقات انسان ایک دن کے کھانے کے لئے بے فکر ہوتا ہےتو دوسرےروز کے لئے دلگیر، یونمی اس کی حرص بردھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں بیخیال جاگزین ہوجا تاہے کہ میں ایک طویل عرصہ تک زندہ رہوں گا۔اور حیا ہتاہے کہ اپنی تمام زندگی فراغت ہے بسر کرے پھراس کی بے شارآ رز وئیں اور حاجتیں ہریا ہو جاتی ہیں اور عا ہتا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ خزائے جمع کرلوں اور یہ گمرابی محض ہے، ذخیرہ کرنے والوں کے بھی تین درجے ہیں ادنیٰ درجہ تک رات کی قوت ہے،سب سے بڑا درجہ وہ ہے جوا یک سال ے زیادہ ہواور اوسط مرتبدا یک سال کی فوراک ہے،سب مدارج سے بلندورجہ بیہ ہے کدانسان کل کی فکر ہے آج کے خیال تک آجائے پھر آج کے خیال ہے ایک گھڑی تک اور ایک گھڑی ہے ایک سانس تک آ جائے ہرایک سانس کے ساتھ خیال کرے کہ میں دنیا ہے ابھی کوچ کرنے والا ہوں اور روائلی کے لئے تیار ومستعدر ہے جو مخص اس طریق عمل پر کار بند نہ ہواور جب ایک سال کی خوراک سے بے فکری حاصل کر لے تو اعظے سالوں کی فکر میں یر جائے تو اس كاشارم دودول مي بيجن كاذكرالله تعالى في السطرح كياب يد حسسب ان مالمه اخلده وه خيال كرتاب كدميرامال بميشدر بكا-

لباس کے بھی تین مدارج ہیں ادنی درجہ بلحاظ مقدار کے اتناہے جوستر پوشی کردے یا

ستر کے جملہ ملحقات کوڈ ھانپ لےاوراد نی قسموں کا اور کھر **ولد**ار ہواوروہ وفت کے اعتبارے تم از کم ایک دن رات کے لئے ہو جیسے کہ حضرت عمرٌ کے متعلق بیان کیا حمیا ہے کہ انھوں نے اینے تمیض میں درخت کے بیتے کا پیوندلگایالوگوں نے عرض کیابیتو قائم ندر ہیگا فر مایا کیا میں اس کے معضے تک زندہ رہوں گالباس کا اوسط درجہ وہ ہے جوانسان کے حال کے مطابق ہونہ اس مین تعم اور آرام ببندی کا شائبه ہواور ندحرام <sup>ن</sup>باس جیسے ریشم کا جز واس میں غالب ہواعلیٰ درجہ کپڑوں کا جمع کرنا ہے اوران ہے آ رام طلی کی کوشش ہے جیسے کہ تمام دنیا داروں کا طریق عمل ہے۔ اب نکاح کی باری آتی ہے اس کا اضافہ اس محض کے بارے میں ہوتا ہے جس کا نفس اسے جماع پرمجبور کرے اور اس کے مطابق اس کی حاجت برجتی ہے ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ نکاح کونسا پسند بدہ ہے اور کونسا غدموم ،اور جو پھے ہم نے اس فصل میں ذکر کیا تھا وہی کافی ہے جو مخص ان امور میں کافی مقدار کی مساعدت ہے نثاد کام ہو پھراپنے دل کوان کے علاوہ باتوں میں مشغول کرے تو وہ زیاں کارہے بلکہ ملعون رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے مسسسن اصبخ امنا في سر بدمعافاً في بدنه ولوقوت يومه فكانما خيرت له الدنيا بخيرافيرها جوفص مح كوبخيريت جاكاوراس كهريس اس روزى خوراك مجمی موجود ہوتو مکو بادنیانے اس کواپنے دونوں کناروں سے تھیرلیا اور بیاس لئے ہے کہ دنیا آخرت تک پیچانے والی ہے۔ اور پہنچانے کے لئے ای قدرزاد یاہ کافی ہے پر جو پھھاس سےزائد ہے وہ مقدار کفایہ سے زاہداو رفضول ہے ادر اس کا وجود اور عدم وجود عقلند کے نز دیک برابر ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہو<del>تا ہے کہ جس مخص</del> کوالٹد تعالیٰ مال کی وسعت دےاوروہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے تو کیا ہداو لی ہے یا اس کے حاصل کرنے سے اعراض کرنا تو معلوم ہوتا جا ہیے کہ لوگ اس بارے میں مختلف الخیال ہیں ان کی تین تسمیں ہیں اول وہ جود نیا میں منسلک بیں اور عقبی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کیھنتے ہاں قولی طور پر زبانی جمع خرج بہت تحميتے ہیں ان کی تعدا دسب سے زیادہ ہے انہیں کتاب اللہ عبدالطاغوت اور شرالدواب وغیرہ کا خطاب دیتی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو مذکورہ بالاگروہ کے بخط متنقیم مخالف ہیں انہوں نے ا بنی تمام توجه عقبی برصرف کرر کھی ہے اور دنیا کی طرف التفات کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں یہ تارک الدنیالوگ ہیں صنعت سوم ان دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں گھروں کواپناا پناخق دیتے ہیں د نیا کوبھی اور عقبیٰ کوبھی ، بیلوگ محققین کے نز دیک افضل ہیں کیونکہ ان پر د نیا اور آخرت کے قوام كادارومداراورانحصار ہان میں تمام انبیاء علیبرالسلام شامل ہیں كداللہ تعالیٰ نے انہیں اس کئے بھیجا ہے کہ معاش اور معادمیں بندوں کے لئے مصالحت قائم کریں بعض کا خیال ہے کہ . اس قول خداوندی میں یمی تیوں گروہ مرادیں۔و کسنت از واجا تلسته فاصمحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشنمه ما اصحاب المستنمة وإلسابقون السابقون اورتم تين كروه تتحاصحاب ميمنه اصحاب مشمد، اور سابقون ، تو جو خص دین اور دنیا کی جبیها که چاہے رعایت رکھتا ہے اور ان وونوں کو جمع سمتاہے اللہ کا نائب ہے اس دنیا میں اور اس کا نام سابق ہے آگرتم کبوکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الالميعبدون مين في جن دانان كومرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو معلوم ہونا جا ہے کہ خدا کے بندوں کی مصلحتوں کا خیال رکھنا بذات خود عبادت بلكةتمام عبادتول سے انصل بے حضور رسالت پناہ ﷺ كاارشاد ہے المدخم لمق كلهم عيال الله واحبهم المي الله انفعهم لعياله مخلوق فداسب الله كاقبيله اور جواس کے قبیلہ کوسب سے زیادہ تفع بہنچائے وہ اللہ کوسب سے زیادہ محبوب ہے۔۔۔۔ اقبال

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اگرتم کبوکہ بعض محققین نے تو کہا ہے کہ لوگوں کے تین گردہ ہیں اول وہ جومعاش سے بے فکر ہوکرا پنے معادیمی مشغول ہیں یہ کامیاب وہا مرادگردہ ہے دوسرے جومعاد سے بے پرواہ ہوکر خیال معاش میں غرق ہیں یہ ہلاک ہونے والے ہیں تیسرے جودونوں میں مشغول برواہ ہوکر خیال معاش میں غرق ہیں یہ ہلاک ہونے والے ہیں تیسرے جودونوں میں مشغول

ہیں بیرخطرے میں ہیں اور کامیاب شخص خطرہ کی حالت والے شخص ہے انصل ہےتو معلوم ہوتا جاہے کہ اس بات میں ایک بھید ہے کہ بلند درجے اور اعلیٰ مراتب خطرات ومہا لک میں کودنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ندکورہ بالا امر بطور تحذیر و تنبیہ کے ہے کہ اللہ کے بندوں کے معالمے میں خلافت البی بہتے خطرے کا مقام ہے تا کہ جو شخص مقدور نہیں رکھتا اس کی خواہش ہی نہ كرے حكايت ہے كەكسى بادشاہ كے بينے كوعلم وحكمت كے لحاظ سے بہت بلندمر تبه حاصل ہوا تو وہ لوگوں کوچھوڑ کرعز لت گزین ہو گیا اور دنیا ہے بے رغبت ، آخرا سے ایک بادشاہ نے لکھا کہتم نے ہراس شے کو چھوڑ دیا ہے جس میں ہم مصروف ہیں تو اگر جس حالت میں تم ہو وہ ہماری چالت ہے افضل ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی ڈریں اور بحییں لیکن بے دلیل و حجت قول کومیں بھی تشکیم نہ کروں گااس پراس نے جواب دیا سنوہم شہنشاہ رحیم کے غلام ہیں جنہیں اس نے وثمن سے لڑنے کے لئے بھیجا ہے اور ہم معلوم کر چکے ہیں کہ مقصداس سے یہ ہے کہ ہم اسے مغلوب ومقبور كرليس يااس مصحيح وسلامت في تكليس جب ميدان كاراز بريا مواتو بهار يتين مروہ ہو گئے اول خائف اور کمزورجنہوں نے بادشاہ سے معافی طلب کرلی اس نے ان سے درگذر کیا اوران کوملامت بھی کی گروہ تعریف کے مشخل نہ ہوئے دوم مہتور جو بے سمجھے بوجھے دشمن پر بل پڑے تو اس نے انھیں بچھا ڑلیا اور مجروح کر کے مغلوب کرلیا ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بادشاہ کے عذاب اور نا راضی کے مستوجب ہوئے تیسرے شجاع جود کھے بھال کر دشمن پر حملہ آور ہوئے دشمن سے میدان قال گرم کیامصیبتیں اٹھا ئیں جدو جہد کی اور کامیاب اور سرخرو نکلے ، اور بیہ بوری کامیانی ہے، جب میں نے دیکھا کہ میں کمزور اور ضعیف ہول تومیں نے اونی صورت قبول کر لی یہ تو اے بادشاہ تم نتیوں گروہوں میں سے افضل فریق میں شامل ہوجا وَاللہ کے ہاں ان میںسب سے زیادہ صاحب عزت اور محبوب ہو جاؤ مے ،معاملہ زیر بحث میں بیگفتگو حقیقت نفس الامری کا کما حقدا نکشاف کررہی ہے اور ہمیں اللہ کے اس تول کی صحت ہے آگاہ کرتی ہے كروابتغ فيمااتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد جوكهالله فيتمهين دار آ خرت ہے دیا ہے وہ طلب کرواللہ نے تم پراحسان کیا تو تم بھی لوگوں پراحسان کرواور دنیامیں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر واب احسان جبھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں صرف مال کے ذریعہ سے خوشی اورمسرت پیدا کی جائے لیکن اس میں خطرہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ بسا او قات ضعیف البصیرت آ دی بےخبری میں اس کی مصرصورتوں میں منہمک ہو جا تا ہے اس

خطرے کو کھوظ رکھتے ہوئے اس سے بازر کھنے ہیں مبالغہ سے کام لیاجا تا ہے چنا نچ سے برریا در منافع بے شا ر است وگر خواہی سلامت برکنا راست

عبادت گذارلوگ ان باتوں ہے مستغنی نہیں جیسے کھانا پینا اور قضا حاجت وغیرہ کہ یہ بھی عبادت میں معین وممہ جیں حالا نکہ عبادت کے لحاظ ہے یہ بعید ترین باتیں ہیں اس لحاظ ہے کامل النفس شخص دنیا حاصل کرنے میں اس ماہر عرق نکا لئے والے کی طرح ہے جو سانپ کو ہاتھ میں بکڑتا ہے اور اس کے زہر سے نچ کر اس کا جو ہر اور عرق نکا تا ہے اس تشبیہ کو قائم رکھتے ہوئے جب آ دمی اس ماہر راتی کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اس نے سانپ کو اس لئے بکڑا ہے کہ اس کی شکل وصورت پسند بیرہ اور ولفریب معلوم ہوتی ہے اس کی جلد زم ونازک ہے اور چھونے میں اسے بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی جلد زم ونازک ہے اور چھونے میں اسے بھلی معلوم ہوتی ہے اور سانپ کو پاس رکھنا وہ اچھا سمجھتا ہے چنا نچہ جب اس شم کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے اور اس ہے ڈس اس شم کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے ڈس

کر ہلاک ہوجا تا ہے دنیا کوسانپ سے بی تشبیہ دی گئی ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ دنیا ہیک سانپ ہے جو ہلاکت آفرین زہراگلتا ہے۔خواہ وہ چھونے میں نرم ہی معلوم ہوجس طرح اند ھے تحف کوقلھائے کوہ سمندروں کے کناروں اور خارز ارمنزلوں سے گذرنے میں صاحب بصارت اور آ تکھوں والے آ دمی سے تشبید دینا محال ہے اس طرح عامی کو کامل سے دنیا حاصل کرنے میں برابرنبیں کیا جاسکتا جب ملک سلیمان اور دوسرے لواز مات کی جوانھیں دیے گئے مع رتبہ نبوت ے آرزو کی جاسکتی ہے تو یہ بات روزروش کی طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ زہر والعمر مدے ندکہ ہاتھ کا خالی ہوتا ، بھلا انبیاءاوراولیاءکو دنیا کس طرح ضرر پہنچا سکتی ہے جب کہ آٹھیں اس کے وجود کے منافع مصرات اور مراتب کی خوب شناخت ہے اور آتھیں معلوم ہے کہ انسان کو اپنے وجود میں تمین منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں منزل اول ماں کے پیٹ میں ،منزل دوم ،فضائے عالم میں ،اورمنزل سوم موت کے بعد دنیا اس مثال میں سرائے کی سی ہے اور منزل اوسط میں مسافر اس میں چہنچتا ہے اس میں اسباب برتن اور خوراک کے سامان مہیا کر دیئے مجیحے ہیں مسافران ے عنایت اور عاریت کے طور پر نفع اور تمتع حاصل کرتا ہے اور اپنے بعد آنے والوں کے لئے اسے خالی کر جاتا ہے شکریہ کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور فرا خدلی اور انشراح صدر کے ساتھ جھوڑ دیتا ہے اس سرائے فانی میں بعض ایسے بیوتو ف بھی آ ڈیرے جماتے ہیں ، جو ستجھتے ہیں کہ بیمنزل اپنا گھر ہی ہے اور بیتمام ساز وسامان ما تنگنے کانہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیں دیدیا حمیاہے پھر جب تک ان کے ہاتھ نہ تو ڑ دیئے جائیں اوران کاسر نہ پھوڑ دیا جائے وہ اسے چھوڑنے برآ مادہ ہی نہیں ہوتے بعض کا خیال ہے کہ دنیا و مافیہا ہے جو پچھانسانوں کودیا سیاہے اس کی مثال ہوں ہے کہ ایک آ دمی ہوجو ایک مکان تیار کرے اور اس میں لوگوں کو آنے كى دعوت دے ايك كے بعد ايك على الترتيب چنانچه ايك مخص آئے اور مكان ميں داخل ہوتو ا کیے طلائی تھال اس کے سامنے پیش کیا جائے اس تھال میں تھجور اور خوشبودار چیزیں ہوں تا کہ وہ اٹھیں سو متھے اور اینے پاس والے مخص کے لئے چھوڑ دے ،اور اس تھال پر قبضہ نہ جمالے کیکن جو محض اس رسم کونہ متمجھے اور خیال کرے کہ بیٹھال مجھے بطور عطیہ نذر کیا گیاہے پھر جب وہ تھال اس ہے لوٹا یا جائے تو وہ چیخ چلائے اور واو بلا کرے اور جواس رواج ہے واقف ہووہ اس تقال سے فائدہ حاصل کرے اور شکریدا داکرے اور فراخ حوصلگی کے ساتھ اسے واپس کر دے دنیا کے مال ومنال ہے متمتع ہونے کے متعلق یہ باتیں مدنظرر کھنے کے قابل ہیں۔

# فصل

### غم دنیا کومٹانے کا طریقتہ

جب انسان کو مال کے لحاظ سے امن ،بدن کے لحاظ سے عافیت اور ایک ون کی خوراک میسر ہوتو اس کا ساز وسامان دنیا کے بارے میں رنج قیم کا اظہار کرنا اس کی حماقت اور کوتا وعقلی کی دلیل ہے کیونکہ اس کاغم تین حال ہے خالی نہیں یا تو اسے اس کے لئے غم ہے کہ بیہ چیزیں جاتی رہینگی یا آئندہ کا اسے خوف ہے یا موجودہ حالت پراسے افسوں ہے پھراگر گزر جانے والی شے کی وجہ سے ہے تو عقمند کومعلوم ہے کہ فوت شدہ امر پر جزع وفزع کرنا نہاہے واپس لاسكتاہے نہاہے بناسكتاہے اورجس بات كاكوئى علاج اور جارہ ہى نہيں اس بررنج وغم كرنا عقل كادامن حاكرنا باس لئ الله تعالى فرمايا بلكيلاتا سوعلى فاتكم جو چیزتم سے جاتی رہی ہے اس پرتم افسوس نہ کر داورا گر موجودہ کے متعلق افسوس ہوتو یا اپنے کسی واتفكار كي نعمت وجاه كے حسد كے سبب ہے ہوتا ہے يا اپنى مختاجى اور افلاس براور جاه اور سامان دنیا کے فقدان کے باعث ہوتا ہے اس کا باعث مصائب دنیا اور اس کی زہر آلود گیوں سے ناواقعی ہے اگرانسان کو کما حقیم حاصل ہو جاتا تو وہ سبکدوش ہونے کو گراں بار ہونے پرتر جیج ویتا، اورخدا كاشكريها واكرتا اوراكر عاشق ايخ محبوب كحسن كانجام كوسوج ليتاب تواس دام محبت میں گرفتار نہ ہو چنانچہ بیہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا اور مصائب لازم وملزوم ہیں جیسے شراب یہے والوں کو ورے پڑتے ہیں مخلوقات مشم کی آ زمائشوں اور تکالیف میں گرفتار موجاتی ہاس کا ہرایک لقمہ طلق میں انکتا ہے یہاں کوئی مخص بھی دنیا کی محبت میں اسیر موکرتین باتوں ہے خالی ہیں رہ سکتا لیعنی غصہ مصیبت اور آرز و ، تو جس شخص کو بید دیکھ کرعبرت حاصل ہو جائے کہ دنیا کی معتبیں روز بروزنئ ہوتی جاتی ہیں اورایک ہے چھن کر دوسرے کے یاس چکی جاتی ہیں اور جس کو و قعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان پریے دریے مصائب کا نزول ہوتا رہتا ہے اور ان کے فقدان سے انتہا کارنج : ملال پیدا ہوتا ہے تو ان کے فوت ہو جانے ہے اس کو ذرہ برابر عم

اور تاسف نہ ہوگا، چنانچے کسی تنظمی نے کہاتم نقدان نعمت پراظہار رنج کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا جو چیز جانچی ہے اس پرافسوس کرنے ہے مجھے واپس نہیں مل سکتی تو میں اس پررنج ہی کیوں کروں ہے . .

جوجا تا ہواس کاغم نہ کیجئے۔

غرض جوں جوں انسان ارباب دنیا کی آخرت سے غفلت ویے بروان**ی** برغور کر ب**گا** اورمصائب كان پر بجوم كرنے كود كيم كانوں توں اس كا دل مطمئن ہوگا۔اور دنیا كوچموڑ نااے آ سان ہوجائیگا کسی صوفی کابیروزمرہ کا وظیفہ تھا۔ کہروزانہ سپتال جاتا تا کہ بیاروں اوران کی بیار بوں ،اوران کے رنج وحن کومشاہدہ کرے ، پھر بادشاہ کے جیل خانے میں جاتا تا کہ مجرموں کواوران کی سز اؤل کود کیمیے، نیز و وقبرستان میں جا تااورعز اداروں ان کی ماتم داری اور بےسود رنج ومحن اورمرے ہوئے لوگوں کی حالت پرغور وفکر کرتا اور جب گھر واپس لوٹنا تو تمام دن اللہ تعالیٰ کاشکریدادا کرتا کہ الٰبی تونے مجھے بے حدوصاب نعتیں عطافر مارکھی ہیں کہ میں مصائب وتکالیف اور حزن وملال سے محفوظ ہوں انسان کا فرض ہے کہ دنیوی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کو طرف نگاہ کرے جواس ہے کم درجہ پر ہیں تا کہ شکر گزار ہو اور دین کے لحاظ ہے ہمیشہان کو د کھے جواس سے بلندتر مرتبہ پرفائز ہیں تا کہ ترغیب وتحریص حاصل کرے شیطان جب انسان رمستولی ہوجا تا ہے تواس کی نگاہ کو پلٹ دیتا ہے اور اس کے برعکس کردیتا ہے چنانچہ جب اسے کہاجا تاہے کہتم برے کام کیوں کرتے ہوتو وہ عزر پیش کرتاہے کہ فلاں شخص تو مجھے ہے بھی زیا ہ برے کام کرتا ہے حالانکہ معصیت اور کفر میں رکیں کرنا درست نہیں اور جب اسے کہا جاتا ہے كه جو يجه خدان يخفي دے ركھا ہے تو اس پر قناعت كيوں نہيں كرتا تو جواب ديتا ہے فلال فخص مجھ سے زیادہ عن ہےتو جب وہ اسے کمانے جاتا ہےتو میں کیوں بس کروں ، بیاض مراہی اور جہالت محض ہے۔ جب اس عارضے کے ساتھ ممکینی بھی شامل ہوجائے تو حسد کاغم بھی باطل ہوجا تا ہے تو جس مخض کوخدا سمی نعمت ہے سرفراز فرما تا ہے تو اگر وہ اس کامستحق ہے تو اس پر افسوس ندکرنا جاہیے آگروہ اس کاغیر ستحق ہے تو اس کا ویال اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ · اگرمستقبل کے لئے انسان کواندیشہ ہے تو اگر کسی بات کا ہونامتنع ہے یا اس کا ہونا واجب ہے جیسے موت تو اس کا علاج محال ہے اور اس کا ہوناممکن ہے تو غور کیا جائے گا کہ اگر اس کا دفعیہ بیں ہوسکتا توغم کرنا حمافت کی دلیل ہے اورا گراس کا دفعیہ ہوسکتا ہے تو افسوس ہے معنیٰ ہے بلکہ جا ہے کہ اس کورو کئے کے لئے کوئی عقلی تدبیر مل میں لائی جائے اور حزن وملال کا اظہارنہ کیا جائے پھر جب اپنے مقد ور بھرانسان اس کے دفعیے کی تدابیرا ور حیاعمل میں لے آیا تواہے سکون خاطر کے ساتھ قضائے البی اور کرشمہ تقدیر کا انتظار کرنا چاہیے اور بھھ لینا چاہیے کہ جو بات اللہ کو منظور ہے اس میر سفر نہیں اور جو مصیبت کی نہیں سکتی اسے صبر سے ہر واشت کرنا چاہیے اسے قب بات تحقیق کے خور پر معلوم ہونی چاہیے کہ تقدیر میں جو پھی کلھا ہے ہو کر رہیگا اور خدا کے اس فرمان کو یا دکر ۔۔ میا اصلاب مین مصیبیت فی الارض ولا فی خدا کے اس فرمان کو یا دکر ۔۔ میا اصلاب مین مصیبیت قبل ان دنیا گاہ تمہیں دنیا میں اور تمہاری اپنی جانوں میں وہی مصیبت آتی ہے جو اس کے پیدا: و نے سے پہلے ایک کتاب میں کھی گئے ہانوں میں وہی مصیبت آتی ہے جو اس کے پیدا: و نے سے پہلے ایک کتاب میں گئی ہے ماز وسامان دنیا کی تیاری کے لائے منع یہ بات ہے کہ انسان فریب عقل میں گرفتار ہوجاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ آخر کسی روز یہ صیبتیں ختم ہوجائی تی کی کالی گھٹا کمیں جیٹ کرعیش و آرام کا مان مطلع طلوع کرے گابرے دن چلے جا کیں گے اور بھلے دن آگیں مے ۔ افسوس صد افسوس۔

حضرت علی کا قول ہے جب لوگ کسی کوکسی بات کی خوشخبری دیں تو یقیین جانو کہ اس پر مصیبت بھی آنے والی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ان الطیبالی لم تحسن الی احد الااسانست الیه بعد احسان جبز ماندس سے نیکسلوک کرتا ہے تو ضرور تکلیف بھی دیتا ہے۔

مومنے

ڈرتاہوں آسان سے بجل نہ گر پڑے صیاد کی نگاہ سوئے آسان نہیں و

الغرض عقلمند مختص وہ ہے کہ جب ان امور میں بنگاہ میق فکر وغور کرے تو عموم وآلام کا اکثر حصہ اس کے دل سے دور ہوجائے۔

یا در کھو جب انسان کا دل کسی انسان محبوب، مال زمین حرفت، عہدہ، حکومت، یا کسی دوسری شے کی محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے تو اس کے متعلق حزن و ملال سے جمبی رہائی ہو سکتی ہے کہ ان کے تعلق سے دست بردار ہوجائے اور یہ جمبی ممکن ہے کہ ان سے بتدری ہاتھ کھنچتا چلا جائے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہوجائے اگر چہوہ بھی آئیس چیزوں میں شامل ہوجن سے بعد و بجرافتار کرنا واجب ہے کہ خون کوخون سے دھونے میں پچھرج نہیں جبکہ اول الذکرخون دوسرے سے لیس اور جماؤ میں بڑھ کر ہویہ یا طفتوں کے باریک اسرار ومعارف ہیں۔ کیونکہ

جس چیز سے الفت اور محبت پیدا ہو پھی ہے اس ہے دفعنا اور میکلخت ہاتھ اٹھ اٹھ اٹھ المشکل بلکہ متنع ہے چنا نچے جس اڑکے کوگیند بلنے اور کھیل کو دوغیرہ میں ترغیب دلانے کے ذریعہ سے ادب سکھایا جائے وہ بہت جلدی ترتی کرتا ہے پھر تروت مال اور خوبصورت کیڑوں وغیرہ کے شوق کے ذریعہ سے وہ کھیل کو دسے دست بردار ہوجاتا ہے پھر ان چیزوں کو چھوڑ کروہ نیک نامی تعریف وتو صیف ،عزت اور حکومت کی ترغیب ہے ترتی کرتا ہے پھر سعادت اخروی کی ترغیب اور قطع منازل کرتا ہے چنا نچے حکومت کا شوق آخری شے ہوتی ہے جو صدیقین کے دماغ نے لگتی ہے یہ منازل کرتا ہے چنا نچے حکومت کا شوق آخری شے ہوتی ہے جو صدیقین کے دماغ نے لگتی ہے یہ اس معالجہ کا طریقہ ہے ان باتوں کے لئے جونف قابل صدر ہیں ،لیکن اضافی طور پر ان چیزوں اس معالجہ کا طریقہ ہوئی ان جو ان ہیں جن کو ایک ایک کر کے آدمی بتدر تکی طریق کے بغیران سے خلاصی ناممکن ہے اس طرح ہراس بات بتدر تکی طریق ہوئی ہوئی ہے ۔ اور اس کا تعلق بخت ہوگیا ہے یہ حقیقت ہے کہ قطع علائق سے درنج و بنیا دسے اکھڑ جاتے ہیں۔

## فصل

#### موت كاخوف دوركرنا

انسان کی دو حالتیں ہیں ، ماقبل موت ،اورعندالموت، ماقبل موت کے لحاظ سے

چاہے کہ انسان ہمیشہ موت کو یا در کھے جیسا کہ رسول اللہ کھٹے نے فر مایا ہے ،اکنسر و احسن

ذکر ھاز م الملذات فانه ماذکر ہ احد فی ضبیق الا وسعه علیه ولا فی
وسد عین الا ضبیقہ اعلیه موت کواکٹریا کرو، کہ جمشخص نے است ملی حالت
میں یا دکیا وہ وسیج الحال ہوگیا اور جس نے وسعت حالات میں یا دکیا وہ سیر الحال ہوگیا، موت
کے باب میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں ،۔ اول غافل ، یہ قبی احمق ہے ، جو موت او کم ابعد الموت
کے متعلق غور وفکر سے کا منہیں لیتا ، ہاں جب اپنی اولا داور متر دکات کا خیال اسے آتا ہو گیا وہ اس کر لیتا ہے اپنے حالات نفس پر تد بر نہیں کرتا گر جب کوئی جنازہ و کھتا ہے تو اسے موت یا و
آ جاتی ہے۔ اور صرف زبان سے انالمللہ و انا المدیه راجعوں کہ دیا ہے اپنے افعال کے
کاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کا طرف رجوع نا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع نا ہے اپنے قول کے لحاظ سے اللہ کی حدم عاقل وزیرک ، وہ

مسافر کی طرح ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو یا در کھتا ہے جیسے حاجی کہ ہروقت اس کے پیش نظر دیار حبیب کامنظرر ہتاہے جو تحض منزلوں میں اتر نے اور کوج کرنے کے خیال میں مشغول رہتا ہے ، وہ اپنے مقصود کوفراموش نہیں کرتا غرض ہیہ ہے کہ ہازم اللذات کی یا دسراب آرزو ہے محفوظ رکھتی ہے حوادث ومصائب آسان ہوجاتے ہیں اور انسان سرکش ہونے سے بچار ہتاہے موت کی یا د سے خدا کی دی ہوئی چیز وں پر قناعت اور تو بہ میں جلدی کرنے کا وصف پیدا ہوتا ہے حسد اور حرص دنیارخصت ہو جاتے ہیں اور عبادت میں نشاط وسرت حاصل ہونے لگتی ہے۔جس شخص کوعبادت الٰہی میں لطف نہ آئے اور ستی اور سلمندی آ گھیرے اسے جاہیے کہ ہر صبح جا گئے کے وفت غور کرے کہ میں جلدی مرجاؤں گامیری قضا آ چکی ہے کہ یہ کچھ بعیر نہیں جب انسان خیال کرے کہموت کچھسالوں کے بعد بی آئیگی تو عبادت کا شوق کیے پیدا ہو۔اور دنیا ک محبت کیوں دور ہو بلکہ جاہے کہ ایک دن کی مہلت بھی سمجھے کہ میسر نہیں ، ہرطلوع آ فاب کے ساتھ سمجھے کہ میرا آ فتاب حیات غروب ہونے والا ہے۔ چنانچہ جو شخص انتظار میں ہو کہ بادشاہ ابھی سے بلاتا ہے ،تو اسے جا ہے کہ حاضر ہونے کے لئے ہر وفت مستعدر ہے پھراگر تیار نہ رہے گا تو کچھ عجب نہیں کہ بلانے والل آجائے اور وہ غفلت کے باعث عنایت شاہی ہے محروم رہ جائے ،کوئی وفت اورکوئی لحظ ایسانہیں کہ جس میں موت ناممکن ہے اگرتم کہو کہ موت دور کا حادثہ ہے تو ہم کہتے ہیں جب مرض حملہ آور ہو جائے تو موت کو قریب ہی سمجھواور بیا یک دن ہے ہم میں ہوسکتا ہے اور کچھ بعید بات نہیں موت کے خوف سے غم کرنا بھی عقلمندوں کا شیوہ نہیں کہ یغم جارحالتوں سے خالی نہیں۔

(اول)شکم اورشرمگاه کی خواهش۔

( دوم ) گزشته گنا ہوں کا خوف۔

( سوم ) اس مال کی محبت جومر نے کے بعد جھوڑ نا پڑیگا۔

(چہارم)موت کے بعد کے حال اورا پنے انجام سے ناوا قفیت ۔

یکی چارصورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان کوموت سے پر بیٹانی ہوسکتی ہے اگرشکم وشرمگاہ کی خواہمشوں کے باعث موت سے ڈر پیدا ہوتو اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو بیاری کا مقابلہ و لیبی ہی دوسری بیاری سے کرتا ہولذت طعام کے معنی ازالیہ جوع ہے اس لئے جب بھوک جاتی رہتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو آئکھ کووہ چیز نالبند ہونے گئتی ہے جس کی پہلے اشتہا تھی جیسے کوئی شخص دھوپ میں جیٹھنے کی اس لئے خواہش کرے کہ گرم ہوکر سائے میں جیٹھنے کی

\_\_\_\_\_\_\_\_ لذت ہے لطف اندوز ہو یا جیسے کوئی شخص گرم حمام میں اس لئے بند ہوکہ برفاب پینے کا اسے لطف آئے۔ بیمین حماقت اورخلاف عقل بات ہے۔

اگرصورت دوم کے باعث ہوتو یہ اس کئے ہے کہ انسان دنیا کے اور فی خسیس اور حقیر چیز ول کے مقابلہ پر ملک کبیر اور نعیم مقیم ، (جس کا متقبول کے لئے وعد و دیا جا چکا ہے کوا دنی سمجھتا ہے ، تو اگر یہ حالت موت کے بعد آپ انجام ہے بے صبری کے باعث ہوتو انسان کا فرض ہے کہ علم حقیقت طلب کرے جس ہے موت کے بعد کے حالات کا انکشاف ہوجا تا ہے چنا نچ حضرت حارثہ نے رسول اللہ کھی ہے عرض کیا حضور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیس عرش خداوندی کو اپنے سامنے و مکھ ر باہوں جنت میں اہل جنت سیر کرتے دکھائی دیتے ہیں ، اور وزخی دوزخی حوزخ جس عذر انظر آتے ہیں اور یعلم حقیقت و ماہیت اور اس کے بدن سے تعلق اس کی خاصیتوں اور ان خاصیتوں ہے لذت یاب ہونے اور باوجود ورزائل مانعہ کے اس کے کمال حاصل کرنے کے متعلق بحث ونظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے شریعت نے بہت سے مقامات پران امور سے خبر دار کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ اپنے اندرغور کیا کرو ، ملکوت السملوت والارض میں نظر کیا کرو ۔

اگریہ خوف موت سے پیشتر کئے ہوئے گناہوں کے باعث ہوتو اس میں جزح وفرع اور رنج وغم کوئی نفع نہیں دیتا ، اس کے برعکس گناہوں کا علاج تو بہ میں عجلت اور اپنی زیادتیوں کی اصلاح کرنی چاہیے رنج وغم کرنے اور اس کا تدراک نہ کرنے کے لحاظ سے اس شخص کی مثال یوں ہے کہ سی شخص کی کوئی رگ کھل کر اس میں سے خون نکل جائے ۔وہ اس کو بند کرنے اور اپنے خون کورو کئے پر قادر بھی ہو، پھر بھی اسے بہنے دے ،اور بیٹے کر افسوس کا اظہار کرتا رہے ، کہ میرا خون بہدرہا ہے یہ بھی حماقت ہے ، کیونکہ جو چیز جا چکی ہے اس کا کوئی تدارک نہیں اس پر تاسف کرنا ہے مود ہے اسے چاہئے کہ متعقبل کے متعلق مشغول ہوجائے۔ تدارک نہیں اس پر تاسف کرنا ہے مود ہے اسے چاہئے کہ متعقبل کے متعلق مشغول ہوجائے۔ عالم بیں حالت نانی لیعنی موت کے وقت کی حالت کے لحاظ سے لوگوں کی تین اقسام ہیں حالت نانی لیعنی موت کے وقت کی حالت کے لحاظ سے لوگوں کی تین اقسام ہیں

> ہنگامہ گرم ہستی ناپائیدار کا چشمک ہے برق کی تبسم شرار کا

ا سے دنیا کو جھوڑ تا بالکل گراں تبیس گذرتا سوائے اس کے کداب خدا کی خدمت کرنے کا موقعہ جاتارہے گایا یہ کداب میں خدائے قریب بواہوں اور ڈرہ معلوم نبیں وہ مجھے کیا کہیں گا جیسے کی ایسے بی شخص سے پوچھا گیا تم موت سے گھبراتے کیوں ہوتو جواب دیا ،اس کے کہ میں ایک ایسے رست پرچلے والا ہوں جے میں نے بھی نہیں دیکھا اور نہ جاتیا ہوں جھے کیا کہا جائے گا اور کیا تھم ہوگا۔ اس قسم کا شخص موت سے بھا گنا نہیں۔ بلکہ جب زیادتی عبادت سے عاجز آ جاتا ہے تو بسا او قات موت کا مشاق ہوجاتا ہے کی ایسے بی بزرگ نے اپنی مناجات میں کہا تھا اللی اگر اس دار فانی میں زندہ رہنے کی دعا تجھ سے کروں تو اس کے معنی سے ہیں کہ میں تجھ سے دورر بنا چاہتا ہوں اور تیر نے قرب سے بے رغبت ہوں چنا نچہ تیرے نبی پاک گائے نے میں احب لقاء الله کر ہ الله فرایا ہے میں احب لقاء الله کر ہ الله فرایا ہے میں احب طفے سے گریز کرتا گائے ہو جواللہ سے مانانہیں جا ہتا۔

(دوم) بے بصیرت، گناہوں ہے آلودہ دامن دنیا میں منہمک، اس کے تعلقات میں جکڑا ہوا، آدمی جو دنیا کی زندگی ہے راضی ہو چکا ہے اور دار آخرت ہے ایہا ہی ماہوں ہو چکا ہے اور دار آخرت ہے ایہا ہی ماہوں ہو چکا ہے جسے کافرلوگ مردوں ہے چنانچہ جب وہ دار خلود کی جانب روانہ ہوتا ہے تو اسے تخت تکلیف ہوتی ہے اور جب دنیا کی گندگیوں اور آلودگیوں ہے ملحدہ ہوتا ہے تو اسے عالم بالا کی ہوا اور ملا اعلیٰ کی مصباح راس نہیں آتی جیسا کہ انتہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسن کان فعی هذہ ہوا اور ملا اعلیٰ کی مصباح راس نہیں آتی جیسا کہ انتہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسن کان فعی هذہ اعمی و اصل سبیلا جواس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور بخت بدراہ ، جس کو درشن ات نداس کو ات ندات کہ دنیا نہ کورہ بالا مخص کے لئے جنت ، اول الذکر اس غلام کی مانند ہے جسے اس کا مالک بلائے تو وہ خوش خوش نوش لیک کے اور شاداں وفر حال جوش خدمت میں حاضر ہوجائے اور مقبور بیڑیاں بہنا کرا سے اس کی خدمت میں حاضر کیا جائے تو وہ مر جھکا ہے این لایا جائے مغلوب ومقبور بیڑیاں بہنا کرا سے اس کی خدمت میں حاضر کیا جائے تو وہ مر جھکا ہے این الا یا جائے کے مانے ذکیل وخوار اپنے گنا ہوں پر شرمند ، گھڑا ہو ، آ ہے دونوں حالتیں کس قدر مخالف منظوب منظوب ہیں۔

۔ قسم سوم ) ندکورہ بالا دونوں مرتبوں کے درمیان کا آ دمی ، جواس دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں سے واقف تھا اور اس کی مجلس ہے متنفر البیکن اب اس سے مانوس اور مالوف ہو

چکا ہے تو اس کا رستہ اس تمخص کی طرح ہے جوا یک اندھیرے اور گندے گھریے الفت مذہر ہو گیا ہےاہے اس میں اور کوئی مخص نظر نہیں آتا تو اس میں سے نظنا بھی بہند نہیں کرتا کو اس کے اندر جانا بھی اسے نامطبوع تھا بھر جب اس سے باہر تکاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے نیکو کار بندوں کے لئے کچھ تیا، کررکھا ہے تو اسے اس مکان سے نکلنے پر افسوس نہیں ہوتا ، بلکہ کہتا ہے الحمد لله الذي اذهب عن الحزن ان ربنا لغفورشكور الذي احلنا دار المقامة من فيضله لإيمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها السغوب ، الحمد الله كه الله في ماراغم دوركيا بهار ارب غنور وشكور م كه اس في جميس ابدى مسرت کے گھر میں اتارا،جس میں ہمیں کسی تھے کی کوئی آنکیف نہ ہوگی اور بیکوئی بعید بات نہیں که انسان کسی چیز کی مفارفت کو ناگوار شمجے ، پھر جب اے چھوڑ دے تو افسوس کا اظہار نہ کرے چنانچہ بچہ ولا دت کے وقت ایک حالت ہے دوسری حالت میں آنے کے تم سے روتا ہے۔ پھر جب اے عقل آ جاتی ہے تو گزشتہ حالت میں جانے کی تمنانہیں کرتا ،اورموت ولا دت ثانیہ ہےجس سے ایک ایسا کمال حاصل ہوتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا ، اور اس کے لئے شرط بیہ کہ اس کمال ہے پہلے ایسی آفات وعوارض لاحق نے ہوں ، جواس کے قبول کرنے میں نقصان پیدا کرمیں جس طرح ولا دت ایک ایسے قابل رشک کی باعث ہے جو بیچے کوجنین کی حالت میں میسر ندفقا اوراس میں شرط بیتھی کہاس با کمال کے مانع امراض وعوارض اس جنین ماں کے رحم میں لاحق نہ ہوں ،اور چونکہ موت کمال کا باعث ہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں عاہے كەحفرت عزرائيل عليه السلام كے لئے دعا كريں اوران كاشكريه اداكريں ، جيسے ہم جرائیل،میکائیل،اوراسرافیل علیمالسلام کے لئے دعا کرتے ہیں،جس کےدوسب ہیں کدونیا سے رستگاری حاصل کرنے کاطریقہ انھوں نے بتایا ،اور آخرت میں نجات یانے کارستہ دکھایا ، اور یہ باتیں سرور کا کنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے واسطہ سے عمل میں آئیں ، کیکن ملک الموت اس دنیا ہے ہمیں نکالنے کا باعث ہے اس لئے اس کاحق بہت بڑا ہے چنانچہ امم سابقہ میں سے حکماء کے ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس مخص کی نقذیس وتحمیداور تنبیج سے تعظیم کرتے نتھے جس کووہ سجھتے تھے کہ وہ اس عارضی زندگی کے قائم رکھنے میں اعانت نہیں کرتا بلکہوہ ہلاکت کا باعث ہے جس کے ذریعہ ہاں دنیائے دول سے رستگاری حاصل ہوتی ہے

# فصل

### ر ہروان الٰہی کی پہلی منزل

معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ کے رستہ کے سالک توتھوڑے ہیں لیکن اس کے مدعی بہت ہیں ہم تمہیں دو علامتیں بتاتے ہیں جن کوتم معیار قرار دیکر اپنے متعلق اور غیروں کے متعلق کھرےاورکھوٹے ہونے کی تمیز کر سکتے ہو۔

(علامت اول) اصلی سالک وہ ہے جس کے تمام اختیاری افعال شرع کی تر ازویس پورے اتریں۔ ہرایک فعل کا صادر ہونا کم دبیش ہونا یا نہ ہونا شریعت کی حدود کے موافق ہو کیوںکہ جب تک شریعت حقہ کے رنگ میں انسان نہ رنگا جا پچے اس رستہ پرگام فرسانہیں ہوسکتا اور یہ تہذیب اخلاق کے بعد ہی ممکن ہے جسیا کہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں اس مقام کو حاصل کر ناجھی ممکن ہے کہ انسان جملہ مباہات کو ترک کر دے کیونکہ جو تحق محر مات اور محظورات کو ترک نہیں کرتا میں طرح منزل مقصود پر بہنچ سکتا ہے اور جو تحق عبادات نقلی پر موا ظبت اختیار منہیں کرتا میں طرح منزل مقصود پر بہنچ سکتا ہے اور جو تحق عبادات نقلی پر موا ظبت اختیار جن لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے کو تا ہی کرتا ہے۔ کا میاب نہیں ہوسکتا ۔ حالا نکہ شریعت نے جن لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے کو تا ہی کرتا ہے۔ کا میاب نہیں ہوسکتا ۔ حالا نکہ شریعت نے این امور میں شغل کو معروفیت دنیا کی خرا بی اور اس میں عوام الناس بھی مشترک ہیں لیکن شرط ہے کہ ان امور میں شغل کو معروفیت دنیا کی خرا بی اور بیا تا تا کی کاباعث نہ ہوجائے۔

سالک فی سبیل الله دنیا ہے اس طرح روگردان رہتا ہے کہ اگر تمام دنیا اس کی برابری کرے تو کا کنات برباد ہوجائے پھرصرف فرائض وواجبات ہیں محدودرہ کراورتوافل کو چھوڈ کرکوئی کیے کامیاب ہوسکتا ہے چنانچہ مدیث قدی ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے لایہ سرال السعید یتقرب المبی بالمنوافل حتی احبه فاذا احبیته کنت له سمعًا وبصد و سمعہ ویبصر میرابندہ نوافل کے ذریعہ ہے تقرب حاصل کرتا جا تا ہوں جب وہ میرامحبوب ہوجاتا ہے تو

میں اس کے کان اور آئکھیں بن جاتا ہوں پھروہ مجھے ہے دیکھیا اور سنتا ہے۔

غرض ہیہ ہے کہ ہوس غالب اور پائیدار کسلمندی کی وجہ ہے ہی انسان فرائض میں فرگز اشت کرتا ہے اورمخطورات میں بے دھڑک درآتا ہے پھر جوشخص بار بار ہوس اور کا ہلی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ خدا کے رستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔

پھراگریم کہو کہ جب سالک فی سبیل اللہ وہ ہے جو خواہشات اور سسی ہے جاہدہ کرنے میں مشغول ہو، تو جوان کو مغلوب کرچاوہ تو واصل باللہ ہوا، سالک نہ ہوا، تو جواب بیہ ہوا کہ بیمین فریب ہے اور رستہ اور منزل مقصود ہے با واقعی پر شاہد نہیں ، بلکہ اگر کوئی شخص تمام صفات ردیدا پی ذات ہے دور کر لے تو اس کی نسبت منزل مقصود ہے ایک ہی ہے جیے کوئی شخص جے کا ارادہ رکھتا ہواور چند مجبوریاں اور تعلقات ہیں جوانسان کوگر دن سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی جانب مائل نہیں ہونے دیتیں تو جب وہ انہیں کواور دفع کر لے تو اس نے علائق کودور کر دیا اور اب وہ سلوک کی منزل میں چلنے کے لئے آ مادہ ومستعد ہوا، یاتم یوں سمجھو کہ ایک بیو اہ مورت ہے جو چاہتی ہے کہ بادشاہ اس سے شادی کر لے جب وہ عدت جو نکاح سے بیو اہ مورت ہے جو چاہتی ہے کہ بادشاہ اس سے شادی کر لے جب وہ عدت جو نکاح سے مائع تھی گذار لیا تھی باقی ہے۔ بیضدا کی استعداد ہی حاصل کی ہے اور صرف موافعات کودور می کیا ہے اور بادشاہ کا قبول کرنا اور رغبت کر کے انعام شادی سے نواز نا ابھی باقی ہے۔ بیضدا کی ہی کہا ہو جو خوص جو نہادھو کرعطر پھلیل لگائے جمعہ نہیں پڑھ لیتا اور نہ ہر حدید جو عدت گذار لے دین ہے ہو وہ خوس کے وصال سے شاد کا م ہو جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا سالک کے رتبہ میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر بعض وظائف عبادات اس سے چھوٹ جائیں اور بعض مخطورات اسے ضرر نہ پہنچا کیں جیسا کہ بعض مشاکع کے متعلق کہا گیا ہے جوان امور میں تساہل برتے تھے تو جواب یہ ہے کہ یہ میں فریب نفس ہے محقق حکماء نے کہدیا ہے کہ ذواہ تم کسی خض کو پانی پر چلتا دیکھالیکن وہ کسی بات میں شریعت کے خلاف عمل کرتا ہوتو جان لو کہ وہ شیطان ہے اور یہ بالکل حق ہے یہ اسلامی فراخ اور وسیع ہے اور جب بھی کوئی الی ضرورت پیش ہوتی ہے تو شریعت نے پہلے ہی اسلامی فراخ اور وسیع ہے اور جب بھی کوئی الی ضرورت پیش ہوتی ہے تو شریعت نے پہلے ہی اس کی رخصت دے رکھی ہوتی ہے پھر اگر وہ محل رخصت سے تجاوز کر لے تو یہ ضرورت کے باعث نہ ہوگا بلکہ خواہشات اور شہوت اس کا موجب ہوگی یا در کھوانسان جب تک اس دنیا میں باعث نہ ہوگا بلکہ خواہشات اور شہوت اس کا موجب ہوگی یا در کھوانسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اسے ہر وقت اندیشہ ہے کہ کسی روز شہوات مغلوب ہو جانے کے بعد غالب آئے ائیں

اس لئے جاہیے کہ ہرونت ان ہے چو کنار ہے اور جب بھی دیکھے کہ آ رام طلی اور سہل انگاری کی طرف طبیعت مائل ہور ہی ہے تو جان لے کہ شہوات غالب ہونا جا ہتی ہیں اور بیسب باتمیں اخلاق رمزید کا تقاضا ہیں۔

پھر جو محض اپنتین پا کباز بنا لے اور اپنی روح کوعلوم حقیقی کی غذا کھلائے۔ تواہے عبادت میں مواظبت کا درجہ حاصل ہو جائےگا نماز اس کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائےگی اور اسے رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ کر خدا سے دعائی کرنے میں تمام چیزوں سے زیادہ لطف حاصل ہو گایمنزل اول کی علامت ہے اور انتہا وتک قائم رہتی ہے اگر چہ خدا کی طرف جانے والے رستہ کی کوئی انتہا بی نہیں ہاں موت تمام جدو جہداور تگ دو کے سلسلے یک قلم تو ڑویتی ہے پھر انسان موت کے بعدای مرتبہ پر قائم رہتا ہے جواس نے مدت حیات میں حاصل کیا تھا کہ ہر مخض اس جیز برمرتا ہے جس براس نے زندگی گذاری تھی۔

(دومری علامت) یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کی حضور میں رہے ضروری اور بے تکلف طور پر اے اس حضوری میں بے حدلذت حاصل ہو، خشوع، اور خضوع، اکساروتو اضع کے ساتھ اس کا دل خدا ہے وابستہ رہے وہ اس حال ہے بھی علیحدہ نہ ہو اگر چہوہ ضروریات بدن مثلاً کھا نا چینا قضا حاجت کو جانا کپڑ ہے دھونا وغیرہ میں مشغول ہی رہے بلکہ چاہیے کہ اس کی مثال تمام حالات میں اس عاشق کی ہی ہوجوا بیک مدت تک زحمت انظار کی کرنے ہو جوا بیک مدت تک زحمت انظار کی کرنے ہو ہو ایک مدت تک زحمت انظار کی کرنے اس کی مثال تمام حالات میں اس عاشق کی ہی ہوجوا بیک مدت تک زحمت انظار کی کرنے ہو ہو ایک مدت تک زحمت انظار کی کرنے ہو ہو ایک مدت تک زحمت انظار کی کرنے ہو ہو ایک مدت تک زحمت انظار کی کرنے اس جمیلتا رہا ہوا بیک عرصہ در از تک ۔ رح

مصیبت پر مصیبت چوٹ پر کھائی سے جوٹ اس نے پھراس کامحبوب اس کے ماسے بھرخل جلوہ پیرا ہوجائے اور اس کے دل کا کنول کھل جائے لیکن اس وقت اسے قضائے حاجت کے باعث مجبوراً تھوڑی ویر کے لئے اپ محبوب سے علیحدہ ہو تا پڑے اور وہ بیت الخلاء کو جائے تو اس کا ول بے قرار محبوب کے پاس موجود ہوگا بدن البتہ غیر حاضر ہوگا اگر اس حالت میں کوئی محفی اسے مخاطب کرتا چاہے تو وہ شدت استغراق کے باعث اس کی بات نستے گا۔ وہ اس مصیبت کو بخت مصیبتا ک سمجھے گا اور چاہے گا جتی جلد کئے اتنا ہی بہتر ہے تو سالک کو چاہے کہ اپ اشغال دنیوی میں اس طرح معموف ہو بلکہ سوائے ضروریات بدنی کے اسے کوئی شے بے توجہ نہ کر سکے اور اس حالت میں معموف ہو بلکہ سوائے ضروریات بدنی کے اسے کوئی شے بے توجہ نہ کر سکے اور اس حالت میں معموف ہو بلکہ سوائے ضروریات بدنی کے اسے کوئی شے بے توجہ نہ کر سکے اور اس حالت میں معموف ہو بلکہ سوائے خروی ہے ساتھ حاضر رہے۔اگر معمون ہو بلکہ عاضر رہے۔اگر معمون ہو بیائے کے ذریعہ ہے حرکت میں آنے سے باز نہ رہے تو بیاس محفل کی حالت

میں ہوگا جس پرشہوت غالب ہے اور اس کی آتھوں میں کسی بشر کی صورت جو گندے اور ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جاگزیں ہو چکی ہے پھر جب و مجبوب اس کے قریب آتا ہے تو اس کے ہاتھ یا وَل پھول جاتے ہیں اور اس کے تمام شہوانی خیالات فروہو جاتے ہیں اس بے خودی اور کمزور طبعی کاعذروہ اس کاتن و جمال قرار دیتا ہے پھر بیعذر کس طرح قابل قبول ہے جب مقابلہ پرانڈ کا جلال و جمال ہے جس کی کوئی انتہائییں۔

الغرض اس منزل کوتمام و کمال پورا کرنے کے لئے حص شدیداورعزم میم اور طلب بلیغ کی ضرورت ہے جوشوق اور مجت کی آگ بلیغ کی ضرورت ہے جوشوق اور مجت کی آگ بھڑ کا تا ہے اور اس جمال جہاں آرا کے اور اک کے لئے نگاہ شوق اور مشاق آ کھے کی ضرورت ہے جو تمام دوسری چیزوں سے منہ پھیر کر صرف اس کی ہوں رہے۔اللہ تعالیٰ کے جلال کا نظارہ کرنے کے لئے بھی اس چیز کی ضرورت ہے جو تمہارے شوق کو بھڑ کائے اور تمہاری حرص کو برپا کرنے کے لئے بھی اس چیز کی ضرورت ہے جو تمہارے شوق کو بھڑ کائے اور تمہاری حرص کو برپا کرے۔اوراس کے اندازہ کے مطابق تمہاری جدوجہد و تک ودوکی مقدار ہوگی۔

پھرمجبوب کے ساتھ دیر تک یکجار ہے کے باعث عشق کا جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے چونکہ
اس اثنا میں محبوب کے عمد ماخلاق جو پہلے پوشیدہ تصفطا ہر ہوجاتے ہیں اس لئے محبت کئ گنا
اور بڑھ جاتی ہے اس طرح مبتدی مرید جب پہلے پہل حضرت باری تعالی کے جمال وجلال کی
کرشمہ سازیاں ملاحظہ کرتا ہے تو بسا اوقات ضعف ادراک کے باعث اس کی آتھوں میں چکا
چوندنہیں پیدا ہوتی لیکن آہتہ آہتہ طلب وشوق زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

چنانچوہ ہرونت ای خیرہ کن جمال کے تصور میں گور ہتا ہے پھراس پراس کی خوبیاں اور فضائل روش ہوتے جاتے ہیں محبت کی آگ اضافہ مضاعفہ شعلہ ذن ہوتی ہیں ہر لمحداور ہر گھڑی محبت بڑھتی جاتی ہے اور جس طرح عاش اپنے محبوب کے قرب کا آرز ومند ہوتا ہے ای طرح مرید اللہ تعالی کے قرب کی تلاش میں پھرتا ہے بیقر ب مکانی نہیں ہوتا یا جسی طور پراس کو مسنہیں کیا جاسکتا یا یوں نہیں ہوسکتا کہ اس کی صورت کے جمال کو کمال طور پراپ سامنے دکھیے مسنہیں کیا جاسکتا یا یوں نہیں ہوسکتا کہ اس کی صورت کے جمال کو کمال طور پراپ سامنے دکھیے لیس بیقر بقر ب کمال ہونے نہیں ہوسکتا کہ اس کی صورت کے جمال کو کمال طور پراپ سامنے دکھیے قرب کمال کی تشبید یوں ہے کہ ایک شاکر دہواس کو اپنا استاد سے بے حد محبت ہوا ور اس کے قرب کمال کی تشبید ہو بیا تا ہے بعض حالات میں یمکن ہوتا ہے اور بعض میں معتد دلیکین ترتی بلی طال ترب ہو جاتا ہے بعض حالات میں یمکن ہوتا ہے اور بعض میں معتد دلیکین ترتی بلی ظام دت ہے بالکل ممکن ہے چنا نچر تب کے لیا ظام سے اس میں زیادتی ہوتی

ہادروہاں پنج جانامکن ہے کین اسف انسافلین سے بلندی کی طرف رخ کرنامکن ہے شاگرہ اپنی نگاہ میں ایک رتبہ مقرر کر لیتا ہے جو محدودہ وتا ہے نہ یہ کہ مجت کے باعث اپنے استاد کا مرتبہ عین پائے بلکہ درجہ بدرجہ ترتی کرتا ہے اور دفعتا انتہائی منزل کو پہنچنے کا شوق اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتا جب ایک رتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اوپر کے درجے کا مشاق ہوجا تا ہے یہی حال اس مشابہت مشار کرے علماء انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے ملائکہ کی مشابہت افتیار کرے علماء انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے ملائکہ کی مشابہت افتیار کرتے ہیں افتیار کرے علماء انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے ملائکہ کی مشابہت افتیار کرتے بیں پہل تک کہ صفات بشرگی فی طور پر تو ہوجاتے ہیں ، اور وہ انسانی صور توں میں فرقتے بن جاتے ہیں پہل تھر ملائکہ کے لئے بھی مختلف در جات ومرا تب ہیں ، اور سب سے بلند درجہ معثوق اوئی کا ہے اور یہی نصب العین ہے ملائکہ مقربین وہ ہیں جن کے حق کے درمیان کوئی واسط نہیں کا ہے اور یہی نصب العین ہے مال کی طرف ان سے کم ہیں پھر ہرایک جمال اور کمال حقیر ہوجا تا ہے جب رب العزب کے جمال کی طرف نگاہ جاتے ہیں ہوجا تا ہے جب رب العزب کے جمال کی طرف نگاہ حاتی ہے۔

الغرض ای طرح چاہیے کہ تم قرب اللی کا اعتقاد کرو، اس طرح کہ تم خیال کرو کہ جنت میں ایک گھرہے، اور اس کے قریب کہیں اللہ تعالی فروکش ہے۔ بیقرب مکانی ہے؛ اور خدائے رہ العزت اس سے بہت بلند ہے؛ اور نہ یہ کتم عبادت کا ایک تخذاس کی خدمت میں پیش کرو، اور اس سے خوش ہو کر اس کی قدروانی کرے اور تم پر مہر بان ہوجائے جیسے باوشاہوں کے در بار میں ان کی رضا مندی اور حصول اغراض کے لئے حاضر ہوتے ہیں؛ تو اسے قرب سلطانی کہتے ہیں؛ تو بہ اللہ تعالی بہت بلند اور پاک ہے ان معانی سے جس سے دنیا کے بادشاہ مصف ہوتے ہیں وہ تو خدمت گزاری، عاجزی تا بعداری اور و فاکیشی سے خوش ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں وہ تو خدمت گزاری، عاجزی تا بعداری اور و فاکیشی سے خوش ہوتے ہیں گئے بسلامے بر بخند وگاہے، بدشنا مے فلعت د جندان کی مشہور صفت ہے۔

اس مسم کے تمام عقائد جہالت پرمبنی ہیں اگرتم کبوکہ اکثر عوام کا بہی اعتقاد ہے تو کیا جو تحص رگریز کی دکان سے عبرطلب کرے اسے ملجائیگا، ہرگز نہیں، جب تمہیں ایک شخص کے متعلق معلوم ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہی نہیں تو وہ چیز اس سے کسے طلب کر سکتے ہو، عوام کالانعام تو گدھے ہیں ان کولسان الہی نے تمرمستنظر فقر ت من قسورہ سے تعبیر کیا ہے اور واقعی عوام گدھے ہیں کیونکہ انھوں نے علوم کی ممارست نہیں کی کیا تم نہیں دکھے چیکے کہ یہ لوگ خداوند تعالی کے متعلق کس قسم کے خیالات وعقاً کہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ عرش پر جیشا ہے، اس خداوند تعالی کے متعلق کس قسم کے خیالات وعقاً کہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ عرش پر جیشا ہے، اس خداوند تعالی کے متعلق کس قسم کے خیالات وعقاً کہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ عرش پر جیشا ہے، اس خداوند تعالی کے متعلق کس قسم کے خیالات وعقاً کہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ عرش پر جیشا ہے، اس خداوند تعالی کے متعلق کس قسم کے خیالات و غیرہ وغیرہ ، یہلوگ ای قسم کی تشبیبات سے کام لیتے پر ایک سبز چھتر می سائے گئے ہوئے ہے وغیرہ وغیرہ ، یہلوگ ای قسم کی تشبیبات سے کام لیتے پر ایک سبز چھتر می سائے گئے ہوئے ہے وغیرہ وغیرہ ، یہلوگ ای قسم کی تشبیبات سے کام لیتے پر ایک سبز چھتر می سائے گئے ہوئے ہے وغیرہ وغیرہ ، یہلوگ ای قسم کی تشبیبات سے کام لیتے ہیں۔

ہیں۔ کیونکہ لوگ اکثر تشبیہ کے عادی ہیں لیکن تشبیہ میں درجات ہیں بعض لوگ خدا کی صورت کا خیال کر کے گمان کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہیں آ تکھیں ہیں وہ اتر تا ہے، اور چڑھتا ہے بعض لوگ اسے ناراضی ، رضامندی ، غصہ اور خوشی کے چذیات سے متصف کرتے ہیں ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہاتوں سے بہت بلنداور پاک ہے، ہاں اس بات کا شریعت نے تاویل کے طور پر استعال کیا ہے تا کہ لوگوں کو افہام تو ہیم میں آسانی ہو، بعض لوگ حقیقت کا اور اک کر لیتے ہیں بعض لوگ خیم تا کہ بعض لوگ خیم تا ، بعض تو ں سے درگر رکر تے ہیں کیونکہ یہ پاگلوں کا سلسلہ ہے اور شیطان کی بیڑیاں تو ٹرتا ہے۔

## فصل

#### مذهب اورفرقه بندى

شایدتم کہو کہ اس کتاب میں تم نے یا تو ند بہ صوفیا کے مطابق یا اشعریوں کے موافق یا بعض متعلمین کے مطابق گفتگو تھے تھے موافق یا بعض متعلمین کے مطابق گفتگو تھے تھے موافق یا بعض متعلمین کے مطابق گفتگو تھے تھے مواسمتی ہوا سکتی ہے اگر سب ہی حق پر بین تو بہ کس طرح متصور ہوسکتا ہے اور ان میں سے بعض حق پر بین تو وہ کونسا ہے تو جواب بیہ ہے کہ فد بہب کی حقیقت کی شاخت تھ بین کوئی فائدہ نہیں دے گئی کیونکہ لوگوں کے اس بارے میں دوگروہ ہیں۔ شاخت تھ بین کو دو گئے ہیں ، کہ فد بہب ایک اسم مشترک ہے تین مرتبوں کی بناء پر (اول) جو مناظرات و مبابات کے ذریعہ سے دل میں پیدا ہوجاتا ہے۔

( دوم ) جو کچھ تعلیمات وارشاد ہے معلوم ہوتا ہے۔

(سوم) وہ معتقدات جوانسان کے دل میں مشاہدات ونظریات کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

ہرایک کامل شخص کواس اعتبار سے نتیوں مذاہب حاصل ہوتے ہیں پہلی صورت کے اعتبار سے مذہب یوں ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوا ، یا جس استاد سے تعلیم پائی یا جس شہر میں رہائش ہوئی انہیں کے مطابق مذہب بھی ہوگیا یہ علاقہ شہراوراستادوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے چنانچے جو شخص معتز کیوں یا اشعریہ ، یا شافعیہ ، یا حنفیوں کے ملک میں پیدا ہوا ، اس کے دل میں وہی بات جم گن بچپن سے ہی وہ ایک ند ہب پر قائم ہو گیا اس کے علاوہ جوطر یقد ہے اسے وہ ناپہنداور ندموم سمجھتا ہے۔

چنانچ اے معتزلی، شافعی، اشعری، یاحنی گئتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خاص خیالات کے کروہ نے تعلق رکھتا ہے اوران کی امدادو موالات کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے میں امدادو اعانت کریں اس خاص تعصب کی وجہ یہ ہے کہ ہرا ایک جماعت چاہتی ہے کہ ہیں توام کی اجاع حاصل کر کے دوسروں پر غالب کی وجہ یہ ہے کہ ہرا گئی جماعت کی حثیت نہیش کی جائے جوغلبہ آجاؤں اور عوام کے سامنے جب تک ایک ایسی جماعت کی حثیت نہیش کی جائے جوغلبہ واستیلا کے رنگ میں ہو، ان کو جوش نہیں آتا، چنانچ تمام دینوں میں غدا ہہ اس جماعت رنگ میں ہو، ان کو جوش نہیں آتا، چنانچ تمام دینوں میں غدا ہہ اس جماعت رنگ میں ہرائی ہماعت کی میں ہوں کے ایک اور کی دوسرے کی امداد کرنے کا جذبہ مضبوط بعض شہروں میں آئیں ان کا نصب خت ہوگی، اورا یک دوسرے کی امداد کرنے کا جذبہ مضبوط بعض شہروں میں ہوگئا کہ ایس و صلح کرنے ہوگئا کی تابعداری میں وہن کی ہوئی اور است و کو میں جن کے ہوئی کی اجاز آگے تو آنہوں نے کہا یہ تن ہے کہ وہ سیاہ ہوگی اور دوسروں نے کہا نہیں بلکہ ذرو میں خوانین کی بازار گرم ہوگیا عوام نے خیال کیا کہ یہ بہت اہم با تمیں ہیں وضع کرنے والوں کے سرگر وہوں نے صفح کرنے والوں کے سرگر وہوں نے وضع کرنے والوں کے سرگر وہوں نے وضع کرنے والوں کے سرگر وہوں نے وسیاں کی انترام کی افران کی خوش کو سیاں کی انترام کی انترام کی انترام کی انترام کی میں کی دوسر کی خوش کرنے والوں کے سرگر وہوں نے وسیاں کی دوسر کی کو میں کرنے والوں کے سرگر وہوں کی خوش کرنے والوں کے سرگر وہوں کی میں کو سیاں کو سیاں کی دوسر کی خوش کی دوسر کی کو میں کو سیاں کی دوسر کی کو میں کو میں کو کی کو میں کو میں کی دوسر کی کو کرنے کی خوش کی دوسر کی کو کرنے کی خوش کی دوسر کی کو کرنے کی خوش کی کرنے کی کو کرنے کی خوش کی کرنے کی خوش کی دیا کی دوسر کی کرنے کی خوش کی دوسر کی کرنے کی خوش کی دوسر کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی

(ندہب ٹانی) جوار شاد وتعلیم کے مطابق اس مخص کو حاصل ہوتا ہے ، جو استفادہ کر ہے اور ہدایت پائے۔ اس کی کوئی خاص ایک ضرورت نہیں معین کی جاسکتی ۔ بلکہ بیعلیم حاصل کرنے والے کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچہ ہر ایک طالب علم ورشد اپ فہم کے مطابق عقائد قائم کرتا ہے اگر متر شدتر کی ہے یا ہندی یا کند ذہن درشت مزاج آ دمی ہواور معلوم ہوکہ اگر اس کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کی ذات کا کوئی مقام نہیں ، وہ نہ جہاں میں واضل ہے نہ اس سے خارج ، نہ کا کنات میں مصل ہے نہ نفصل تو وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا مشکر ہوجائے گا اور اس کو جمثلا دیگا تو چا ہے اس کو بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے اور یہ کہ وہ بندہ کی عبادت سے خوش ہوتا ہے اور مہر بان ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو اس

عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیتا ہے اورا گرمتر شد کے متعلق یقین ہو کہ وہ حقیقت کواخذ کرنے کا اہل ہے تو اس کے سامنے حق مبین ہی کا ذکر کیا جائےگا اس انتہار سے ند ہب متغیر اور مختلف ہو جائےگا اور ہر مخص کے نہم اور مجھ کے مطابق اس کی کیفیت ہوگی۔

( نہ ہب ٹالث ) وہ عقائد جوالقہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک روز کی صورت میں ہیں ،ان کوسوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا ،اوران کا ذکر صرف اس شخص ہے کیا جاتا ہے جواس کو ہے کا مرد ہے اور ان حالات و کیفیات میں اس بندے کا شریک ہے یااس رتبہ کو بہنچ چکا ہے جوان باتوں کو تبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہے اس کی صورت یوں ہے کہ مستر شد ذکی اور ذہبین ہواس کے دل میں کوئی موروثی یا دوسراا عتقاد جا گزیں نہ ہو چکا ہواور نہ اس کا دل کسی خاص رنگ میں رنگا جا چکا ہو، جس کامحو کرنا ناممگن ہواس کی مثال اس شختی کاغذی ہی ہےجس پر پچھ لکھا جا چکا ہو،اوراس کا از الہ صرف جلانے یا بھاڑ دینے سے ہوسکتا ہے اس قتم کے آ دمی کی طبیعت بگزیجگی ہے اور اس کی اصلاح کی طرف مایوس ہو جانا جا ہیے چنانچہ جو پچھاس کے خلاف مرضی کہا جائرگا ہے۔ سنما پسند کے خلا کی مدا فعت کے جیلے تلاش کرے گا اورا گرانتہا کی طور بروہ اوراس کی ہمت اسے بیجھنے پر کمر بستہ ہو جائے تو اے اپنے فہم کے متعلق شک پیدا ہو نه بیجھنے کی کوشش کرنا ہے،اس جائیگاتو پھراس بات کا کیا علاج ہے کہاس کی غرض ہی لئے آخری طریق کا ان تمام باتوں ہے ہوتے سوتے بھی ہے کہ اس کے سامنے سکوت اختیار کر لے اور اسے اپنے حق پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہی پہلا اندھاشخص نہیں جواپی گمراہی کے باعث ہلاک ہو چکا ہے ،غرض بیلوگوں میں ہے ایک گروہ کا طرزعمل ہے ،اب آیا فریق دوم اور ایں میں اکثر لوگ شامل ہیں ان کا قول رہے ہے کہ مذہب ایک ہی ہے، یہی وہ اعتقاد ہے جو ہر تشخص کے حسب حال اور تعلیم وارشاد کے مطابق بتایا جا تا ہے اور اس کا خیال دل میں بٹھا یا جاتا ہے اور وہ یاند بہب اشعری ہے یامعتزلی ، یا کرامی یا کوئی اور ند بہب ، پہلے لوگ ان لوگوں ہے اس بات میں موافق ہیں کہ اگر وہ غد ہب کے متعلق پوچھیں کہ آیا وہ ایک ہے یا تمین تو تمین کہنا جائز نہ ہوگا بلکہ واجب ہے کہ کہ مردیا جائے کہ وہ ایک ہی ہے اگرتم تفکمند ہوتو تمہاری مذہب کے متعلق زحت سوال کو باطل کر دے گا کیونکہ لوگ زبانی طور پر اس بات میں متفق ہیں کہ ند ب ایک ہی ہے پھروہ اپنے باپ کے ند بب یا اپنے معلم کے ند ب یا اپنے اہل شیر کے ند بب براڑے رہنے کے متعلق بھی متفق بیں اگر کوئی شخص اپنے ند بہ کا یقین کرے توحمہیں اس میں کوئی منفعت حاصل نہ ہوگی دوسرا شخص آئے گا تو اس کی مخالفت کرے گا ان میں ہے

کسی کے پاس بھی کوئی ایسی محیرالعقول سندنہیں۔

جس سے وہ اپنی جانب کا پلڑا جھکا سکے ،تم سب مذاہب کو برابر سمجھوا ورسچائی کوفکر
کے ذریعہ سے تلاش کرو ، تا کہ تم خودصا حب مذہب ہو جاؤا ورا ندھوں کی طرح نہ بنو کہ اپنے
رہنما کے پیچھے اندھا دھند روانہ ہو اور وہ تہہیں ایک رستہ یہ چلائے حالا نکہ تمہارے اردگر د
ہمارے رہنما کی طرح کے ہزاروں رہنما ہیں جو پکاریکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ تہہیں گمراہ
کررہا ہے اور ہلاک کررہا ہے انجام کارا پنے رہنما کی غلطی کومعلوم کرلو گے اس وقت سوائے
استقلال کے اورکوئی صورت رہائی کی نہ ہوگی۔

خدہ اسراہ ودع شیب سیست سعت بے
فی طالع الشمس ماییغلیک عن زحل
ہم نے اس میم کی باتیں اس لئے کہی ہیں، کہ ہمیں اپنے موروثی عقیدے ہیں شک
وشبہ پیدا ہوجائے اورتم طلب وجبتوئے تن میں سرگرم وسر گرداں ہو، کیونکہ شکوک ہی تن کی
منزل پر پہنچاتے ہیں۔ادر جو محض شک نہ کرے گا،نظر وفکرے کام لے گااور جوغور وفکرے کام
نہ لے گا بھیرت اندوز نہ ہوگا اور جو بھیرت نہ ہوگا ،اندھار ہیگا اور قعر گمراہی میں پڑار ہے گا۔
نہ لے گا بھیرت اندوز نہ ہوگا اور جو بھیرت نہ ہوگا ،اندھار ہیگا اور قعر گمراہی میں پڑار ہے گا۔
نعو ذباللّہ من ذالک

وصلی (الله تعالی تعلی سیرنا معسر و حلی الله و صعبه و سلم نمام شربه



من يهدى الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له رسالمسماة بر نها بة السعادة

2.7

بدایه المهدایه
تصنیف حضرت جمة الاسلام امام غزائی
مترجم
مولوی غلام احمد صاحب منتظم کمیشن قرضه علاقه سرکارنظام
و و سیاره

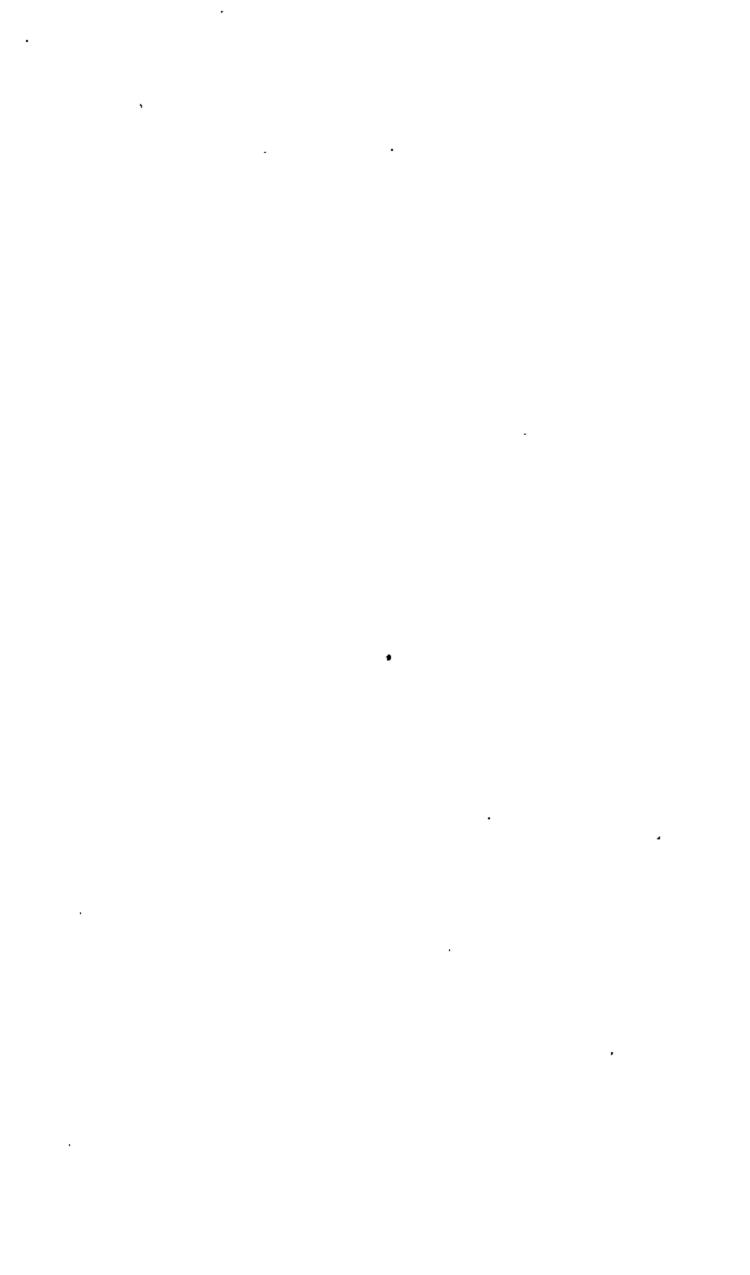

# بداية الهداية

الحمدلله حق حمده والصلوةُ والسلام على خير خلقه محمدو آله واصلحابه من بعده

بعد حمد وصلوٰۃ کے گزارش ہے کہ ان دنوں رسالہ بدایۃ المحدایۃ تعنیف حضرت ججۃ الاسلام امام غزائی اس عاجز کی نظر ہے گزراا دراس کے مضابین افادات آگین کے لحاظ ہے ہے اختیار جی چاہا کہ اس کا ترجمہ بنرض افادہ ونفع عام کے کیاجائے اس رسالہ کے دو حصہ بیں پہلا حصہ عبادات میں جس قدر مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سب غذہب امام شافعی کے موافق ہیں اس لئے بالخصوص شافعیوں کیلئے بیتر جمہ بہت ہی سود مند ہوگا۔ اور دو مرسائم ہے بیروی کر نیوالو کئے داسطے بھی بید رسالہ اس واسطے کمارۃ مدہ کہ اس مضابین اخلاق ہے متعلق ہے جو عمواً مضابین اخلاق ہے متعلق ہے جو عمواً مضر ہا اور بدحصہ جس قدرد کچیپ ہیں دو سراحصہ تو عام مضابین اخلاق ہے متعلق ہے جو عمواً مضر ہا اور بدحصہ جس قدرد کچیپ ہیں دو سراحصہ تو عام مضابین اخلاق ہے متعلق ہے جو عمواً مضر ہا اس کا انتیاز فروق سلیم خود کر ہیں اس واسطے کہ منظی ترجمہ کی نظری مضمون کا زیادہ تر خیال رکھا گیا ہے محض گفظی ترجمہ کا چنداں کی ظاہری کیا اس واسطے کہ منظی ترجمہ میں اکثر تعقیدات واقع ہوجائے ہیں جو عام طلباء کے لئے مفید نہیں گیں اور بعض جگہ بڑھا واتے اس کا اللہ علی اسبت مقام کے لحاظ ہیں اور بعض جگہ بڑھا دیے گئے ہیں۔

فقط

غلام احمد

# آغاز کتاب

جو مخص که استحصال علم کا حریص اور آورز دمند ہواس کو پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کر لینا جا ہے کی خصیل علم ہے اس کا مقصود کیا ہے اگر صرف ابنائے جنس میں فخر ومباحات اور امتیاز وخصوصیت کا حاصل کرناہے یا اجر متاع دنیوی پیش نظر ہے۔ تو اس کو یقیناسمجھ لینا جا ہے کہ وہ خود آپ اینے ملاک نفس اور تخریب دین کی کوشش میں ہاوریہ جا ہتا ہے کہ عمدہ متاع دین کو فضول نمود دنیوی کےمعادصہ میں جیج ڈالے پس اس متم کا معاملہ بےسود ہے۔اورالی تنجارت ہے فائدہ۔ بلکہ اس تشم کی تعلیم کا و بال معلمین بربھی ہے کہ انکی ایسی تعلیم جومخبر بہنسا دہوان کوبھی اس خسارت میں شریک حال کر دیتی ہے۔ایسے علمین کی مثال اس شخص کی ہے جور ہزنوں کے ہاتھ ہتھیاریجے۔ چنانچہ جناب رہائتما بھی فرماتے ہیں،مین اعسان علسی معصية ولو بشطر كلمة كان شريكاله ليني جوفض كمعيبت يرتائيرك اگر چیا یک جز الفظ کے ساتھ بھی ہوتو وہ اس کا شریک ہے اورا گر مخصیل علم سے بینیت ہو کہ جہل نفسانی دورہوٰ جائے جہال کی تعلیم وتربیت کی جائے احیائے وین اور بقائے اسلام میں کوشش تحمیے جھوٹے نام ونمود کا خیال نہ ہو۔الحاصل بی خواہش ہو کہ سارا سامان اینے پروردگار کی رضا مندی کا فراہم کرے تو ایس نیک نیتی کے نتائج کا کیا کہنا اس کے فضائل یہاں تک مروی ہیں كہ جب ايبا شخص تخصيل علم كے لئے جاتا ہے قو ملائكہ اس كے بير كے پنچے اپنے پرول كو بچھاتے ہیں ۔اور جب تک وہ اس شغل میں مصروف رہتا ہے دریا کی محھلیاں تک اس کے حق میں وعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں بہر حال سب ہے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہدایت جوثمرہ علم ہے اور اس کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہاء ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس کی انتہا تک پہنچنا بغیراس کے ابتدا کے استحکام کے محال ہے اور اس کے باطن کا حال معلوم کرنا بدون واقفیت اس کے ظاہر کے دشوار ہے اس لئے ہم یہاں ہدایت کے ابتدائی امور کر ذکر تحمتے میں تا کہ برخص ان کے ساتھ اپنے نفس کی آ ز مائش اور قلب کا استحضار کرے اگر کو کی شخص ا پنے دل میں ہدایت کے حاصل کرنے کا حیا میلان دیکھے اورنفس میں اس کے حاصل کرنے کی

قابلیت پا ئے تو ہیے بھٹا چاہیے کہ اس میں مدارج نہایات کمالات کے حصول کی بھی صلاحیت موجود ہے اور وہ علوم اسرارلد نی ہے بھی حظ وافر حاصل کرسکیگا اگر برخلاف اس نےنفس میں تجابل وتسابل پایا جاوے اور بدا قتصائے ہدایت عمل کرنے میں لیت لعل ہوتو سمجھ لے کہ نفس امارہ اس پراپناعمل کرنا چاہتا ہےا در شیطان اس بات کے در بے ہے کہ اس کوا پنامطیع ومنقاد بنالے تا کہاہیے مکروفریب سے قہر ہلاک میں جھونک دیوے اور بعوض حصول سعادت کے شرو فساد میں، مبتلا کر دے یہی نہیں بلکہ ان لوگوں میں شار ہوجائے جن کے اعمال بدترین اعمال ہیں ، اورجس کی سعی وکوشش دنیا میں ضائع گئی ہے اور اپنی سمجے فنہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام كرر ب بي ايساوكوں كے بہكانے ئے لئے اگر چەشىطان فىنىيلت علم اور مراتب علما كوبھى ظاہر کرتا ہے،اور جو بچھ فضائل کا ذکر اخبار واچادیث میں آیا ہے اس کوسنتا ہے مگر باوجوداس کے اس مضمون حدیث کے بیجھنے سے ان وغافل رکھتا ہے کہ مسن از د اد عسل ساولم بے دد هدى لىم يىزدد من الله الابعدا كعني كوكس نے بهت كچھ كم بھى حاصل كيا بوليكن اس پر ہدایت کا پرتو نہ پڑا ہوتو اللہ ہے سوائے دوری کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے اور نیز وہ مخص اسمضمون سے نابلد ہے کہ اشد السناس عذاب یوم القیامة عالم لم يسنفعه الله بعلمه سخت تعذاب قيامت كدن اسعالم يربوكا كهس كعلم سعفائده ند پہنچے اور وہ جنات رسالت مآب ﷺ کی اس دعل عبرت انگیز ہے بھی واقف ہے جوآپ اکثر بارگاہ قدس میں کیا کرتے تھے کہا ہے پروردگار بناہ جا ہتا ہوں میں ایسے علم سے جو تفع بخش نہ ہو اورایسے دل سے کہجس میں تیرا ڈرنہ ہواورا یے عمل سے جو کہ مدارج عالی پر نہ پہنچائے ۔اور اِس دعاہے جومقبول ندہو۔اور نیز فر ماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب ایک ایسی جماعت دیکھی کہ جن کے ہونٹ مقراض تارجہنم ہے کئے ہوئے تنے میں نے یو چھا کہتم کون لوگ ہوتو انھوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کونیکی کی ہدایت کرتے رہے مگرخوداس ہے غافل • تصاوران کوشرے پر ہیز کرنے کا حکم کرتے تھے حالانکہ ہم خوداس میں مبتلا تھے جبکہ علماء کی بیجہ ترک عمل ایسی در دانگیز حالت ہے تو جہلا کا خدا ہی حافظ ہے ۔ پس انسان کوموا خذہ الہی ہے بیجنے کے لیے جو پچھ حفاظت کرنی ہے وہ ظاہر ہے یہاں تک تو حصول علم کی ضرورت کا ذکر تھا اب مقاصدعكم كاحال سنيے كەبعض تو صرف حصول رضائے الهي اورمرا تب اخر دى كے لحاظ ہے

الصل مايب، اللهم اني اعوذبك من علم لا ينقع وقلب لا يخشع وعمل لا ير قع ودعاء يسمع.

صیل علم کرتے ہیں جن کا شار زمرۂ فائزین میں ہے اور بعضوں کودنیوی و جاہت و جاہ کا خیال حصول علم کے طرف ماکل کرتا ہے تا کہ وہ اپنی زندگی کوعمدہ حالت میں بسر کریں ۔ جب ایسی نیت ہوجاتی ہے تو ایک شم کی رکا کت اور حست مقصود ہے متعلق ہوجاتی ہے جس ہے ایسے گروہ کی حالت خطرناک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر قبل تو بہ کے اجل نے تعدیل کی تو سوء خاتمہ کا خوف ہے اور ان لوگوں کے لئے میہ بات بھی مشیت ایز دی ہے متعلق ہے کہ فائز بہتو بہ ہوں اور اعمال نيك اختياركرنے سے تلافی مافات ہوجائے اور بمصداق المتسائے مین المذنب كمن لاذنب لمه وه بھی فائزین میں محسوب ہوجائیں تیسرے درجہ میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر وباطن میں بالکل اغراض نفسانی کی پابندی کی ہے اور علم کومحض حصول وجاہت اور تفاخر و نیوی کا خیال کیا ہے اور باوجود اس کے جوعلماء کی ہیئت اور لباس اور گفتگو میں ان کے رسوم اِختیار کیے ہوئے ہیں تو پیلجھتے ہیں کہ بارگاہ اقدس میں بھی مرتبت حاصل ہے درحقیقت پیلوگ باللین سے بیں اس لئے کہ اس کا بیر خیال اہلہانہ کہ ہم فائزین سے ہیں ان کوتو بہرنے سے بھی محروم ركهتا ہےاوروہ اس آمیت كريمہ ہے بھی غافل ہيں كہ يساايھ اللذيب المسنوالم تقولون مالا تفعلون اسايمان والواليى باتيس كيول كرتي موكدجس يرتمها راعمل نبيس ہے اور انہیں لوگوں کے مناسب حال جناب رسالت مآب ﷺ ارشاد فرماتے ہیں انسا مسن غير الدجال اخو ف عليكم فتيل وماهو يا رسول الله فقال علماء المسوء لعني مجھ د جال كے سوائے بھى اورلوگوں سے تم كومضرت يہنچنے كازيا د وتر خوف ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله د جال کے سوائے اور کس سے مصرت کا اندیشہ ہے تو آپ نے فر مایا کہ عالمان بے مل ہے یعنی وہ جو صرف برائے نام عالم کہلاتے ہیں جن کاعلم زبان پر ہی ہے اور دل نورعلم سے منورنہیں ہے ریجی منافقین میں سے ہیں جنہوں نے علم کومحض حرفہ کے طور بر حاصل کیا ہے ان کی غرض فقط و نیا حاصل کرتا ہے کیونکہ د جال کا کام تو صرف گمراہ کرنا ہے اور بیعلاء گوزیان سے دنیا کی برائیاں سنا کرنوگوں کے دلوں کواس سے پہراتے ہیں مگر زبان حال واعمال ہے اس میں پھینے کی ترغیب دلاتے ہیں۔اور پیظاہر ہے کہ بدنسبت اقوال کے افعال کوطبیعت میں زیادہ تر اثر ہے۔خاص کر جہال کوامورد نیا کے جانب جومیلان ہوجا تا ہے وہ ایسے بی علاء کے جر أت دلانے سے بس باد جوداس كے كدان كاعلم باعث كرا بى عوام الناس ہے بھی تو یہ حصول جنت کی تمنامیں مبتلا ہیں۔اور بھی جمع مال کی آرزوان کی دامنگیر ہے اورتبهی بلجا ظعلیت اس خبط میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم اکثر بندگان خدا ہے متخص وممتاز ہیں ۔لہذا

انسان کو چاہے کہ حتی الا مکان فریق ٹانی ( مخاطرین ) سے پرحذرر ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تو ہے کرنے ہیں جلد فرہ ہی کرنے ہیں اور ایسے ہیں کہ تو ہے اپنی عاقب بگاڑ لیمتے ہیں اور فریق ٹالٹ ( ہالکین ) ہیں ہوجانے سے تو بہت ہی احر از کر نالازم ہے کیونکہ اس سے سوائے ہلاکت کے مطلقا نجات کی تو تع ہی نہیں ہے بہر حال اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں کہ بدایت ہدایت کیا ہے تا کہ ہر خص اس کو سمجھا اور اس کا تجربہ کر سے بدایت بدایت باختی تقوی بہر حال سرمائے نجات انسان بدایت ہدایت ماہری تقوی ہے اور نہایت بدایت باطنی تقوی بہر حال سرمائے نجات انسان تقوی ہے۔ اور جولوگ صفت تقوی ہے مصف ہیں وہی فائزین سے ہیں تقوی انتقال او امر اللی اور اجتناب مناہی کو کہتے ہیں ہیں انتقال واجتناب کو ظاہری تقوی ہے جبال تک تعلق ہے اللی اور اجتناب مناہی کو کہتے ہیں ہی انتقال واجتناب کو ظاہری تقوی ہے جبال تک تعلق ہے لیکن اداب طاعات اور اداب ترک معاصی اس کا ذکر بطور اختصار کے کیا جا تا ہے اور اس کے ساتھ ہی اداب صحبت کا ذکر بھی مناسب ہے تا کہ یہ کتاب جملہ مطالب ضروری کی جامع ہو حائے۔

فشماولآ داب طاعات

اوامرالی کی دوسم بی فرائض اورنوافل ،فرائض بمزلدرائی المال اوراصل تجارة
کے بیں اورای کے ذریعہ انبان مبلکات سے نجات پاسکتا ہے اورنقل قائم مقام نفع کے
بیں اوروی مدارج اعلیٰ پر چینی کا ذریعہ ہے چنا نی حدیث قدی میں وارد ہے قال کی یقول
الله تبار کی و تعالمی ماتقرب الی المنقربون بمثل اداء ما فتر ضبت
علیهم و لا یزال العبد ینتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا حببته
کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصره ولسانه الذی
ینطق به ویده الذی یسمع به وبصره الذی یبصره ولسانه الذی
بنطق به ویده التی یبطش بها ورجله التی یمشی بها حضرت
رسالت مآب وی فرائے بی کہ جناب باری اظم شانہ سے یارشاد ہوتا ہے کہ مقربین نے
بارگاہ قدی میں میرا تقرب ان احکام کے ادا کرنے سے یادہ اور کی چیز سے میرا تقرب
ماصل نہیں کیا ہے جوان پرفرض کردیے گئے بیں بلکہ بمیشہ بندہ کا تقرب ادائے نوافل سے
زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس کودوست رکھتا ہوں اور جب میں اس کودوست رکھتا ہوں تو

جس کے ذریعہ ہے وہ دیکھا ہاں کی زبان بن جا تا ہوں جس ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کا ہم ہوجا تا ہوں جس ہے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کے پیر بن جا تا ہوں جس کے ذریعہ ہو وہ چاتا پھرتا ہے اس کے درجہ تقر ب کے حاصل کرنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ قلب وجوار ح سے اوا مرالہی کے حفظان کی پابند کی از ضبح تا شام رہے کیونکہ خدا وند عالم ظاہر وباطن کے حالات ہے واقف ہے تمام خطرات اور حرکات وسکنات پر اس کاعلم محیط ہے حالات خلوت موجود سب اس پر کھلے ہوئے ہیں ہر ذرہ کے سکون وحرکت پر وہ مطلع ہے خیانت چشم اور مخفیات صدور کو وہ جانتا ہے کوئی بھیداس پر پوشیدہ نہیں ہیں لہذا چا ہے کہ اجتناب معاصی اور حصول آ واب طاعات ہیں کوشش گلی رہے جو ذریعہ حصول تقرب بارگاہ ایز دی کا ہے لیکن اس حصول آ واب طاعات ہیں کوشش گلی رہے جو ذریعہ حصول تقرب بارگاہ ایز دی کا ہے لیکن اس جو تن سیداری سے وقت استراحت تک اوامر النبی کا یا بندر ہنالازی ہے۔

# به داب استیقا ظ<sup>لیع</sup>نی بیداری

علی العباح سونے سے اٹھنے کی عادت کرنی چاہے اور پہلی جو چیزدل میں خطور کرمے

یازبان ہے نظے وہ اپنے پروردگارکاذکر جواس کئے یہ دعا پڑھاکر سے السحمد للّه
السفی احدیانا بعد ما اماتنا والیه المنشور احسبحنا واحسبح المملک

للّه والمعظمة والمسلطان لله والعزة والقدرة لمله رب المعالمين

اسبطرح کی تعریف ای خدا کے لئے ہیں جس نے موت کے بعد ہم کوزندہ کیا کیو کہ نیند بھی شل موت کے ہاورای کی طرف ای لئے دالا ہے تین جس نے اور ملک نے اللہ کے لئے ظمت وشائی موت کے ہاورای کی طرف الگائیت سے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے تیج کی ہم نے اور ملک نے اللہ کے لئے ظمت وشائی فطرت اسلام پر اور کلم نے اخلاص اور دین پر ہمارے نبی کے جو گھ ﷺ ہیں اور ملت پر ہمارے باپ ابراہیم کے جو شقیم ہے اور دہ شرکین سے نہ نہ اب پر وردگار ہم تیری ہی عنایت ہے تھے تک ذخرہ رہی ہے اور تیرے تی تیرے ہی اختیار ہیں ہماری موت وحیات ابراہیم کے جو شقیم ہے اور دہ شرکین سے نہ نہ اب پر وردگار ہم تیری ہی مائی موت وحیات ہے اور تیرے تی حضوری میں حاضر ہونا ہے ای پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں آئ کاروز ہم طرح کی عنی ہم دعا کرتے ہیں آئ کاروز ہم طرح کی عنی ہم دعا کرتے ہیں کہ آئ کا دان ہمارے لئے اچھا ہو۔ اور اچھی حالت ہیں گزر جا سے عذر پہنچا کیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آئ کا دان ہم رے کا دن ہم اس مائی کو نقصان پہنچا کیں اور نہ ہم کی مسلمان کو نقصان پہنچا کیں اور نہ ہم کے عزر بہنچا کیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آئ کا دان ہمارے لئے اچھا ہو۔ اور اچھی حالت ہیں گزر ہا کہ نہ کا دن ہمارے دی تی ہم دعا کرتے ہیں کہ آئ کا دن ہمارے لئے اچھا ہو۔ اور اچھی حالت ہیں گزر ہا کہ نہ کا دن ہمارے حق میں ہمانہ دورائی حالت ہیں گزر ہائی نہ نگا۔

اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد الله وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وماكان من الممشركين اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نمو ت واليك المنشور اللهم انا نسأ لك ان تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير ونعوذ بك ان نحترح فيه سوء ونجره الى مسلم اويجره احد الينا نسالك خيرهنااليوم وخير مافيه ونعوذبك من شر هذا الميوم وشر مافيه ، لاس پنت وقت من فداكام كاليمي مرورت كانيال ميكونك جولاس لوگول كركلان كغرض سے پنا جاتا ہوہ فران كا عث كانيال ميكونك جولاس كوكلان كغرض سے پنا جاتا ہوہ فران كا عث كيا سے سے

# ته داب دخول ببیت الخلاء

بیت الخلاء میں واغل ہونے کے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے اور واپسی کے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے اور واپسی کے وقت سیدھا پاؤں ، بر ہند سر نظے پاؤل بیت الخلاء میں نہ جانا چاہیے اور ساتھ کوئی الی چیز نہ ہونی چاہیے کہ جس پر خدایا اس کے رسول کانام کھا ہو بیت الخلاء میں جانے کے وقت بید عا پڑھے۔ بسسم المللہ اعدو ذباللہ من السر جسس المسنج سس المخبیث المخبیث المخبیث المخبیث المخبیث المخبیث المندی اللہ بعد الاور واپس نگلنے کے وقت پڑھے غفر اننک المحمد الله المذی اذھب عنی ما ہو ذینی وابقی فیتی ما بینفعنی ع تفائ کا واجب کے بعد المذی اذھب عنی ما ہو ذینی وابقی فیتی ما بینفعنی ع تفائ کے احد کے وقت کلوخ موجودر کھے تفائ عاجت کی جگہ پانی سے استجانہ کرے اور بیشا ہے بعد کھکارے اور بیشا ہے کہ وجن موجود رکھے تفائ کا مونت دے اور اس کے نیچے بایاں ہاتھ پھیرے کہ جس سے قطرات باتی ماندہ فارج ہوجا کیں اگر جنگل میں قضائے عاجب کی ضرورت ہوتو الی جگہ ابہر کست نے باری تفائے عاجب کی میں مقارح ہوتا کی باری تفائی ہور دور گار کرتو نے نکالا ہمارے میں سے اس چیز کو جو ہمار سے مرحقی اور باتی رکھا اس چیز کو جو نفر بخش ہے۔ اس بر کر کو جو نفر بخش ہے۔ اور باتی رکھا اس چیز کو جو نفر بخش ہے۔

اختیار کرے کہ لوگوں کی آ مدروفت نہ ہواور اگرایباممکن نہ ہوتو کسی چیز کی آ ڈکر لے قضائے عاجت کو میٹھنے سے پہلے

### آ داپ وضو

تبل از وضو مسواک کریں کہ منہ پاک ہوتا ہے یہ فعل پسندیدہ خدا ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے ایک وقت مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنا بلامسواک کے سرنماز سے افضل ہے چنا نچے ابو ہریرۃ کی روایت ہے کہ قبال رسول الله کی لمولاان اشق علی احتی لا مسر تھے بالسواك فی كل صلاۃ رسالتما ب کی فرماتے ہیں كذا گر دشوار نہ ہوتا میری امت پر تو تھم كرتا كہ ہر نماز كے لئے مسواک كریں و عسنسه کی امرت بالسواك حتی خشیت ان یک تب علی اور نیز ارشاد ہوتا ہے كہ جھے خداوند عالم كاتم خاص كرمسواك كر بارے ہی اس تاكيد كے ساتھ ہوا ہے كہ جھے کوخوف تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے وضو كے وقت قبلہ كی طرف متوجہ ہوكر بلند جگہ بیٹھے تاكہ چھیئے نہ كہیں فرض نہ ہو جائے وضو كے وقت قبلہ كی طرف متوجہ ہوكر بلند جگہ بیٹھے تاكہ چھیئے نہ

اييعام عذاب قبركا باعث ب\_

الا سروردگار پاک سم میرےول کونفاق سے در بچامبری فرج کوفواحش سے۔

ارس اته وهونے سے بل اس وعا كو يڑھے بسم الله الرحمٰن البرحيم اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك ربان يحضرون إيم باتمتين مرتبه وهوئا وركبه الملهم انبي اسالك الميمن والبزكة واعوذبك من المشوم والمهلكة ع رفع حدث ياستهاحت صلوة كي نيت كري تمرنيت منه دهونے سے قبل كرنى جا ہے پھر تين مرتبه مضمضه كرے پانى راس حلقوم تك پہنچايا جادے بشرطيكه روزه دارنه ہو کیونکہ روز ہ کی حالت میں اس قدرمبالغہ ہے افطار کا خوف ہے اور بیدعا پڑھے السلھ ہے اعمني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثاب فى الحياة الدنيا وفي الآخرة "إور پرتين مرتبناك من ياني ليوتواس وعاكوير محالسلهم ارحسني رايحة الجنة وانت عنى راض ١٠ ورجب بني پا*ک کر مے توال دعا کو پڑھے* الملھم انسی اعبو ذبک من روایح المنار وسوء المسدار في كاراى طرح منه كو پيشاني سے تقوري تك طول ميں ايك كان سے دوسر سے كان تك دهو نا چاہیے تا کہ جہاں کہیں چہرہ پر بال ہوں جیسے ابرو وغیرہ خوب تر ہو جائیں اورعورات کو پیٹانی کی ابتدا ما تک کے قریب سے خیال کرنا جا ہے اگر ریش کم ہوتو بالوں کے تہ میں پانی بہنچانا واجب ہے گنجان ہوتو انگلیوں سے خلال کیا جاوے منددھونے کے وفت میدد عا پڑھے اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه اوليائك ولاتسود وجهبي بنظ لمساتك يوم تسود وجوه اعدانبك ليهردونون باته بعادت معروف کہنی تک دھودیں بہتر تیب لیعنی پہلے دایاں پھر ہایاں اور دایاں ہاتھ دھونے کے وقت میہ معالإمصاللهم اعطني كتبابي بيميني وحاسبني حسابأ يسيرأ ا شروع كرتا بول أم سے اللہ كے جومبريان اور رحيم بداے پروردگار بناه جا بتا بول ميں مجتبے وساوس شیاطین سے اور نیز ہے کہ ان کی ترغیب سے سی بدی کا ارتکاب شہو۔

الے بروردگار میری عرض بیا کہ بین و برکت عنابت ہوا درشر و بلاکت سے نجات ملے۔

سیروردگارقر آن مجید کے پڑھنے اور تیرے زیادہ ذکر کرنے کی طاقت عطافر مااور دنیاوآ خرت میں قول ثابت برقائم رکھ۔

سىءا ے خدا جنت كى خوشبوسونكھااور مجھ سے راضى ہوجا۔

٥٠١ عضداوندعالم دوزخ سے اور دوزخ كى مواس محفوظ ركهـ

لا مے خداروش کرمیرے منہ کوتیرے نورے اس روز جوتیرے دستوں کا منہ روش ہوتا ہے اور مت سیاہ کر میرے منہ کوتار کی گناہ سے اس روز جوتیرے دشمنوں کا منہ کالا ہوتا ہے۔ کیا ہے خدامیر سے اعمال نامہ کوسید ھے ہاتھ میں دے اور آسانی سے حساب لے

بایال ہاتھ دھونے کے وقت میر پڑھے الملہم انی اعوذبک ان تعطنی کتابی بنشمالمی ایا ثالی کے جگہ ور آء ظھری پڑھے بھرسے سربالاستیعاب بطریق معلوم کرے اوراس وقت بيدعا پر هے اللهم اغتنبي برحمتک وانول على من بركاتك واظلى تحت ظل عرشك يوم لاطل الاظلك اللهم حرم شعرى وبشرى على النار مجرتازه پالى كركانون كاسح كرے النطور کے اندراور باہر سب تر ہوجائے اور انگشت ہائے شہادت سے کانوں کے اندر سے کرے ہیرونی جهت كاسم سرانكشت سے كياجاد ہاوراس وقت يه پز هے المسلف اجعلىنى من المذيئن يستمعون القول ويتبعون احسنه اللهم اسمعني منادي البعنة في المحدثي مع الابوار يهرَّرون كأسم بطريق معمول كياجاو اوراس وقت بيرعاير عصى الملهم فك رقبتي من النارواعوذبك من السلاسل والاغلال بيهير دونوں ياؤں تخنوں تك دحووے اورانگليوں كاخلال باينطور كرے مگرابتداء سیدھے یا وُل کی حیمیونی انگل ہے کی جاو ہے اور پھرعلیٰ التر تیب خلال کرتے ہوئے بائیں یا وُل کے خضر پرختم کر ہے انگشت خلال کو پنچے کی طرف سے انگلیوں کے پیج میں پہنچاوے سیدھا يا وَال وهون كوفت بيدعا يرهم المسلف منبت قدمى على المصراط المستقيم مع اقدام عبادك الصالحين بايال ياوَل رهوت وقت بيرعا پے اللهم انی اعود بک ان تزل قدمی علی الصراط فی النار يسوم تسزل اقدام المسنافقين والمشركين ياؤل كروهوني مين احتياط بيب كنصف

الے مداپناہ چاہتا ہوں میں کہ بائیں ہاتھ میں اٹمال نامدند یا جاوے۔

الے پروردگارہ چھپالے بھے کو تیری رحمت میں اور عائل کر بھے پر تیرے برکتوں کواور قیامت کے دن تیرے سایہ کے نیچ جگہ دے اس روز تیرے سواکسی کا سہار آئیں ہے اے خدا میں اور انجی بات کی اطاعت کرتے ہیں اور انجی بات کی اطاعت کرتے ہیں اے پروردگار قیامت کے روز تیرے فریا نبر داروں کے ساتھ مناوی جنت افران سنا۔ سیمیا ہے خدا مجھے کو دوز نے ہے بچااور پناہ ما نگی ہوں میں طوق وز نجیرے ۔ سیمیا ہے خدا شاہت رکھ میرے قدم کو مراطمت تھے پر تیرے پر بیز گار بندوں کے قدم کے ساتھ ۔ سیمیا ہے مراطمت تھے پر تیرے پر بیز گار بندوں کے قدم کے ساتھ ۔ سیمیا ہے کہ متزازل نہ ہوقدم میراصراط پر دوز نج کی طرف اس روز جومنافقین اور شرکین کے قدم متزازل ہو تگے ۔ سیمیا کے متزازل نہ ہوقدم میراصراط پر دوز نج کی طرف اس روز جومنافقین اور شرکین کے قدم متزازل ہو تگے ۔ الیکن قیامت کے روز ) ۔

ساق تک ہوبہر حال ہر ہرعضو پر تین تین مرتبہ پانی پہنچایا جائے اور جب وضوے فراغت ہوتو آسان کی طرف متوجہ ہو کر نیبہ دعا پڑھے۔ یاں انسہد ان لاالمہ الااللّٰہ

وحده لاشریک له واشهدان محمداعبده ورسوله سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت عملت سوأوظلمت نفسی استغفرك واتوب الیک فاعفر وتب علی انک انت التواب السرحیم اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من التوابین واجعلنی من الممتطهرین واجعلنی صبورا الممتطهرین واجعلنی من عبادك الصالحین واجعلنی صبورا شکو رأواجعلنی اذکرك ذکراکثیرا واسبحک بکرة واصیلا وقو شمن ان دعاؤل کے برخے کل نظیات متعلقه اعضاء معاف بوجاتے بی وضو پرم بروجاتی میں ان دعاؤل کے برخے بحل نظیات متعلقہ اعضاء معاف بوجاتے بی وضو پرم بروجاتی وقت المحدد کو وقت المحدد کور المحدد کور المحدد کور المحدد کور المحدد کور المحدد کر المحدد کور المحدد کور المحدد کرائیں کے برخوجاتی بی وضو کے وقت المحدد کور المحدد کور المحدد کور المحدد کروائی کے برخوجات المحدد کروائی کور المحدد کور المحدد کروائیں المحدد کروائی کرائی کور المحدد کور المحدد کروائی کور المحدد کروائی کرائی کروائی کرو

فرائض وضوبيه ہيں۔

(۱) منه اور باتھوں کو کہنیوں تک دھو تا۔

(۲)مسح کرنا۔

(٣) پا وُل نخنوں تک دهونا۔

(۴)نیت ر

(۵) ترتیب وضومی سمات چیز ول سے احتر از جا ہے۔

(۱) ما تھوں كونہ جھ كائيس كه يانى دور موجادے۔

آگوائی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے دوایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گوائی دیتا ہوں میں جن کی تحقیق محمد بندہ اور رسول اس کے ہیں پاک ہے تو اے خدا اور شم ہے تیرے حمد کی کہ گوائی دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو میں نے گناہ کیا اور اپنا نفس پرظلم کیا مغفرت چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ہیں بخش میر ئے گناہ کو محوکر دیتو تو بہ قبول کئے والا مہریان ہے اے خدا گناہ کو ترک کرنے والوں میں مجھ کوشامل کردی اور پاک لوگوں میں ملادے تیرے پر ہیزگار بندوں میں میرا شار ہوجادے تیرے پر ہیزگار بندوں میں میرا شار ہوجادے بھے کوصا ہر وشاکر بنا اور ہدانت دے مجھ کو کہ تیری یا دزیادہ کروں اور تبیح کروں تیری کی در شاہ رہے اور شام ۔

بدایت البدایت جموعه رسال امام غزاتی (۲) منه دهونے اور سمح سر کے لئے تھوڑ اتھوڑ اپانی لے کرنہ کھیلتے رہیں بلکہ ایک بار دونوں ہاتھ

ے یانی کیکر منہ بھی دھوئے اور مسح بھی کرے۔

(٣)وضو کے وقت گفتگونہ کرے۔

( سم ) کسی عضو کو تین مرتبہے زیادہ نہ دھویا جائے۔

(۵) حاجت ہے زائد یائی صرف نہ کرے۔ اکثر بوجہ وسواس ایسا کیا جاتا ہے مگر اس ہے احتراز

لازم ہے کہ اہل وسواس کا شیطان مصحکہ کرتا ہے اور اس مصحکہ سند و شیطان کا نام ولہان اے۔

(٢)جوياني كه تابش آفاب ي كرم بوااس ي وضونه كري\_

(۷) کانسہ کےظرف ہے بھی دضونہ کر ہے۔

## آ داب سل

اگراحتلام و جماع ہے آ دمی جحب ہوتوعسل کرے آ داب عسل میہ ہیں۔

پہلے دونوں ہاتھ کوتین بار دھوڈ الے نجاست بدن سے دور کرے اور وضو کرے مگر یا وَں نہانے کے بعد دھوئے اس وجہ ہے کہ (یا وَل دھوکر پھراس کا زمین پر رکھنا یانی کا ضائع کرنا ہے جب وضو ہے فراغت ہوسر پرتئین باریانی ڈالےاوررقع حدث خنابت کی نبیت کی ہو

لِابلیس کے نولڑ کے ہیں ہرا یک کا ٹام اور عمل حسب ذیل ہے۔

(۱) خنزب اوسوسها ندازنماز به

(۲)ولھان تخل طہار ۃ۔

(٣) زلبور، زائے مفتوحداور لام مشدرہ ت - زَنْ وَشَرَّامِين برائي بيدا كرنے والا جيسے باعين معمولي تشم کھانا کیل دمیزان کا تفرقہ وغیرہ ان سب الواب کا بھی محرک ہے۔

(۴) اعوم، ترغیب د منده زنابه

(۵) وسنان، بواومفتوحه وسین مهمله ساكند. نیند كا غلبدا ورنماز مین سستی ای كی ترغیب سے ہے۔

(١) شريفو فيه، دانسة مصيبتول اورلز ائيول مين بتلا كرنے والا شيطان \_

(2) داسم، بدال وسین مملتیں \_زن وشوبر قبیس جملزاؤا لئے والا \_

(٨)مطوميم مفتوحه اورطامهمله يمرك به ب

(9) ابیض، یدا نبیاء اور اولیاء کے خدمت میں رہتا ہے انبیاء اس سے محفوظ ہیں اولیاء اس سے بیچنے کی بمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اگر اللہ نے بچایا تر خبر دگر نہ وہ بھی آفت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

پھرسید ھے مونڈ ھے پر تین ہاراور ہائیں مونڈ ھے پر بھی تین ہاراور بدن آ گے اور پیچھے سے تین تین ہار سلے اور مراور داڑھی کے ہالوں میں خلال کر ہے اور بدن کے سلوٹوں میں اور ہالوں کی جڑوں میں عام اس سے کہ وہ گھنے ہوں یا تھوڑ ہے یانی پہنچاوے وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھونے سے احتر از کرے کیونکہ اس سے وضو کا اعادہ لازم ہوتا ہے فرائض مسل یہ ہیں۔

(۱) نبیت۔

(۲)ازالئە نجاست.

(۳) کامل جسم کاتر کرنا۔

## آ داب تنمتم

اگر پانی ڈھونڈ نے سے بھی میسر نہ آئے یا بیاری یا درندہ جانور یا جس کا ڈرہو یا پانی بہ قیمت معمولی اس قدرہوکہ صرف تشکی کے لئے کانی ہو (تشکی خودکوہ و یا کسی رفیق کوہ و ) یا پانی بہ قیمت معمولی نہ طبے یا ایسا زخم ہو کہ پانی کے استعال سے فساد عضوکا خوف ہوتو ان سب صورتوں ہیں اس دفت تیم جائز ہے جس وقت کہ فرض نماز کا وقت آئے تیم کے لئے چاہیے کہ الی زمین دیکھے جس پر پاک اور خالص وزم مٹی ہواور اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر ہتر مارے اور فرض نماز مباح ہونے کی نبیت کر لے اور ان کواپنے تمام چرہ پر پھیراد سے غبار کو بالوں کے اور فرض نماز مباح ہونے کی نبیت کر لے اور ان کواپنے تمام چرہ پر پھیراد سے غبار کو بالوں کے انگوشی نو تو اور انگلیاں کھی رکھر دوسری ضرب مارے اور ہاتھوں کا سے کہنی تک کرے اگر کے بہنچانے میں خواہ وہ تھوڑ ہے ہوں یا بہت وقت نہ اٹھائے پھر انگلی میں اگر انگوشی ہوتو ایشرب کائی نہ ہوتو دوسری ضرب مارے تا کہ کامل سے ہوجائے پھرا کیک ہوتو کے فرض نماز اور نوافل جتنے چاہیں میں دوسری فرض نماز کے لئے جدید تیم آئیک وقت کی فرض نماز اور نوافل جتنے چاہیں بڑھ سکتے ہیں دوسری فرض نماز کے لئے جدید تیم جائیک وقت کی فرض نماز اور نوافل جتنے چاہیں۔

# آ ذاب روانگی مسجد

جب طہارت سے فارغ ہو چکے اگر شیح ہوگئی ہوتو صبح کے دور کعت نماز سنت مکان میں پڑھ لے کہ آنخضرت ﷺ ایباہی کیا کرتے تھے۔ پھر مسجد کو جاوے جماعت کو ترک نہ کرے خصوصاً نماز صبح میں کیونکہ تنہا نما زے جماعت کی نماز ستائیس درجہ افضل ہے مسجد کو بائتوجلدنه چلوقاراور آمتگی کی ماتھ جائے اور راستیں بیروعای سے السلھم انبی اسالک بحق السانلین علیک وبحق الراغبین الیک وبحق مسمشای سذاالیک فانبی لم اخرج اشراولا بطراولاریاء ولاسمعة بل خرجت انقاءً لسخطک وابتغاء مرضاتک فاسالک ان تنقذنی من النار وان تغفرلی ذنوبی فانه لایغفرالذنوب الاانت.

### ته داب دخول مسج*ر*

مسجد میں داخل ہونے کے وقت سیدھا یاؤں آگے بڑھائے اور یہ دعا پڑھے اللهم صل على محمد وعلى أل محمد وصحبه وسلم اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك محبرين تع وشرامع باوركمشده چیز کی تلاش بھی ۔اگر کوئی ان باتوں میں مشغول ہوتو کیے خدا نہ تمہارے معاملہ میں برکت دیوے اور نہتمہاری گشدہ چیزتمہیں ملے حدیث میں یوں وارد ہے کیونکہ مسجدعبادت کے لئے ہے نہا یہے ابواب کے لئے مسجد میں داخل ہونے کے بعد بغیر دورکعت تحیہ مسجد پڑھنے کے نہ بیٹے اگر طہارت نہ ہویا تحییہ سجد کے پڑھنے کا ارادہ نہ ہوتو تین مرتبہ دعا باقیات الصالحات یعنی سجان الله والحمد لله ولا الله الله والله اكبر (اوربعض اس كے بعد ولاحول ولا قو ۃ الا بالله العلى العظیم بھی زیادہ کرتے ہیں ) پڑھےاور بعض کہتے ہیں کہ جار باراور بعضوں کا قول ہے کہ بے وضوتین باریژ ھےاوروضو ہوتو صرف ایک باراورا گرسنت دورگعتیں گھریر نہ پڑھی ہول تو آٹھیں دورکعتوں کا پڑھ لیناتحیۃ المسجد کے لئے بھی کافی ہے جب بیددورکعت پڑھ لےتو پھراعتکاف کی نیت کرے اور رہے دعا جو جناب رسالت مآب ﷺ پڑھا کرتے تھے پڑھے۔ رغبت رکھتے ہیں اور بوسیلہ اس میری رفتار کے جو تیری طرف ہے بتحقیق نہیں نکاما میں بدی کے لئے اور نابسیل کراہت اورلوگوں کودکھلانے اورشبرت کے لئے بلکہ نکا میں تیرے عذاب سے بیخے اور تیری خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے پس میں جاہتا ہوں کہ بچاو ہے تو مجھ کو دوزخ سے اور بخش دے میرے گناہ کنہیں معاف کرتاہے کوئی گناہ مگرتو۔

یا ہے۔القدر حمت کا ملہ نازل کرمجمہ پراورائلی آل واصحاب برسلام ۔اےالقد میرے گناہ بخشد ہےاور میر ہے نے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے۔

اللهم انبي اسالك رحمةً من عندك تهدى بهاقلبي وتجمع بهاشملي وتلم بهاشعثي وتر دبهاالفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضى لي بهاحاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اني اسالك ايماناً خالصاً دايماً يباشر قلبي ويقينا صادقاً حتى اعلم انبه لمن يصبني الا ماكتبته على ورضيني بما فسمة لي اللهم اني اسالك ايماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفرو اسالك رحمة انال بها شرف كرامتك في الدنياوالأخر ة اللهم اني اسالك الفوز عند اللقاء والمصبرع ندالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر عللي الاعداء ومرافقة الانبياء اللهم اني انزل بك حاجتي وان صبيعف داني وقيصر عملي وافتقرت الي رحمتك فاسالك يا قاضى الامور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور ان اللی میں تجھے سے تیرے ماس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس ہے تو میرے دل کو ہدایت کرے اور میرے!مورمتفرق کوجع کرےاورمیری پریشانی کودورکرےاورمیری الفت کو پھرلا دےاورمیرے دین کی اصلاح کرے اور میرے غائب کی حفاظت کرے اور میرے طاہر کو بلند کرے اور میرے مل کو ستقرا کرےاورمیرےمنہ کوروش کرےاورمیری راہ یا بی دل میں ڈ الےاورمیری **عا**جت کو برلا و ہے اور تمام برائیوں ہے مجھ کوروکا دے۔اے خدامیں مانگتا ہوں ستجھ ہے ایمان خالص اور دائم جو انست رکھے میرے دل ہے اور سچائی تا کہ میں سمجھوں کہ ہیں بینچی مجھ کوکوئی بات مگر وہ جونو نے میرے کئے لکھا تھا اور راضی ہوں میں اس بات ہے جوتو نے میرے جھے میں دیا۔اے خدا سوال کرتا ہوں میں جھے سے سے ایمان اور یقین کا کہ جس کے بعد کفرنہیں ہے اور تیری رحمت جا ہتا ہوں تا کہ بہوسیلہ اس کے حاصل کروں میں تیری بندگی کے شرف کو دنیا اور آخرت میں اے خدا مانگتا ہوں رسائی رفت لقااور مبروفت انصاف کے اور منزلت شہداء کی اور خوشی نیک بختوں کی اور غلبہ دشمنوں پر اور رفافت انبیاء کی اے خدا تیرے پاس اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اگر چے ضعیف ہے میری رائے اور کی ہے ممل میں احتیاج ہے مجھ کو تیری رحمت کی پس جا ہتا ہوں بچھ سے اے فیصلہ کرنے والے کا موں کے اور شفا دینے والے دلوں کے **جی طرح** علیجد ہ رکھتا ہے، ….. بقیدحاشیدآ کندہ صفحہ پر ملا خط فر مائیس …....

تجيرنى من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور.
اللهم ما قصر عنه رانى وضعف عنه عملى ولم تبلغه نيتى
وامنيتى من خير وعدته احدا من عبادك او خير انت معطيه
احدًا من خلقك فانى ارغب اليك فيه واسالك اياه يارب
العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غيرضالين ولا مضلين
حرباً لاعدانك سلمًا لاوليانك نحب بحيك الناس ونعادى
بعد اوتك من خالفك من خلقك اللهم بذا الدعاء وعليك
الاجابة وهذا الجهده وعليك التكلان وانالله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقو ة الابالله العلى العظيم اللهم ذا الحبل الشديد

بقیدهاشیه گزشته صفحه معددریا و آن کوآپس میں ملنے کیابی بیام محمد کوعذاب ددوزخ سے اور قبرے فعتنہ ہے اور خواستگاری ہلاکت ہے اے خداجس بات کے بچھنے میں میری رائے قاصر ہو اورجس کام کے کرنے میں میرے عمل میں کوتا ہی ہویا اس نیکی کا قصد دارا دہ نہ ہوجوتو تھکی اینے بندہ کے ساتھ وعدہ کیا ہو پاکسی کوعطا کرنے والا ہو میں خواہش کرتا ہوں اس کی تجھے ہے اور ما نگتا ہوں اس کو ہ ایت یا**فتکو** میں تر یک کر تجھے سے اے پروردگار عالم اے خدا مجھ کو ہدایت کرنے والواور گمراہ کرنے میلنے اور گمرا ہوں میں مت ملاتو اپنے دشمنوں کا دشمن اور دوستوں کا دوست بنا ہم تیری محبت کے لئے لوگوں سے دوئی رکھیں اور تجھ سے خلاف کرنے والوں سے دشنی اے خدامید عاہدا ورتجھ سے اس کے قبول کی امید ہے یہ کوشش ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے ہم ملک ہیں اللہ کی اور اس کے طرف بھرنے والے ہیں طافت گنا ہ ہے باز رہنے اور توت عبادت کرنے کی ممر خداعظیم الشان ہے۔اے خدا تو انا وتو لیق دہندہ ما نگراہوں تجھ ہے اس زبر کے دن اور جنت بروز حشر مقربین کے ساتھ جو کثرت ہے نماز پڑھنے والے ہیں اور تیرے عہد کو پورا کرنے والے ہیں ۔ حقیق کہ تو رحیم ہے اور انتہاء درج کی محبت کرنے والا ہے جو جابتا ہے تو دہی کرتا ہے یاک ہے موصوف ہے عرت کے ساتھ اور غالب ہے اس میں یاک ہے منصف ہے سمبریائی کے ساتھ اور ہزرگ ہے اس میں وہ پاک ہے اور میں قبول کرنے والوں کے سوا کوئی سنا د ھیج نہیں نے یاک ہے اور صاحب نصل وقعت ہے یاک ہے صاحب قدرت واحسان ہے باک ہے تمام چیزیں اس کے علم میں گئی ہوئی ہیں اے خدامیرے دل کوقبر کوشم کو بھر کو، داست بوست کو گوشت کوخون کو بڈیوں کوآ کے چیچے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کومنور کرا ہے خدا زیادہ کرمیر نے نور کواور عمایت فرمانور اور مجھ کونور ہی نور کردے تیری رحمت سے ہے ارحم الراحمین۔

والامر الرشيد اسالک الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لک بالعهود انک رحيم ودود انت تفعل ماتريد سبحان من تعطف بالعزو قال به سبحان من ليس المجدو تكرمه به سبحانه من لا ينبغى التسبيح الاله سبحان ذى الفضل والمنعم سبحان ذى القدر ةوالكرم سبحان الذى احصى كل شى بعلمه اللهم اجعل الى نورافى قلبى ونورافى فيرى ونورافى سمعى ونورافى بصرى ونورافى سمعى ونورافى بصرى ونورافى بخصى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى بخصى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى ونورافى بخصى ونورافى المحمنى ونورافى ونورافى دمى ونورافى عظامى ونورامن بين يدى ونورامن خلفى ونورامن تحتى اللهم زدنى نورا واعطنى نورا واجعل لى نورا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اس کے بعد فرض نماز کے پڑھنے تک ذکراور شیخ اور قرات میں مشغول رہے اس اثنا میں جب موذن اذان شروع کر ہے تو اس کا جواب دی یعنی اگر وہ اللہ اکبر کہتے تو آپ بھی اللہ کبر کہتے ای طرح برایک کلم گریعاتین میں بعنی جب وہ کہجی الصلو قوجی علی الفلاح تو لاحول لاقو قالا باللہ العلی العظیم ایکے اور بجواب الصلو قر خیر من النوع کے کے صدف و بررت انسا علی ذالک من النشا عدین سے کے قامت میں بھی اسیطرح کہنا جا ہے گرقد انسا علی ذالک من النشا عدین سے کے قامت میں بھی اسیطرح کہنا جا ہے گرقد امت السموات اللہ وادامها ما دامت السموات اللہ وادامها ما دامت السموات اللہ صفور صلوات دعانک وادبار لیلک من حدید حضور صلوات کے واصوات دعانک وادبار لیلک

مریخاعمنا ہوں سے اور نہ طاقت عبادت پر مراللہ کی مدو سے جو تقیم الثان ہے نماز بہتر ہے نیند ہے۔

ہیج کہااور نیک ہوا تو اور میں اس بات پر گوا ہی دینے والوں میں سے ہوں۔ قائم رکھےاس کواللہ اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسان وزمین قائم رہیں۔ سید

ے خدا ما نگتا ہوں تجھ سے تیرے نما زے وقت اور آواز دعا کی وقت شب کے جانے اور دن کے قدہ ما نگتا ہوں تجھ کو دجس کا تو نے وعدہ تے وقت سے کہ بخش مجھ کو دجس کا تو نے وعدہ اے اور دن کے وعدہ اے اور دن کے دعدہ اسلامین کے اور تو خلاف وعدہ نہیں کرتا اے ارحم الراحمین ۔

واقبال نهارك ان تموتى محمدًا والوسيلة والمضيلة والدرجة الرفيعة وابعثم المقام المحمود الذي وعدته انك لاتخلف المميعاد ياارحم الراحمين الرنماز كالت مساؤان كي وازآ ويو يبلے نمازتمام كرے اور پھرادائے جواب كى طرف مشغول ہوا گرنمازم اجماعت ہوتو تجرد تكبير تحريمه امام ك مشغول باقترام واور بعداتمام نمازك بيدعا يزهج الملهم صدل علسي محمد وعلى أل محمد وسلم اللهم انت السلام وادخلنا دار السلام تباركت يا ذالجلال والأكرام سبحان ربي العلى الاعلى الوساب لاالله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهوحي لايموت بيده الحير وهو على كل شيء قدير لاالله الاالله اسل النعمة والفضل والثناء الحسلااله الاالله ولإنعبدالااياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ليعد اس کے دعائے جامع الکلم یعنی وہ دعا پڑھے جو جنا ب رسالت مآب ﷺ نے حضرت عا کنٹہ گو تعليم فرمائي تقي جوييب الملهم اني اسالك، من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه ومالم اعلم واعوذبك من الشركله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم اعلم واسالك الجنة وما تقرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد واسالك من خير ما سئلك منه عبدك ونبيك محمد، واعوذبك من شر ما استعاذك منه عبدا ونبيك محمد على اللهم وما قضيت على من امر فاجعل اے خدار حمت نازل کر محمد پراوران کی آل پراورسلام ۔البی تو عیوب سے پاک ہے اور گناہول سے سلامت رہنا تیری ہی ذات سے ہے اور سلامتی تیری ہی طرف پھیرتی ہے زندور کھ ہم کواے خد سلامتی کے ساتھ اور داخل کر جنت میں بڑائی اور بزرگی تیرے ہی کئے ہے پاک ہے میرا رب سب ے زیادہ بڑا اور بخشش والا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جوایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لئے ملک ہےاورستائش ہے جوزندہ رکھتا ہےاور مارتا ہےوہ زندہ ہےاس کوموت نہیں ہےاس کے ا قدمیں ہے نیکی اور ہر چیز بروہ قادر ہے نہیں ہے کوئی معبود مکر اللہ جوصاحب نعمت وفضل وثنا ہے نہیر ہے معبود مگر اللہ اور ہم ای کی عبادت کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور ای کے لئے ہے بندگی اگر چ کفار براجا نین\_

عاقبته رشدایا اس که بعده و و عارضی بی خوا کی وصد را سالت ما بیش فی حضرت فاطر گوئی مین بیا هی یا قیوم یا دالجلال والا کرام لاالله الاانت بر حمتک استغیث و من عذابک استجیر لاتکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفة عین واصلح لی شانی کله بیما اصلحت به الصالحین عی بیناعایداله و و واللام پر هی بین اللهم انی اصبحت به الصالحین عی روعایسی بیناعایداله و و الملک نفع ما اللهم انی اصبحت لا استطیع دفع مااکره ولا املک نفع ما ارجوف اصبحت مرتهنا بعملی ارجوف اصبحت مرتهنا بعملی فلا فقیر افقر منی الیک ولا غنی اغنی منک عنی اللهم لا فلا فقیر افقر منی الیک ولا غنی اغنی منک عنی اللهم لا تشمت بی عدوی ولا تسویی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی تشمت بی عدوی ولا تسوی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی بدنبی ولا تجعل الدنیا اکبر همی ولا مبلغ علمی ولا تسلط علی بدنبی من لا یر حمنی ۱۳ کی بعد و وات می الیک از تیب کی بعد و وات کی از مناز می ای ای وات بیارای ای وات بی ای ای وات بی ای وات بی ای ای وات بی ای ای وات بی ای وات بی ای ای وات بی وات بی ای ای وات بی وات بی وات بی وات بی ای ای وات بی وات بی ای وات بی وات ب

الے ندہ وتوانا اے صاحب عزت وکرم نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگرتو۔ تیری ہی رحمت سے طل مشکل چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے پناہ ہا تکتا ہوں مت سپر دکر بھے کومیر نے نئس کے اور کسی مخلوق کے دم بھر۔ اور درست کرد سے میرا حال اس چیز ہے جس سے کہتو نے نیکیوں کی حالت درست کی ہے۔

اوردرست روسے بیرہ حال ہی ہیں ہے۔ سے دیوسے بیوں کا صفادرست کا ہے۔

الہی میں ایسا ہوں کہ جو بات مجھے بری معلوم ہوتی ہے اس کوٹال نہیں سکتا اور اس نفع کو حاصل نہیں کر سکتا جس کی تو فع کرتا ہوں کام تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں اپنے عمل میں بھیسنا ہوں تیرے پاس مجھے زیادہ کوئی تختاج نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ تر بے نیاز کوئی نہیں ہے الہی تنما ست اعدا میں مت بہتا کر اور میرے دوستوں کومیری وجہ سے رنجیدہ مت کر اور مجھ کو دین میں مصیبت زدہ مت کر اور دیا کومیر امتصود اعظم اور میرے علم کا انتہائی نتیجہ مت بنا اور میرے گناہ کی وجہ سے ایسے خص کو مجھ برغالب مت کر جورحم نہ کرے۔

سے ایسے خص کو مجھ برغالب مت کر جورحم نہ کرے۔

- (۲) وظیفهٔ اذ کاروتسبیجات۔
  - (۳) وظيفة قرأت قرآن \_
    - (٧) وظيفة تفكر\_

وظیفة تفکر میں جن باتوں کا خیال ضروری ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) ذنوب (۲) خطینات (۳) قصور عبادت (۷) خوف عذاب (۵) تضیع اوقات تدارک مافات تا که کوئی برائی سرز دنه جو حطاعات مکنه کے اداکر نے کا خیال رہا وراس میں مجمی افضلیت کالحاظ ہواور نیز قرب اجل اورامیدوں کوکا شنے والی موت کونہ بھو لے ، یہ بھی چیش نظر رہے کہ قریب ترسب اختیارات سلب ہو جا کیں گے ۔ طول امید سے سوائے حسرت وندامت کے بچھ حاصل نہ ہوگا اذکار وتبیحات میں ادعیہ مابعد کا ورد جا ہے۔

- (۱) الااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد
   یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی كل شیء قدیر.
  - ۲) الله الاالله الملك الحق المبين ـ
- (٣) علااله الالله الالله العالم القهارة السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
- (٣) مجسبحان الله والمحمد لنلمه ولاالمه الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم.
  - ۵) هسبوح قدوس رب الما تكة والروح.
  - ۲) ٢سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ـ
- (4) كاستغفرا لله العظيم الذي لااله الاهوالحي القيوم

آئیس ہے کوئی معبود محراللہ ایک ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں سب تعریف ای کے لئے ہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اور اس کوفنانیس ہے ای کے ہاتھ میں نیک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ع نہیں ہے معبود مکر اللہ جو قادر اور ثابت ہے اور ہدایت کا اظہار کرنے والا ہے۔ سے نہیں ہے معبود مکر اللہ جوایک اور قبار ہے مالک آسان وزمین کا اور جو پچھان کے درمیان ہے قالب اور بخشے والا۔

سمیاک ہاں تداوراس کے لئے حمد ہنیں ہے کوئی معبود مردی اور وہ بہت بڑا ہے نہیں ہے توت اور طاقت محر خداعظیم الشان ہے۔ وہاک ومنزہ ہا اور فرشتوں اور روح کا صاحب ہے۔ ایاک ہالشاور تعریف ای کے لئے ہے پاک ہے وہ خدائے بزرگ معبود نیس ہے دہ زندہ اور ہمیشہ ہے وہ خدائے بزرگ معبود نیس ہے دہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس سے نجات اور معفرت حابتا ہوں ۔

واساله التوبةوالمغفرة.

(٨) اللهم لامانع لمااعطيت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذالجدمنك الجد

(٩) ٢ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم.

(١٠) عيسم الله الذي لا ينضر مع اسمه شيء في الارض ولا
 في السماء وهو السميع العليم.

ہرایک دعا کو سومر تبہ ستریا اقل مرتبددس بار پڑھے۔ قبل طلوع آفاب سے سکوت اولی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ان اذ کار کا ورد آٹھ بندے (اولا داسمتیں علیہ السلام سے ) آزاد کرنے سے افضل ہے۔

#### ذكران أداب كاجوطلوع أفأب

#### سے زوال تک لا زمی ہیں

بعد طلوع کے جب آفاب بقد را یک نیزہ کے بلند ہوتو دو رکعت نماز پڑھیں گر اصتیاط یہ ہے کہ کراہت کا وقت زائل ہوجائے۔ کیونکہ فرض نماز ہے کہ کراہت کا وقت زائل ہوجائے۔ کیونکہ فرض نماز ہے کہ کراہت کا وقت زائل ہوجائے۔ کیونکہ فرض نماز ہے کہ کراہت کا وقت را بلند ہواور چوتھائی دن نکل آئے تو نماز شخی پڑھے۔ چاریا چھے۔ یا تھے رکعت گر دوگانہ دوگانہ اواکرے۔ بہر کیف چونکہ نماز عمل نیک ہے اس میں کمی وزیادتی اپنی اپنی ہمت اور مرضی پر موقوف ہے۔ طلوع آفاب سے زوال تک سوائے نماز ندکورہ کے اور کوئی نماز نہیں ہے ان سب عبادتوں کے بعد جو وقت بچار ہے اس کی تقسیم حسب ذیل تفصیل چار مرح ہونی جا ہے۔

یا تو وه وفت طلب علم دین میں صرف ہوکہ برکار وفت کا ضالع کرنامحض فضول ہے علم

اے خدا تیرے دین کا کوئی مانع نہیں ہے اور جس چیز کوتو نہ دیاس کا کوئی دینے والانہیں ہے تیرے ارا دہ کوکوئی بلٹنے والانہیں ۔گرتو گروں کی تو گری تیرے پاس کا رآ مرنہیں ہے۔

الماسے خدار حمت نازل کر محمد اور ان کے آل واصحاب پر۔

۔ سیاس اللہ کے نام سے شروع کر تا ہول کہ جس کے نام کے ساتھ آ سان وز مین میں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

انضل ہیں۔

دین وہی ہے کہ جس سے خداکا خوف زائدہو۔اورعیوب ذاتی پراطلاع ہو۔خداوند عالم کی خواہش پیدا ہو۔ دنیا کی رغبت کھٹے آخرت کا لگاؤ بڑھے۔ کردار بدے ڈرتارہے۔ کروکید شیطان سے خاکف ہو کیونکداس کے مراف ناعلا کو خدائے خضب ہیں جتلا کردیا ہے۔ کہ جن کا ظاہر وباطن کیسال نہیں ہے اور جو محض گندم نما اور جو فروش ہیں یعنی وہ جو دنیا کے مقابلہ ہیں دین کی وباطن کیسال نہیں ہے اور جو محض گندم نما اور جو فروش ہیں یعنی وہ جو دنیا کے مقابلہ ہیں دین کی کی حقیقت نہیں ہے جھے بلکہ علم کو ایک عمرہ ذریعہ حصول اموال سلاطین اور اوقاف بتای وسا کین کا خیال کرتے ہیں اور اپنے تمام اوقات عزیز کوطلب جاہ ومبابات و نیوی یا نضول مجادلہ اور مناقشہ میں صرف کردیتے ہیں جو وقت کہلم سے بچر ہے وہ کتاب فقہ کے مطالعہ علی اور ایس عبادات اورخصو مات خاتی کے جائے کا ایک عمدہ ذریعہ علی موسل ہوسکتا ہے۔ اور ایسے عجیب وغریب مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ جوانسانی معاشرت کے مصول بھی بعد فراغ ان علوم کے ہے جو نجملہ کھا یہ ہیں جیسے علم طب وغیرہ۔

الئے بہت ہی کارآ مد ہیں بہی علم حق و باطل کے اختیاز کا معیار ہے اور انصاف کا تر از وگر اس علم کا کہ میں جو فیرہ۔ فاک کہ وہ نے کیں جو فیرہ۔

اورادواذکار ندکورہ بالا کے تو غل میں اگر کسی قدر طبیعت پر بوجہ معلوم ہواور رغبت کم

پائی جائے تو سمجھلوکہ شیطان کا دخل دل میں ہوگیا اور ہلاکت کا وقت آگیا ہیں اس سے ضرور بچو

کیونکہ شیطان جب الی غفلت میں انسان کو جتال دیکھا ہے تو پھرخود ہی اس کے حال پر ہنسا کرنا

ہے برخلاف اس کے اگر تحصیل علوم نافع میں دلچہی ہو کسل وکبالت عابد حال نہ ہونیت بھی
محض خیر ہویعنی یہ کہ اعمال وا تو ال سے احیائے احکام دین کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہرتم کے
مون خیر ہویعنی یہ کہ اعمال وا تو ال سے احیائے احکام دین کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہوجائے
نوافل عبادات سے افضل ہے آگر نیت میں فتور ہو۔ اور تحصیل علم حصول غرور کا ذریعہ ہوجائے
جیسا کہ اکثر جہال میں بیصفت پائی جاتی ہے تو ایسا عمل باعث مزلت اقدام ہے۔
جیسا کہ اکثر جہال میں بیصفت پائی جاتی ہے کہ اس سے بھی نجات پاسکتا ہے۔
تو یہ درجہ بھی عابدین کا اور سیرت صالحین کا ہے کہ اس سے بھی نجات پاسکتا ہے۔
وی منین کو فائدہ اور مسرت بہنچ اور اعمال صالحین میں تائید ہو۔ جیسے فقہاء اور صوفیائے کرام کی
خدمت بھاریری ، تیار داری مسکینوں کو کھلانا ، مشالعت ، جنازہ کے ایسے کام ادائے نوافل سے خدمت بھاریری ، تیار داری مسکینوں کو کھلانا ، مشالعت ، جنازہ کے ایسے کام ادائے نوافل سے خدمت بھاریری ، تیار داری مسکینوں کو کھلانا ، مشالعت ، جنازہ کے ایسے کام ادائے نوافل سے خدمت بھاریری ، تیار داری ، مسکینوں کو کھلانا ، مشالعت ، جنازہ کے ایسے کام ادائے نوافل سے خدمت بھاریری ، تیار داری ، مسکینوں کو کھلانا ، مشالعت ، جنازہ کے ایسے کام ادائے نوافل سے

(۴) 🗍 اگراهتغال امورمتذ کره بالا کی تو فیق نه ہوتو اپنے اہل وعیال کے نفقہ کے حصول کی

بی کوشش کرے کہ وہ بھی عبادت ہے اور تا بہ امکان مسلمانوں کو کسی شم کی تکلیف نہ دی جائے کہ بیدا صحاب میں کا درجہ ہے اور اقل مدارج دین سے ہے اب ان ابواب کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے کہ جس سے احتراز واجب ہے کہ وہ شیطان کے مرغوب الیہ ہیں العیافہ بالتٰد۔(۱) ایسے افعال کا ارتکاب کہ جس سے دین کی ہربادی ہو۔ (۲) مخلوق کو ایذاء پہنچانا کہ یہ ہالکین کی صفت ہے۔ اور بدترین اعمال سے ہے۔ بہرکیف بالحاظ مدارج اموردین کے انسان کی حالت تین شم

پہتے۔ (۱) سالم وہ جوصرف ادائے فرائض ادرترک معاصی پراکتفا کرے۔

(٢) رائج كه جوادائي نوافل يرجعي قادر مو

پس اُنسان کو جاہیے کہ حتی الا مکان رائج ہوئے کی کوشش کرے۔بالفرض اگر اس درجہ پرند پہنچے تو سالم تو ہو لیکن معاذ اللہ خاسر نہ ہوجائے ۔اور نیز بمقابلہ سامرعباد کہ انسان کی حالت تین شم پر ہے۔

(۱) بندگان خدا کے حصول اغراض میں بدل ساعی ہواوران کے اسباب مسرت کے مہیا کردینے میں کوتا ہی نہ کرے۔ بید درجہ ملائکہ کرام البررہ کا ہے۔

(۲) اقل آش قدر ہوکہ مراز خیرتو امید نیست شرمرسان پیر درجہ بہا نم و جمادات کا ہے۔

(۳) عقارب وسباع کا درجہ ہے بینی نیش اقرب ندور ہے کین ست۔ مقضای طبیعتش اینست ۔ بہر حال اگر درجہ ملائکہ تک عروج نہ کرے تو درجہ بہائم و جمادات سے بھی نہ گزرجائے اس بیان سے بیٹا بت ہو چکا ہے کہ دفت یا تو امور معاش کے حاصل کرنے میں صرف کیا جائے یا معاد کے اگر امور معاش میں تو غل ہوتو نیت تا ئیدا مور میعاد کی بھی ضرور ہے۔ اگر لوگوں کے میل جول کے ساتھ اموز دین کی حفاظت معرض خطر میں ہوتو عزلت بہتر ہے۔ عزلت میں بھی اگر وسواس بیچھانہ چھوڑے اور در ودو فطائف سے بھی اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو اگر وسواس بیچھانہ چھوڑے اور در ودو فطائف سے بھی اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو ایسے عزلت و بیداری سے نوم اولی ہے۔

#### آ دابنماز

نمازظہر کے لئے زوال سے پہلے آ مادہ رہنا جا ہے نماز تہجد وغیرہ کے لیے جاگنے کی

عادت ہوتو قیلولہ مناسب ہے بشرطیکہ زوال کے پہلے فارغ ہوجائے۔ قیلولہ مثل سحر کے ہے بعنی جیسا کہ حرکرنے سے روز ہیں مددمکتی ہے ایسا ہی قیلولہ سے عبادت شب میں تائید ہوتی ہے بغیر عبادت شب کے فیلولہ کرنام کو پاسحر کر کے روز ہ نہ رکھنا ہے بہر حال اگر قیلولہ کیا گیا ہوتو زوال کے قبل اٹھ کر وضو کر ہے اور مسجد میں وافل ہو کرنماز تحیہ پڑھے اور بجرد اذان کے حار رکعت نماز اداکرے۔ جناب رسالت مآب علیاس نماز کوطول قرأت کے ساتھ ادا فرماتے تنے ۔ اور بیارشاد ہوا کرتا تھا کہ اس وقت آسان کے دروانے کھلا رہتے ہیں ۔ میں دوست رکھتا ہوں کداس وقت اعمال نیک کا صعود ہو۔ بیرچارر کعت سنت مؤ کدہ ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے بیرجار رکعت پڑھے اور رکوع وسجود کو احیصی طرح ہے اوا کیا تو ستر ہزار فرشتے اس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں چھرا مام کے ساتھ جاررکعت فرض پڑھےاور بعد فرض کے دورکعت سنت مؤکدہ۔ بعد فراغت نماز کے عصر تک ادائی امورمفصلہ ذیل میں مشغول رہے۔(۱)تعلیم (۲)اعانت مسلمانان (۳) قرأت قرآن (مم) مخصیل معاش بہنیت تائید دین۔ پھرقبل ازعصر چار رکعت سنت پڑھے۔ (اس کے مؤ كدوغير مؤكد ہونے میں اختلاف ہے ) مگراس سنت كے بہت بڑے فضائل ہیں حدیث شريف مين وارد ين كرقال رسول الله الله وحدم الله المدرأصل اربعاً قبل المعصس فرمایاسرور کائنات ﷺ نے کہ رحم کرے اللہ اس شخص پر کہ جس نے عصر کے بل جار رکعت نماز پڑھا ہی ضرور ہے کہ اس وعامیں شریک ہونے کی کوشش کی جائے عصر کے بعد مغرب تک اینے اوقات کی حفاظت اس ترتیب سے کرے جبیبا کہ ذکر ہو چکا ہےاذ کار کا وفت مضائع نه ہویہی قائدہ حفظ اوقات شاندروز کا ہے مگرعمہ ہرتہ تیب حفظ اوقات کی بیاہے کہ ہرونت کے لئے ایک خاص شغل مقرر ہو کہ اس ہے تجاوز نہ ہونے پائے ۔ اگر اس قتم کا التزام رہے تو وقت کی برکت معلوم ہو تکتی ہے اگر حفظ او قات کا خیال نہ ہوا و مہمل او قات مثل جانوروں کے ( کہ جن کواینے وقت کی قدرو قیمت ہی نہیں ہوتی ) صرف ہوں تو بڑی حسرت وندامت کی بات ہے کیونکہ عمر راس المال ہے اس کا ہر لحظ جفا ظت کے لائق ہے بجز تحفظ اوقات کے نعیم وارلا بدے حصول کا کوئی عمدہ ذریعین ہے ہر لحظہ ایک جو ہر ہے بہا ہے کہ جس کا بدل نہیں۔ ا گررائگاں کھودیا جائے تو پھراس کا ملنا دشوار ہے بیس مثل احتقوں کے طلب جاہ و مال دینوی میں ا پنج او قات کوضائع کرنا ہے و تو فی میں داخل ہے سب سے بہتر ذریعہ حفظ او قات کا یہ ہے کہ

ازدیادِ علم و کمل صالح میں صرف ہوید دونوں ایسے رفیق ہیں کہ بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہونا فیان اہل دعیال اور احباب و مال کے کہ جن سے بجر دقیق روح کے مفارقت ہوجاتی ہے گر علم و کمل کا ساتھ نہیں چھوٹا۔ الحاصل جب آفاب مائل برزردی ہوتو نماز مغرب کا تہیں ٹروع کیا جائے مجد میں داخل ہو کرتھ ہے وقت بھی مثل وقت جی مثل وقت جی مثل وقت جی مثل وقت جی فضیلت رکھتا ہے پیغنو ائے آ ہی کر محمد اور بل خروب آفاب کے سور و واشم ساور والکیل المشم سس وقبل عروب ہو ا ۔ اور فیل غروب آفاب کے سور و واشم ساور والکیل اور معود تین پڑھا کرے۔ بہر حال غروب آفاب تک استعفار میں مشغول رہے جب اذان کی جا دیا ہو کہ جب اذان کے بعد یہ دعا پڑھے کا المہم انبی استلک عنداقبال لید لک وادب ار نہار ک وحضور صلاتک نحواصوات دعائک لید لک وادب ار نہار ک وحضور صلاتک نحواصوات دعائک عین توتی محمد آ والوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه المد عدود الذی وعدته انک لا تخلف المیعادیا ارحم المدون

<sup>&</sup>lt;u>الما</u>ے خدا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے شب کے آئے کے وقت دن کے جانے کے وقت اور نماز کے وفت مثل آواز ان لوگوں کے جو تیری بارگارہ میں دعا کرتے ہیں یہ کہ بخش محمد کو وسیلہ فضیلت اور درجہ عالی اوران کواس مقام محمود جس کا تونے وعدہ کیا ہے اور تو خلاف وعدہ نہیں کرتا اے ارحم الراحمین ۔

اوران دورکعت ہیں سورہ الم سجدہ تبارک الملک یاسین شریف یا سورہ دخان پڑھے کہ آئے خضرت وہ اللہ سے اس طرح مروی ہے پھر چاررکعت مستحب پڑھے کہ حدیث شریف ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت مذکور ہے بھر نماز وتر کہ تین رکعت پڑھے خواہ ایک سلام ہے یا دوسلام ہے اکثر جناب رسالت مآب وہ اس طرح اس نماز ہیں سورہ سدب اسم ربک الاعلیٰ قل یا ایبھا الکافرون ، اخلاص ، معوذ تین ، پڑھا اسم ربک الاعلیٰ قل یا ایبھا الکافرون ، اخلاص ، معوذ تین ، پڑھا کرتے تھے آگر قیام کا عزم ہوتو وتر کوسب کے آخر ہیں پڑھاس کے بعد سوائے ذاکرہ علم ومطالعہ کتب کے دوسر ہے لہولعب ہیں مشغول نہ ہوکیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے علم ومطالعہ کتب کے دوسر ہے لہولعب میں مشغول نہ ہوکیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسما الاعمال بالمخواتم ہین اعمال میں امور عواقب کا اعتبار ہے اس میں کسی برائی کہ انسما الاعمال بالمخواتم ہین اعمال میں امور عواقب کا اعتبار ہے اس میں کسی برائی کا شریک ہوجانا اچھانہیں ہے۔

آ دابنوم

سونے کے لئے بچھونا ایک ترکیب سے بچھایا جائے کہ جس پر روبقبلہ سوناممکن ہو داہنے باز وابیا سوئے جیسا کہ میت کولحہ میں لٹایا کرتے ہیں اور سہ بات پیش نظررہ کونوم شل موت کے جھاور بیداری ما نند بعث کے ممکن ہے کہ حالت نوم میں روح قبض ہو جاوے لہذا مشاق لقائے جمال کبر یا عزاسمہ کو چاہیے کہ با وضوآ رام کرے جو بچھ وصیت ہولکھ کر سرا سے مشاق لقائے جمال کبر یا عزاسمہ کو چاہیے کہ با وضوآ رام کرے جو بچھ وصیت ہولکھ کر سرا سے مسلمانوں سے ماتھ نیک کا خیال رکھے اور یہی سجھے کہ قریب تر لحد میں ایسانی تنہا سونا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نیک کا خیال رکھے اور یہی سجھے کہ قریب تر لحد میں ایسانی تنہا سونا ہے کہ جہاں سوائے اعمال کے کوئی ساتھ نیندکو اور تو اب بغیر سمی کوشش کے نہ ملے گا اور جنگلیف نیندکو اپنے اوپر طاری کر لینا نہ جا ہے کوئکہ نیندکیا ہے حیات کو معطل کرنا ہا اس اس صورت میں کہ جاگئے ہوتے ہیں ان میں سے رات دن آ ٹھ گھنٹوں سے زیاوہ نہ سونا چاہیے ہی تھی کر گھنٹوں سے زیاوہ نہ سونا چاہیے ہی تھی کر گھنٹوں سے زیاوہ نہ سونا چاہیے ہی تھی کر گھنٹوں سے زیاوہ نہ سونا چاہیے ہی تھی کر رکھے جو اس کی عمر کا تیسرا حصہ ہونے کے وقت سرا ہے مسواک اور وضو کے لئے پانی مہیار ہے تیا مہیار ہے تیا میں کا عزم بھی ہو یا قبل میں کرنا ہے دوئت سرا ہے مسواک اور وضو کے لئے پانی مہیار ہے تیا کہ کرنا ہے جو کمال احتیاج کے وقت ( یعنی قبر میں ) کام دے گا کہ جہاں دنیا کا سب مال ہے کار

موجاتا م و في حدال و في اللهم قنى عذابك يوم تبعث وباسمك ارفعه فاغفرلى ذنبى اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك اللهم باسمك احيى واموت اعوذبك اللهم من شركل ذى شر ومن شركل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربى على صراة مستقيم اللهم انت الاول فليس قبلك شيئى وانت الآخر فليس بعدك شيئى وانت الظاهر فليس فوقك شيئى وانت الأخر الباطن فليس دونك شيئى اقضى عنى الدين واغننى من الفقر الباطن فليس دونك شيئى اقضى عنى الدين واغننى من الفقر اللهم انت خلقت نفسى وانت تتوفاها لك محياها ومماتها ان المتها فاغفرلها وان احيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انى اسنلك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة البلهم ايقطنى فى احب الساعات اليك واستعلنى باحب البلهم ايقطنى واستعلنى باحب الساعات اليك واستعلنى باحب الاعمال اليك لتقربنى اليك زلفى وتبعدنى عن سختك بعدا اسنلك فتعطنى واستغفرك فتغفرلى وادعوك فتستجيب لى اس كي بعدآية الكرى، آمن الرسول آخر سورت تك، اظامى معوزتين ، الملك برهاور

اہتائیہ تیرے تام کے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور اس کے بدولت اٹھاؤں گا اس کو پس بخشد ہے
میرے گناہ اے خدا بچاعذا بے اپ اس روز جب تو اپنے بندوں کواٹھائے گا ہے خدا تیرے نام
براٹھا اور مار جھے کوا نے خدا پناہ ما بگتا ہوں تجھ سے شرسے ہرصا حب شرکے اور ہرایک چار پایہ سے تو
پراٹھا اور مار جھے کوا نے خدا پناہ ما بگتا ہوں تجھ سے شرسے ہرصا حب شرکے اور ہرایک چار پایہ سے تیرے
پراٹھا اور مار جھے کوان کی تحقیق کے خداراہ راست بنظانے والا ہے اے اللہ تو اول ہے سوئیس ہے تیرے
پہلے کچھا ور تو آخر ہے سوئیس ہے بعد تیرے کوئی چیز اور تو بلند ہے سوئیس او پر تیرے کوئی چیز تو باطن ہو
نہیں سوا تیرے کوئی چیز پورا کر ہم سے قرض کواور بے نیاز کر ہم کو فکر سے الی تو نے بیدا کیا میر نے نس کواور
تو بی مارے گا اس کو تجھ سے ہا س کا زندہ رکھنا اور مارنا اگر مارے تو اس کوتو بخشد ہے تو اس کواور اگر زندہ
در کھا اس کوتو حفاظت کراس کی ان چیز وں سے جس سے تو اپ پر ہیزگار بندوں کو بچا تا ہے اے خدا میں
در کھا اس کوتو حفاظت کراس کی ان چیز وں سے جس سے تو اپ پر ہیزگار بندوں کو بچا تا ہے اے خدا میں
جو تیرے
ہوا ورا پندیدہ اور معرفرف رکھا لیے گل میں جو تیرے پاس مجو بر ہوتا کہ تیرے پاس میر انقر ب زیادہ
ہوا ورا پند یدہ اور معرفرف رکھا لیے گل میں جو تیرے پاس مجو بر ہوتا کہ تیرے پاس میر انقر ب زیادہ
ہوا ورا پند عذا ب سے تو مجھ کو دور رکھ تھے سے پس تبول کرتا ہوں پس عطا کر مجھ کو تھے سے مغفر سے چا ہتا ہوں پس
خشد ہے مجھ کوا ورد عا کرتا ہوں میں تھے سے پس تبول کرتو میری دعا کو۔

بول ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوا سوجائے با وضوسونا بہت بڑی فضیلت رکھتا بھروح عرش کی سیر میں مصروف رہے گی بیدا ہونے تک وہٹش نماز پڑھنے والے کی طرح سمجھا جائے گا اور جب بیدار ہوتو ان با توں کومل میں لائے جن کوہم او پرلکھ آئے ہیں اور عمر بھراس تر کیب کا یا بندر ہے اور جو اس کی بابندی اور مداومت شاق گزرے تو اس طرح صبر کرے جس طرح کوئی بھار شفا کے انتظار میں پنی دوا پرصبر کرتا ہے اور کوتا ہی عمر کا خیال کرے اور سمجھے کہ اگر مثلاً میں سو برس زندہ ربا توید مدت بنسبت اس مدت کے جو مجھ دار آخرت میں رہنا ہے اور جس کی انتہا نہیں ہے بہت ہی کم ہے اور بیسو ہے کہ جب میں اس امید پر کہ دنیا میں مثلاً بیس برس تک راحت اور آرام میں رہوں گامہینہ یا سال بھر کی م<sup>نہ ہ</sup>ت و ذلت کی پر داونہیں کرتا تو اس امید پر کہ ابدالا با دراحت وآ رام میں رہوں گا اس کی و نیوی زندگانی کے چندروز ہ مشقت ہے ( جوعبادت میں ہو ) کیوں اکتا جاؤں اوراس کی برداشت کیوں نہ کروں اور زندہ رہنے کی امید کوطول نہ دے بلکہ یوں سمجھ لے کہ موت قریب ہے اور دل میں کہے کہ مجھ کو آج کے دن کی عباذت کی مشقت اٹھالینی جاہیے اس لئے کہ شاید آج رات میں مرجاؤں اور رات یائے تو کیے کہ آج رات کے عباد کی مشقت برصبر کرتار ہوں اس لیئے کہ شایدکل مرجاؤں کیونکہ موت کے آنے کے لئے کوئی خاص وفت مقرر نہیں ہے کوئی خاص حالت نہیں ہے کوئی مخصوص عمر کی قیدنہیں ہے بہر حال وہ آنے والی ہے مگریہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی اس صورت میں زاد آخرت کی فکر بہ نسبت دنیا کی فکر کے اولی وانسب ہے اور نیز جانے کے مجھے دنیا میں بہت تھوڑے دن زندہ رہنا ہے سو ممکن ہے کہ میری عمر کا ایک ہی دن باقی رہا ہوا یک ہی لحظہ غرض کہ ہرروز بہی خیال کرے اور مشقت عبادت برصبر كرتاجائ بخلاف اس كا كربيجان كميس مثلاً بجاس برس زنده رجول گا اور پھرمشقت عبادت ہرصبر کرنے کا ارادہ کرے تو دل عبادت ہے اکتا جائے گا اور عبادت د شوارمعلوم ہونے لگے گی اگر اس طرح عمل کیا جائے گا جس طرح کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تو مرنے کے وقت بےانتہاءمسرت ہوگی اگرعبادت ایک دفتت سے دوسرے وقت پر ڈالی جائے اوراس میں سستی کی جائے تو موت اجا تک آجائے گی اور بخت سے بخت حسرت ہوگی صبح کو دہی مبافرمنزل پر پہنچ کر آ رام وچین ہے رہتے ہیں جورات کوراہ طے کرتے ہیں اس طرح وہی لوگ مرتے دم مسرت حاصل کرتے ہیں جوا پی عمرعبادت میں گزارتے ہیں بیہ باتیں اچھی طرح معلوم ہونے کا ایک دوسراونت ہے لیعنی موت۔ جب ہم تر تیب اور راہ کو بتا بچکے ہیں تو اب نماز اورروز وکی کیفیت اوران کے آ داب اور نیز امامت اور جمعہ کے آ داب بیان کرتے ہیں۔

### آ داب الصلوة

جب وضویہ اور بدن اور کپڑے اور جگہ کی نجاست یاک کرنے سے فارغ ہوجاؤ اور ناف سے زانو تک ستر کر چکوتو قبلہ رخ دونوں یا وُں میں پچھوفا صلہ دیکراس طرح کھڑ ہے ہو کہ وہ مل نہ جائیں اور سیدھے کھڑے رہواور شیطان ہے محفوظ رہنے کے لئے قل اعوذ برب الناس پیژھاور دل کوخدا کی عبادت کے لئے حاضر رکھواور اس کو وسوسوں سے خالی رکھواور اس بات پرنظر ڈالوکہ کس کے حضور میں کھڑے ہوا در کس سے مناجات کررہے ہواورا پنے مالک کی عبادت ایسے دل سے کرنے پرشر ماؤ جواس سے غافل رہے اور دنیاوی وساوس اور نفسانی خواہش سے بہراہواور میں مجھو کہ خداتمہاری ولی کیفیات برمطلع ہے۔اورتمہارے قلب کود مکھر ہا ہے اور خدا کی درگاہ میں تمہاری نماز کی مقبولیت بقدرتمہارے دلی خشوع وخضوع و عجز و نیاز کے ہوتی ہے اس لئے نماز ایسے خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کروکہ گویاتم خدا کود کھے رہے ہو کیوں کہ اگرتم اس کونبیس و مکھر ہےتو وہتم کو و مکھتا ہےاورا گراس وجہ سے کہتم خدا کے جلال کی معرفت ے قاصر ہونماز میں تم کوحضور قلب میسرنہیں ہوتا اور تمہارے اعضاء تمہارے قابو میں نہیں رہتے تو بی خیال کروکہ ایک صالح آ دمی جوتمہارا بزرگ ہے تہاری نماز کی کیفیت معلوم کرنے کی غرض سے تمہاری طرف دیکھر ہاہے جب بیر خیال کرو گے تو تمہارا دل حاضرا ورتمہارے اعضاء ساکن ہوجا ئینگے اب اینے نفس کی طرف خطاب کر کے کہو کہ اے نفس بدکار کیا تو اپنے خالق اور مالک ے اس بات پرنہیں شرماتا کہ جب تونے اس بات کا خیال کیا کہ اس کے بندوں میں ہے ایک ذلیل بندہ جس کے ہاتھ میں نہ تیرا نفع ہے نہ نقصان تیری طرف دیکھ رہا ہے تو تیرے اعضاء متواضع ہو گئے اور نماز الحجیم طرح سے اوا کی گئی پس بڑے فضب کی بات ہے کہ توبہ جا نتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور پھرخشوع وخضوع نہیں کرتا کیا تیرے نز دیک خدا تعالیٰ کا رہبہ اس کے بندول ہے بھی کمتر ہے دیکھ بیکس درجہ کی سرکشی ہے اور کیسا سچھ جہل ہے اور کیسا بڑاظلم غرض بیہ کہان خیالات اور حیلوں ہے ول کا علاج کرے تا کہ وہ نماز میں حاضر رہے اور دولت حضور قلب میسر ہو کیوں کہ نماز کا اس قدر حصہ کارآ مدہے جوسوج سمجھ کرا دا کیا گیا ہواور جوحصہ کہ سہو

اور غفلت کے ساتھ ادا ہوا ہو وہ استغفار اور کفارہ کامختاج ہے جب قلب کو حاضر کر چکے تو تنہا فرض نماز کے لئے پہلے اقامت کہے اگر جماعت کے ساتھ ہوتو اذ ان اور اقامت ہر دو (منفر د تمخص کے لئے اذان کامستحب نہ ہونا اس لئے ہے کہ اذان سے صرف اعلان مقصود ہے تنہائی میں سوائے اپنی ذات کے دومیرے پراعلان کا موقع ہی نہیں ہےتو پھراذان کی ضرورت ہی کیا بیامام شافعی کا **قدیم قول ہے مگر صحیح ب**یہ ہے کہ مفرد کے لئے بھی اذان کا کہنامتحب ہے مگر فرق بیہ ہے کہ جنگل وصحراء میں تو یکار کر ہے وگر نہ آ ہتہ ) پھر نبیت اس نماز کی کرے جسکا ادا کرنامقصود ہے(بتغین وقت ہخواہ فرض ہویا سنت یا قصر وغیرہ مقتدیوں کوافتداء کی بھی نبیت کرنی حاہیے استحضار صلوة کے ساتھ ۔استحضار دوشم پر ہے حقیقی اور عرفی استحضار حقیقی وہ ہے کہ نماز کی ترکیب بتفصیل اجزاء پیش نظرر ہے یعنی ہرایک جز کا کیے بعد دیگرے متحضر رہنا ضروری ہے استحضار عرفی وہ ہے کہ بہمیئیت اجتماعی نماز کے ترکیب متحضر رہے۔ چونکہ نماز نبیت کے ساتھ مقتر ن ہے لہٰذا مقارنت بھی دوقتم پر ہے حقیقی اور عرفی مقارنت حقیقی وہ ہے کہ ادائے صلوۃ کا خیال شروع تکبیر سے ادا تک برابر رہے کسی جز میں غفلت نہ ہوت**نا ر**نت عرفی وہ ہے کہ تکبیر **ہے** کسی ایک جز کے ساتھ اقتران ہو ) یعنی بیزیت کرے کہ میں اس وقت کی مثلا ظہراللہ کے لئے پڑھتا ہوں تکبیر کے وقت ریزنیت دل میں ہواور تکبیر سے فارغ ہونے کے قبل دل سے محونہ ہوجائے نیت کے بعدر فع یدین شانوں تک کرے بایں طور کہ ہاتھ اور انگلیاں بحالت معمولی کھلی رہیں ضم اورتفریج میں کوئی تکلف نه ہوبہر حال دونوں ابہام کا نوں کی لوتک پہنچیں اورسرانگشت کان کے اوپر تک ہتھیلیاں کہنیوں کے محاذی ہوں جب ہر چیزاینی اپنی چگہ پہنچ جائے تو تکبیراولی تهمیں ' اور آ ہتنگی کے ساتھ ارسال کریں رفع یدین اور ارسال میں بعیل نہ کیجائے اور دائیں بائيں طرف بھی ندمزیں ارسال سینہ پرتمام کیا جائے جب سینہ پر ہاتھ رھیں تو سیدھا ہاتھ بائنیں ہاتھ پر ہوخضروا بہام ہے بایاں پہنچا تھا ماجائے دوسری انگلیاں پہنچے پر کھلی ہوئی رتھیں اور تبيركهالله اكبر كبيرا والحمد للهكثيرا وسبحمان الله بكرة واصيلا اور مجر وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وماانا من المشركين ان صلاتي ونسكيي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وانا من المسلمين يرُ صاوراس كالعراعوذبالله من الشيطن الرجيم کهکرسورة فاتحة شروع کرے مگرا دائے تشدیدات کا خیال رہے کیونکہ حرف مشد د کو جب تخفیف

کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک حرف ساقط ہوجا تا ہے ضاداور ظاء کے تلفظ میں بھی جہد بلیغ کیا جائے کہ تبدیل حرف سے قرات باطل ہوجاتی ہے اور لفظ آمین کو ولا الضالین کے ساتھ نہ ملائیں اگر تنہانماز ہوتو صبح مغرب اورعشاء میں بہلی دورکعت جہر کے ساتھ ادا کریں اگر ماموم ہوتو جہر کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ امام خود جہرے پر وارگامیح کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعدہ طوال مفصل اورمغرب مين قصار مفصل ظهرا ورعشاء مين اوساط مفصل يزها كرے طوال مفصل میں سورة حجرات ، فق والمرسلات وغیره داخل ہیں اور قصار مفصل میں سورة واضحی ہے آخر قرآن تک کوئی سورت بھی ہواوساط مفصل میں والسماء ذات البروج یا کوئی دوسری سورۃ جواس کے مساؤى بواكر سفر بوتونما زصيم من قل يا ايها الكفرون ،قل هو الله احد راحمة سورة کے بعد قبل از تکبیررکوع کے بقتر سبحان اللہ وقفہ افضل ہے حالت قیام میں سر جھ کارہے اور نظرمصلے یر ہوکہ بیحضور قلب کا باعث ہے سیدھے یا بائمیں طرف مکتفت نہ ہوں پھررکوع کے لئے تکبیر کے اور رفع یدین بطریق ندکورکرے تکبیرکواس قدر کھنچے کہ انتہائے رکوع تک پہنچ جائے (تا کہ کوئی جزنماز کا ذکرالبی ہے خالی نہ ہو) رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پرر کھے انگلیاں تحملی رہیں اور دونوں گھٹنوں کے درمیان (بفتررایک بالشت کے ) فرق ہو پیٹت اور گردن اور سرکوالیا برابرکردے کہ ایک سطح مستوی معلوم ہو، کہدیاں پہلو سے جدار ہیں ،مگرعورتون کواس كے خلاف كرنا جاہئے ركوع ميں تين مرتبہ سجان رلى العظيم كے اگر منفر د ہوتو سات يا دس بارتك بھی کتبیج کا زیادہ کرنامستحس ہے پھرسرا تھاوےاور سمع اللّٰد کمن حمدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرے جب يوراقيام بموجائة وربسنا لك المحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شنت من شيني بعد كمِنماز صَحْ كَ ركعت الله كَركوع كَاعتدال مِن قنوت پڑھے پھرتکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے مگراس تکبیر میں رفع یدین کی ضرورت نہیں ہے تکبیر سجدہ کی بیہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پررکھے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھے مگرسب اپنی ا بنی حالت بر کھلی رہیں ناک بھی پیشانی کے ساتھ زمین کو نگادے کہدیاں بہلو سے جدار ہیں پیپ کورانوں کے ساتھ نہ ملاوے مگرعورتوں کواس کے خلاف کرنا جاہتے ہاتھ زمین پر اسیقد ر فاصلہ سے رکھیں کہ کا ندھوں کے محاذی ہوجائیں دونوں بازوز مین پرنیہ بچھائے جائیں سجدہ میں تین بارسجان ربی الاعلیٰ کے اگر منفر د ہوتو سات سے دس تک بھی اس تبیخ میں زیادتی ہوسکتی ہے پھر بجدہ سے تکبیر کہتے ہوئے سراٹھاوے یہاں تک کہ تعدیل بحدہ ہوجائے جلسہ میں بائمیں پیر پر تکیه کر کے بیٹھے اور سیدھا یا وُں کھڑا رہنے دے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے

الكليال كملى ركهاوركم رب اغفرلى وارحمنى وارزقنى وإهدنى واجبرنني وعافني واعف عنى فجراسيطر حدوسراسجده كركلي بذابرركعت ميس سجدہ دغیرہ کے اعتدال کالحاظ رہے پھر قیام کے لئے دونوں ہاتھ زمین پرر کھ کراس تر کیب ہے الٹھے کہ دونوں یاؤں برابر آخیس نقدیم وتاخیر نہ ہواس طرح ہر ہر رکعت اوا کی جائے مگر رکعت ثانی کی ابتداء میں بھی تعوذ کا اعاد ہ مسنون ہے جب رکعت ٹانیہ کے بعد تشہد پڑھنے کے لئے بيضة توسيدها بإتح سيده هم تكفنه پرر كھے سوائے ابہام اورانگو تھے كے انگلياں بندر ہيں اورالا الله کہنے کے وقت انگشت شہادت کوا تھا کیں گر پچھا یک امالہ کے ساتھ تا کہ سمت قبلہ سے خارج نہ ہوجائے بایاں ہاتھ کھلی ہوئی اٹگلیوں کے ساتھ بائیں تھٹنے پر رَحیس اور بائیں چیر پر زور دیکر بینجیس تشهد کے آخر میں بعد درود کے دعائے ماثورہ پڑھیں اور بعداز فراغ السلام <sup>علی</sup>م درحمة الله دومر تبه دونوں طرف کہه کراس طرح منه پھیرے که رخساروں کی سپیدی وکھائی دے سلام کے وقت نبیت خروج از صلوق کیجائے اور نیز جانبین کے ملائکہ اور مسلمانوں پرسلام کی نبیت کی جائے خشوع اور حضور قلب ترتیل قرات فہم معنی کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ یہ عماد الصلو ة کہلائے جاتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ جس نماز میں حضور قلب نہ ہو تو وہ عقوبت کے قریب ہے جناب رسالت آب ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آ دی نماز پڑھتا ہے تواس کا چھٹا حصہ یا دسوال حصنہیں لکھا جاتا بلکہ صرف اس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر کہ اس نے سمجعا

#### آ داب امامت

امام کو چاہئے کہ بلحاظ حالات اہل جماعت کے جھوٹی جھوٹی سورتیں نماز ہیں پڑھاکر ہے انس سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اختصار اور کھیل کے ساتھ جناب رسالت آب بھٹے کے پیچے نماز پڑھی ہے ایسی کسی کے ساتھ نہیں پڑھی ہبر حال جب صفیں برابر ہوجا کیں اورمو خن اقامت سے فارغ ہو لے توامام بلند آ واز کے ساتھ تکبیر کے مقتدی کوصرف اس قدر آ واز سے تکبیر کہنا چاہئے جو وہی سنے امام کوامامت کی بھی نیت کرنی مقتدی کوصرف اس قدر آ واز سے تکبیر کہنا چاہئے جو وہی سنے امام کوامامت کی بھی نیت کرنی مقتدی کو سے تاکہ اس کا ثواب ملے اگر نیت نہ کی ہوتو نماز سے جو وہی مامل ہوجائے گا امام کو بھی مقتدیوں نے اگر اقتداء کی نیت کی ہوتو ان کواقتداء کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا امام کو بھی مقتدیوں نے اگر اقتداء کی نیت کی ہوتو ان کواقتداء کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا امام کو بھی

جاہے کہ مثل منفرد کے اپنی نماز کو دعاء استفتاح اور تعوذ سے شروع کرے صبح ،مغرب اور عشاء میں پہلے دورکعت جہرے پڑھے اور لفظ آمین بھی جہرا کہے اسی طرح مقتدی بھی مگر مقتدی کو جائے کہ امام کے ساتھ خود بھی آمین کہے تقدیم و تاخیر نہ ہوا مام کو جاہئے کہ سور ۃ فاتحہ کے بعد تھوڑ اساسکوت کرے تا کہ مقتدی بھی نماز جہریہ میں سورۂ فاتحہ پڑھ لیوے اگرامام کی آ واز سننے میں نہآئے تو مقتدی کوسورہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے امام کوتسبیحات رکوع و بجود میں تین بار ے زائدنہ پڑھنی جا ہئیں اور تشہداول میں الملہم صل علی محمد کے بعد کھانہ پڑھے دورکعت ثانی میں صرف سورہ فاتحہ پراکتفاء کرے بلحاظ جماعت کے تشہد کے آخر میں دعاءطول نہ پڑھے سلام کے وقت امام کو یہ نبیت کرنی چاہئے کہ بیسلام مقتدیوں کی جانب ہے اورمقتدیوں کو جواب سلام امام کی نیت کرنی جاہئے بعد سلام کے تھوڑا سا تو قف کرے اور مقتدیوں کے مقابل بیٹھے اور کھپرار ہے تا کہ اگر جماعت میں عورات ہوں تو وہ چلی جائیں امام ا بن جگہے جب تک ندا مجھے مقتد یوں کوبھی انتظار کرنا جا ہے امام سیدھے یابائیں جس طرف ے جاہے جاسکتا ہے مگر افضل ہی ہے کہ سیدھی طرف سے جائے قنوت میں امام صرف اپنی خصوصیت ندکرے بلکہ السلم اهدن اسلم یعن بصیغہ جمع ،امام کودعائے قنوت بڑھنے کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے (لیکن بیقول ضعیف ہے بیچے میہ ہے کہ ہاتھ اٹھا نا جا ہے ) بقية توت يعنى انك تقضى و لايقضى عليك عمقترى آسته پڑھلے ، مقترى کو چاہئے کہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں اگر تنہا ہوتو کسی کواپنے ساتھ لے کیوے مگر نیت باندھنے کے بعدمقتدی کوکوئی فعل امام سے پہلے یااس کے ساتھ ساتھ نہ کرنا جا ہے مثلا جبکہ امام رکوع میں پہنچ جائے تو اس وقت قصد رکوع کا کرے علی ہذا سجدہ میں بھی۔

#### آ داب جمعه

جمعہ عیدالمؤمنین ہے بیمبارک دن اس امت کی خصوصیات میں سے ہاس متبرک روز میں ایک ساعت میں ہے کہ اس وقت جو حاجت خدا سے مانگی جائے وہ فورامقبول ہوگ پنجشنبہ ہی سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہئے جیسے کپڑوں کی صفائی وغیرہ کٹرت سبیح واستغفار وغیرہ اس میں سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہئے جیسے کپڑوں کی صفائی وغیرہ کٹرت سبیح واستغفار وغیرہ اس میں سے اختیار کئے جائیں کیونکہ پنجشنبہ کے عصر کے بعد بھی ایک ایک ساعت مہمہ جمعہ کے برابر ہے جمعہ کا روزہ بھی افضل ایسی ساعت مہمہ جمعہ کے برابر ہے جمعہ کا روزہ بھی افضل

ہے علی ہذا پنجشنبہ اور شنبہ کا روز ہ مطلب ہیہ ہے کہ صرف جمعہ کا ایک روز ہ ندر کھا جائے بلکہ اس کے ساتھ دوسراروز ہمی رکھے کیونکہ صدیث میں اس کا امتناع ہے لے قسال ﷺ لا بیصیم احديوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده (رواه شيخان) بعد طلوع کے مسل کرے میسل ہرایک مکلف پر واجب ہے اور سفید کپڑے پہنیں کیونکہ سفید کپڑا خدا کو مرغوب ہے حسب مقدورخوشبوبھی لگاٹمیں سرمونڈ ھائمیں ، ناخن تراشیں ،مسواک کریں علی الصباح جامع مسجد جائمیں کے مسجد میں بیٹھنے سے انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور آ دمی عبث افعال سے نیج سکتا ہے حدیث شریف میں دارد ہے کہ جو پہلی ساعت مسجد میں داخل ہوا کو یا اس نے ایک اونٹ قربانی دی اور جودوسری ساعت میں گیا ایک بحرا قربانی دیا اور جوتیسری ساعت میں گیااس نے ایک سفیدشا ندار گوہ قربانی دیااور جو چوتھی ساعت میں گیاا*س* نے ایک مرغ قربانی دیا اور جو یا نچویں میں گیااس نے ایک بیضددیا۔ جب امام منبر پر چڑھتا ہے تو ملائکہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں اور قلم بھینک دیتے ہیں اور اس مبارک دفت میں وہ خوو بھی منبر کے پاس خطبہ سننے کے لئے جمع ہوجاتے ہیں جو مخص جس قدریبلے نماز کو جائیگا ای قدر اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں زائد ہوگا پہلی صف میں شریک ہونا بہتر ہے کیکن جب لوگ جمع ہوجا کمیں تو دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے نہ جائے اگر کوئی نماز پڑھتا ہوتو اس کے سامنے بھی نہ جائے کسی دیواریا ستون کے قریب میٹھیں تا کہ دوسرے لوگ اینے سامنے سے بھی نہ جانے يائي جب مسجد ميں داخل ہوں تو بدون نماز تحية المسجد ريز سے كے نديمين مستحسن بير ہے كـ سوره فاتحہ کے بعد یانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس کا عادی ہوگا وہ ضرورجنتی ہے امام اگر خطبہ بھی پڑھتا ہوتب بھی تحیۃ المسجدا دا کرےمسنون یہ ہے کہ ان چار رکعتوں میں سورہ انعام ،کہف ،طہ ،اوریس پڑھا کرے اگر اس کا پڑھنا ناممکن ہوتو سوره پنس ، دخان ، الم مجده ، سوره ملك ير مصان آخري سورتول كاجمعه كي شب ميس ير هنا بهت ہی احسن ہے ،بصورت مجبوری سورہ اخلاص اور کٹرت سے درود شریف پڑھا کرے خطبہ باادب خاموش بیتھکر سنے اور اس کے مضامین سے متاثر ہوا گر دوسروں کو گفتگو سے منع کرنے کی ضرورت ہوتو اشارہ ہے منع کرے الفاظ ہے منع نہ کرے کہ یہ فعل عبث ہے اور فعل عبث کے ار تکاب سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے یہی مضمون حدیث شریف میں بھی وارد ہے بہر حال فرض نماز جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ سورہ اخلاص اور معو ذخین پڑے اور اس وفتت گفتگونہ کرے ا فرمایا جناب رسااتیا ہے ﷺ نے کہ ندروز ہ رکھے کوئی شخص جمعہ کے روز محرب کیروز ہ رکھے قبل یابعداس کے۔

اس کی برکت ہے امید ہے کہ دوسرے جمعہ تک آفات ہے محفوظ رہے اور شیطان کا تسلط اس پر نہواس کے بعد یہ دعاء پڑھے ایسا غنبی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود اعفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک عصن سوائی جمعہ کے بعد دویا چار یا چورکعت ضرور پڑھے مگر دوگا نہ دوگا نہ کہ ہرور کا مُنات علیہ افضل التحیة والصلو ہے اس باب میں (رکعتوں کی تعداد میں) مختلف روایات آئی ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر یا مغرب تک مجد ہی میں رہنا افضل ہے جب تک مقبرے رہیں اور ساعت مجمعہ کے حصول کے بھی خوستگار ہیں جس کی فضیات نہ کور ہو چکی ہے بل نماز جمعہ کے فضول اور بیارلوگوں کا مجد میں جمع ہونا منع ہے لیکن تعلیم وتعلم علم نافع کے لئے جمع ہوں تو مضا کھنے نہیں ہے۔ طلوع اور غروب آفیاب، والی آفیاب، اقامت امام کے منبر پر چڑھنے کے مضا کھنے نہیں ہے۔ طلوع اور غروب آفیاب، والی آفیاب، اقامت امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت اور جب سب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اس ساعت مجمعہ کے وقوع کا اختال ہے۔ جمعہ کے روز بچھ صدقہ بھی دیا جائے اگر چہ کم ہو ہفتہ میں ایک روز صرف نیک کا موں کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔

آداب صيام

صرف ماہ رمضان ہی کے روزوں پراکتفاء نہ کرنا چاہئے بلکہ نفل روزے بھی رکھنے چاہئیں کہ وہ بمزلہ رائس المال کے ہیں اور بیہ بمشابہ نفع کے جس سے فردوس میں درجات عالیہ حاصل ہوتے ہیں جولوگ روزہ نہ رکھیں گے وہ روزے داروں کے مراتب کو دکھے کر حسرت کریں گے عرفہ کا روزہ (غیرحاجی کو) یوم عاشورہ کا روزہ ،عشرہ اول ذکی الحجہ ،محرم ، رجب اور شعبان میں روزہ رکھنا بہت ہی تو اب کا باعث ہے اور اس کے فضائل بیشار ہیں اوروہ جوشہور حرام میں روزہ رکھنے کے فضائل مرقوم ہیں اس میں بیچار مہینے داخل ہیں ذیقعدہ ، ذکا تجہ ،محرم میں رجب اور ہر مہینے میں تین روزے یعنی پہلے پندرھویں کن کا روزہ رکھے اور نیز ایا م بیش میں بیتار بیخات شامل ہیں تیرہویں ، چودہویں ، پندرہویں ہر مہینے کے اور ہفتہ میں دوشنہ ، پنجشنبہ بیتار بیخات شامل ہیں تیرہویں ، چودہویں ، پندرہویں ہر مہینے کے اور ہفتہ میں دوشنہ ، پنجشنبہ مثاویتا ہے اور باقی روزے سال مجر کے عفو گناہ کے باعث ہیں روزہ کے معنی صرف کھانا بینا مثاویتا ہے اور باقی روزے سال مجر کے عفو گناہ کے باعث ہیں روزہ کے معنی صرف کھانا بینا سے عال کے دام ہے اور باقی روزے سال مجر کے عفو گناہ کے باعث ہیں روزہ کے معنی صرف کھانا بینا بینا ہے جو کا کور دوبارہ پیرا کرنے والے ) اے معید (پردوبارہ پیرا کرنے والے ) اے معید (پردوبارہ پیرا کرنے والے ) اے معید (پردوبارہ پیرا کرنے والے ) اے دود کی سے طال کے حرام ہے اور باعث ، پی عادت کے گناہ کے۔

چھوڑ دینے کے نہیں ہیں بلکہ تمام جوارح کی حفاظت بھی مقصود ہے کیونکہ صدیث شریف میں واردے كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش اكثر روزہ دارتوا ہے ہیں کہان کوروزہ ہے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ، پس روز ہ کی حالت میں آئکھ کونظرشہوت ہے بچا مے اور زبان کولغویات ہے اور ایسی آ واز کانوں سے نہ سے کہ جس کاسننا حرام ہے ای طرح سب اعضاء کی نگہبانی کرنی جاہئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ یا کچ چیزوں ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے مجھوٹ کہنے ہے،غیبت ہے، نمامی ہے ،جھوٹی قتم ہے ،نظرشہوت ہے اور نیز وارد ہے کہروز ہ برائیوں ہے بیچنے کے لئے ہے لہذا حالت صوم میں فخش کلام بسق اورافعال جہال کا ارتکاب جیسے تمسخروغیرہ نہ کیا کرے بلکہا گر کوئی شخص لڑنے یا گالی دینے کا قصد کرے تو کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔افطار حلال چیز ہے ہواور وہ بھی اختصار کے ساتھ کیونکہ روز ہ ہے مقصودتو پیہ ہے کہ قوائے شہوانی ضعیف ہول اورتقوی کی رغبت ہو بخلاف اسکے اگر معمول سے زائد کھائے تو پھر روز ہ سے جومقصود ہے وہ مفقو دہوجائے گاخوب سیری ہے کھانا اگر چہ طعام حلال ہوغضب الہی کا باعث ہے کہ اس سے فساد کا احمال ہے پس جب سیری ہے کھایا جاوے تو ایسا روز ہ کیونکر مقبول ہوسکتا ہے بہر حال جب روز ہ کی حقیقت پرمطلع ہو چکے تولا زم ہے کہ جہاں تک ممکن ہوزیا دہ روزے رکھا کرے کہ اساس عبادت بقال رسول الله الله قال الله تعالى كل حسنة بعشر امثالها الى سبعماة ضعف الا الصوم فانه لى وانا اجزى به حضرت رمالت مآب ﷺ فرماتے ہیں کہ جناب باری سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہرایک نیکی کا ثواب دس گناہ سے سات سوتک ہے مرروزہ کہوہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گاوقال علی والذی نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك جناب رسالت مآب عظفر ماتے ہیں کہتم ہاس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بوخدا کے پاس بوئے مشک ہے زیادہ پندیدہ ہے یقول اللہ تعالى عزوجل انسا يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلى فالصوم لي وانا اجزی به ، جناب باری عزاسمه ارشاد بوتا ب که جبکه کھانا پینااورلذات شهوانی روزے میں میری خوشنودی کے لئے ترک کئے جاتے ہیں تو پیمل خاص میرے لئے ہے اور ين اس كى جزاء دول كاو قال الله الجنة باب يقال له الريحان لايدخله الا المصائمون فرمایا پنمبرخدا ﷺ نے جنت میں ایک دروازہ ہے جسکانام ریحان ہے اس میں

کوئی داخل نه ہوگا مگرروز ہ دار۔

# قشم ثانی اجتناب معاصی کے بیان میں

امور دینی دوقتم پرمنقسم ہیں ایک وہ جوترک مناہی سے متعلق ہیں دوسرے کسب طاعات ہے،عبادت کرنا تو آسان ہے مگرمناہی ہے بچنا بہت مشکل ہے کہ خاص صدیقین کا حصه ہے، چنانچہ جناب رسالت آب ﷺ فرماتے ہیں کہ السمها جر من ہجر السوء والسمجاهد من جاهد ہواہ یعنی مہاجروہ ہے جوبرے افعال کوچھوڑ دے اورمجاہدوہ ہے جواینی خواہشات کا مقابلہ کرے، بیتو ظاہر ہے کہ تمام اعضاء نعمات الہی میں ہے ہیں اور اس کی امانت ہیں پس اللہ تعالیٰ کی نعمت وامانت کو برے افعال میں لگانا کفران نعمت اور خیانت ہے،اعضاء بمنزلدرعیت کے ہیں انگی نگہبانی کرنی چاہئے اگرحاکم رعیت کی حفاظت نہ کرے گا تو باز پرس میں مبتلاء ہوگا اور ریبھی ہے کہ ہرایک عضوءا پنے اپنے کردار کی قیامت کے دن ایسے صاف اورصری الفاظ میں گواہی دیگا کہ جس سے نہایت شرمندگی ہوگی چنانچے قرآن شریف میں آيا جتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بماكانوا يعملون اس دن گواہی دیں گی زبا نیں اور ہاتھ یا وُں ان افعال کی جوان سے سرز دہوے المیہ سے م نختم على افواههم وتكلمنا إيديهم وتشهد ارجلهم بماكانوا یسکسیسون ان کی زبانوں پرمہر کردی جائیگی خودان کے ہاتھ پاؤں اپنے اپنے افعال کی گواہی دیں گے اس لئے ہرعضوء کی حفاظت ضروری ہےخصوصا ان سات اعضاؤں کی بعنی آ نکھ،کان،زبان مشکم،فرج،ہاتھ، پاؤں کی دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر ہر دروازے کیلئے عاصیوں کا ایک ایک گروہ خاص ہے۔عاصیوں سے یہاں وہ گنا ہگار مقصود ہیں کہ جن کے اعضائے متذکرہ سے گناہ سرز د ہوئے ہوں شارح نے لکھا ہے کہ اول مرتبہ اہل تو حید دوزخ میں داخل ہوں گے اور بفذر گناہ معذب ہوں گے اور نجات یا نئیں گے دوسرے درجے میں نصاری تیسرے میں یہود چوتھے درجے میں صابئین یا نچویں درجے میں مجوس چھٹے درجے میں مشرکین ساتویں میں منافقین انتہی ،اب اعضائے سبعہ کے فوائد پرغور کرو،۔

(۱) آنگیبراس واسطے دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں رہبری کریں انفرام حوائج میں مدد دیں عجا ئبات آسمان وزمین کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں پس اس کی حفاظت خاصہ چار چیزوں سے ضروری ہے غیرمحرم کا دیکھنا،خوبصورت کو بری نگاہ ہے دیکھنا،مسلمان کو بنظر حقارت دیکھنا،مسلمان کاعیب دیکھ کر نظام کر کردینا۔

(۲) کان اس کے دیئے گئے ہیں کہ خدااور رسول کے کلام کوسین کہ جس سے نجات ہواور برزگوں کے اقوال سین نہ یہ کہ راگ یا غیبت وفخش اور لغو با توں اور برائیوں کے سننے ہیں انکوسرف کر دیں اور صرف یہ خیال نہ کریں کہ قائل ہی گنا ہگار ہے بلکہ مستمع بھی شریک گناہ ہے انکوسرف کر دیں اور مرف یہ خیال نہ کریں کہ قائل ہی گنا ہگار ہے بلکہ مستمع بھی شریک گناہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں ،قر آن پر حیس ،لوگوں کو ہدایت کریں امورد پی اور دنیوی ہیں اس سے مدد لیں برخلاف اس کے اکثر برائیاں زبان سے ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے بلاشک انسان دوزخ ہیں ڈالا جائے گا جیسے کذب ،فذف ،وشنام ،نما می وغیرہ جو محض بیبودہ اور تسخر آمیز کلمات کہنے کا عادی ہے کھن اس کیا ظ سے کہ جولوگ اس کی باتوں کو سنگر ہنا کریں وہ ہمیشہ دوزخ ہیں رہیگا ۔روایت ہے کہ ایک شخص پیغیم خدا ہے گئی کہ وہ جنت بین داخل ہونیکے مانع ہو ۔ یعنی لغواور فضول ، پس مبارک ہو جنت اس کو قضر سے بے شاید کہ وہ ایسے کلام کا عادی ہو کہ جو جنت ہیں داخل ہونیکے مانع ہو ۔ یعنی لغواور فضول ، پس زبان کو آٹھ چیز وں سے بچانا جا ہے۔

ا جھوٹ ہو گئے ہے گوئمسنح ہی کیوں ندہو کیونکہ کذب امہات کہائر سے ہاں سے انسان کا عتبار ساقط ہوجا تا ہے آ دمی لوگوں کی نظر ہے گرجا تا ہے، اگر جھوٹ کی برائی معلوم کرنا چا ہوتو کسی جھوٹ ہو گئے والے کو دیکھواور پھر خیال کرو کہتم کواس سے کیسی نفرت ہوتی ہے جب تمہارا یہ حال ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوسکتا ہے کہ اگرتم میں بھی جھوٹ ہو لنے کی عادت ہوتو تم کو بھی لوگ ایسے ہی کرا ہت کی نظر سے دیکھیں ہے۔

م المور خلافی مت کروجب وعده کروتو اس کی وفا کا ضرور خیال کروبلکه اصلی احسان تو وه ہے جو بلاافشاء ہوا گر بھی بعضر ورت شدید یا بجوری خلاف وعدگی ہوئی ہوتو خیر وگرنہ بینفات کی علامت ہے اور بدترین خصائل سے ہے قال المنبسی والله شالات مین کن فیله فیہ و منافق وان صیام وصلی مین اذا حدث کذب واذا و عد اخلف واذائت مین خیان جناب رسالت آب واذا می تین کہ تین تصلیمی جس میں اخلف واذائت میں کہ تین کہ تین کے میں جس میں ا

ہونگی وہ منافق ہے اگر چیرکہ وہ تخص روز ہ رکھے اور نماز پڑھے ایک تو جھوٹ بولنا دوسرا خلاف وعدگی تیسراا ہانت میں خیانت کرنا

سافیبت بوی بلاء ہے اس سے بچنا جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیں مرحنبه زناءکرنے ہے بھی غیبت کرنا زیاوہ مدتر ہے۔غیبت کی معنی پیہے کہ کسی انسان کا غائبانہ اس طرح ذکر کرنا کہ جس کے سننے ہے اس کو تکلیف پہنچے غیبت میں دو برائیاں ہیں ایک تو یہ کہ جوبات غائباند کھی جائے گووہ تجی ہوتب بھی غیبت کی معنی میں داخل ہے دوسرایہ کہ اگروہ بات اس میں نہ ہوتو کو یا بہتان ہے سب سے بدتر غیبت نمائش ہے بعنی مطلب کوا سے پیرائے میں بیان کرنا کہ جس ہے اپنی عفت اور پا کبازی ظاہر ہواور دوسروں کی برائی مثلا یوں کہنا کہ (اصلحہ الله) خدافلانے مخص کا بھلا کرے کہ جس نے میرے ساتھ اس متم کی برائی کی ۔خداہم کواوراس کوا کسی برائیوں ہے بچاوے یا اس کے مماثل جو پچھ ہواس میں بھی دوسم کی برائیاں ہیں ایک تو غیبت اور دوسرے اپنی ستائش اگر مقصود اصلحہ اللہ ہے محض دعاء ہے تو پوشیدہ ہونا جا ہے تا کہ سی کی بدنا می نہ ہونے پائے غیبت کی نسبت جوز جرقر آن مجید میں وارد بودانان كاعبرت ك لئكافى بقولة تعالى ولا ينعقب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرستموه غيبت ندكر كوكر محضكى كالم تم میں ہے کوئی مخض اس بات کو درست رکھتا ہے کہا ہے بھائی کا گوشت کھائے درانحالیکہ وہ مرا موامولیس کرامت کرو مے تم اس ہے۔اس تشبیدے مقصود بدہے کہ فیبت ہے انسان کے دل کو ویے بی تکلیف چینجی ہے جیسا کہ گوشت کوجسم سے جدا کرنے سے بہرحال غیبت سے سخت احر ازکرنا جائے غیبت ہے بیخے کا عمدہ ذریعہ رہے کہ انسان اینے مصائب طاہری اور باطنی یرغور کرے اور سمجھے کہ جو اسباب خود اپنی خرابی کے باعث ہیں وہی دوسرے کے لئے بھی ہیں پس جب کہ کوئی مخف اپنی فضیحت کو کوار نہیں کرتا ہے تو دوسرے کے اظہار عیوب سے بھی محتر ز ر ہنا جا ہے بلکہ اگرتم کسی کی عیب بوشی کرو گے تو خداتم ہارے عیبوں کو چھیا دیگا۔ اگرتم دوسرے کو رسوا کرو مے تو اس کے بدلے میں خداتم کو دین و دنیا میں رسوااورشرمسار کر دیے گا آگرانسان کو ا پنا ظاہری یا باطنی کوئی عیب معلوم ہی نہ ہوتو سمجھ لیا جاوے کہ بیجمافت کی علامت ہے اور کوئی عیب جهافت سے بردھ کرنہیں ہے اگر خدا کوتمہاری بھلائی منظور ہوتو وہتم کوتمہارے عیبوں پرمطلع کراد ب**کاس صورت بیں اینے آپ کو بے عیب خیال کرنا غباوت دجہل کے بالفرض اگر کمی بیں** 

کوئی عیب دینی یا دنیوی نه ہوٹو اس پرلازم ہے کہ اس نعمت کاشکر بجالائے بیہ کہ لوگوں کی عیب چینی اور بدگوئی سے سرمایی خسران فراہم کرے۔

ہے۔ طعن اعتراض خصومت سے احتراز چاہے۔ کیونکہ اس تعل سے خاطب کو ایڈاء

ہنچتی ہے اوراپی خودنمائی ہوتی ہے علاوہ اس کے ان امور کے ارتکاب سے مفت اپنے عیش کو

تلخ کرنا ہے کیونکہ اگر مخاطب جائل ہے تو وہ بھی فورا بدلہ لینے پرآ مادہ ہوجائے گا اورا گرسلیم

الطبع ہے تو اس وقت نال جائے گا گر اس کے ول میں برائی رہے گی اور ضرور بھی نہ بھی نقصان

ہنچائے گا قال کی من ترک المراء وہو مبطل بدنی اللہ لمہ بیتا فی ربض

المبحدة و من ترک المراء وہو محق بدنی اللہ لمہ بیتا فی اعلی المجنة

فر مایا جناب رسالت مآب کی نے کہ جو تص جھڑا کرنا چھوڈ دے اس حالت میں کہ وہ باطل پر موتو خدا تعالی اس کے لئے وسط جنت میں گر بنائے گا اور جو تحض جھڑا کرنا چھوڑ دے اس صورت میں کہ وہ حق پر ہموتو خدائے تعالی اس کے لئے اعلیٰ جنت میں جگہ دیگا اسے موقع میں شیطان کے فریب سے بھی پچنا چاہئے کہ وہ اکثر اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ کئی بات کے شیطان کے فریب سے بھی بچنا چاہئے کہ وہ ایش اس کے جو تحض اس نمائی کیا جائے گویہ تھے ہے گروہیں تک جبکہ وہ بطریق تھیجت ہوا گر اس میں بھی نمائش شریک ہوگئی تو بیشیطان کی بنسائی کا باعث ہے جو تحض اس نمائے کے علاء سے خالطت نمائش شریک ہوئی تو بیشلوں کی خیاء سے خالطت نمائش شریک ہوئی تو بیشیطان کی بنسائی کا باعث ہے جو تحض اس نمائے کے علاء سے خالطت نمائش شریک ہوئی تو ایس کی طبیعت میں تو ان امور کا زیادہ تر اثر ہوجا تا ہے بغیر لڑ ائی جھگڑ ہے کے اسے خرصت بی تہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو مرائے تھے تیں۔

2۔ تزکینفس لین انسان اپ آپ کوبطریق ستائش آرائش د نیوی ہے پاک خیال نہ کر تقال اللّٰہ تعالی فلا تزکوا انفسد کم ھو اعلم بسن انقی خداوند عالم کا ارشاد ہے کہم اپنے نفوس کو پاک نہ جھووہ تم ہے زیادہ جانتاہے کہ کون زیادہ پر ہیزگار ہے ایک حکیم ہے پوچھا گیا کہ وہ کوئی بات ہے جو تجی ہو گربری تو اس نے کہا کہ اپنی آپ تعریف کرنا کو تجی ہو خودستائی میں دوقباحتیں اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ آ دمی ابنا کے جنس میں ذلیل ہوجاتا ہے دوسرے دوسرا خدا کے پاس گنہ گار خود بنی کی برائی تو انسان کواس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب دوسرے خود بنی میں برائی تو انسان کواس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب دوسرے خود وہ دوسروں کے پاس کیسے مقبول ہوسکتا ہے۔

۲ ۔لعنت ہے انسان کو بہت ہی بچنا جاہئے خواہ کسی انسان کی نسبست ہوخواہ حیوان واجناس کے جیسے غلہ وغیرہ الل قبلہ کی نسبت شرک ،وکفریا منافقی کا اطلاق منع ہے کیونکہ بندوں کے بھید جانے والا خدا ہے خدا اور بہندوں کے درمیان میں دخل نہ دینا چاہئے لعنت کوئی ضروری چیز نہیں ہے جس سے باز پرس کا خدشہ ہو بلکہ شیطان پر بھی لعنت کرنے سے سکوت کیا جائے گئے سوال نہ ہوگا برخلاف اس کے اگر کسی چیز پر لعنت کرو گے تو ضرور مواخذہ عقبی میں گرفتار ہوجاؤ گے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی غدمت نہ کرنی چاہئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رسالت ماب بھی برے سے برے کھانے کی بھی بھی شکایت نہیں کرتے تھے ۔

بلکہ عادت شریف بیتھی کہ اگر رغبت ہوتی تو تناول فر مالیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔

2 کسی کے لئے بدوعا نہ کرنی چاہئے گوکسی نے ایڈا بھی پہنچائی ہو کہ ظالم سے خدا خود سمجھ لے گا حدیث شریف میں وارد ہے کہ مظلوم اپنے ظالم کے ہلاک کی خواہش کرے گاتا کہ اس مظلمہ کا بدلہ ہوجائے جو ظالم سے سرز دہوا تھا اس بدلے میں ظالم کا حق مظلوم پر باقی رہ جائے گا جس کا مواخذہ قیامت کے روز مظلوم سے ہوگا بعض لوگوں نے ججاج بن یوسف کی نبست اس کے ظلم کے لحاظ سے زبان درازی کی ہے اس کی نبست بھی علماء سلف کا بیان ہے کہ اس زبان درازی کا ان لوگوں سے قیامت میں مواخذہ ہوگا گواس سے بھی اس کے ظلم کی بازیرس ہوگی۔

۸۔ تسخر اور مزاح سے حفاظت لازم ہے یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس سے بوجہ شرمندگی لوگوں کا منہ فق ہوجا تا ہے اور رعب و وا ب میں فرق پڑجا تا ہے ، مخری آ دمی سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے تسخرا کٹر لھکنی کا باعث اور خصومت و برہمی مزاج اور قطع محبت کی بڑ ہے دلوں میں اس سے حسد کی بنیاد قائم ہوجاتی ہے بہر حال اس سے جہاں تک ممکن ہوا حر از کر اما ، کریں بلکہ انسان کوچا ہے کہ اس مضمون پڑل کریں اذا مروا باللغو مروا کر اما ، یعنی کلام لغو سے درگز روام معروف اور نہی منکر کی ہدایت کر وحقیقت میں یہ بڑی آفت کی چیز ہے اس سے زبان کا بچنا نہایت ہی دشوار ہے اس سے نجنے کیلئے عزلت یا خاموثی سے بہترکوئی تدیر نہیں ہے جناب صدیق اکبرا کثر منہ میں پھر رکھا کرتے تھے تا کہ ایسی باتوں سے بچیں اور تربان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہی چیز ہے کہ جس سے جھے کو اندیشہ ہے جس قدر ہو سکے اس کی حفاظت کروکہ اس سے بڑھ کرانسان کیلئے کوئی مہلک چیز نہیں ہے خواہ دنیا میں ہو بات خرت میں۔

(۳) حفاظت شکم مشتبهاور حرام کھانے سے بچنا جا ہے رزق حلال کی کوشش کریں جب بفتدر ضرورت مل جائے تو تھوڑی پر ہی کفایت کریں سیری سے کھانا دل کو سخت بنادیتا ہے

قوت حافظہ میں فساد وعبادت اور علم کے حصول میں کہالت اس کی بدولت پیدا ہوتی ہے ہی باعث بیجان شہوت ہے۔ اس سے لشکر شیطان کو تقویت پنچتی ہے جب طعام حلال کا بیرحال ہے تو وائے برحرام خوری ، جو خص کہ حرام کھائے اور عبادت و تحصیل علم میں مشغول ہوتو اس کی مثال الی ہے کہ جیسے کوئی محض سر کمین سے گھر بنائے ،اگر آ دمی موٹے کپڑے اور کھانے پر راضی ہوجاوے اور لذات شہوانی کو ترک کردی تو ارتکاب حرام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی طلب حلال سے مقصود بیر ہے کہ تاب حد علم حرام چیز کا ارتکاب نہ ہوا جرت نوحہ، قیت شراب ، مود، آلات لہویعیٰ مزامیر کے ذریعہ سے جوحاصل ہوسب حرام ہو وقف کا مال بغیر شرط وقف کنندہ کے کھانا حرام ہے طالب علم کے لئے جو چیز وقف ہودہ غیر طالب العلم کے لئے باور جو چیز صوفیائے کرام کے تام سے لی ناجائز ہے مردود الشہادت کے پاس کھانا حرام ہے اور جو چیز صوفیائے کرام کے تام سے لی ناجائز ہے مردود الشہادت کے پاس کھانا حرام ہے اور جو چیز صوفیائے کرام کے تام سے لی حاج نواہ از قبیل وقف ہویا نہ ہواس میں تصرف حرام ہے مصنف کتاب امام غزائی نے حاج ناجائے علوم میں اس کی تفصیل معلوم کرنی ہوتوا دیا علوم دیکھیں کہ حال وحرام کی معرفت بھی فرض ہے۔

(۵) فرج۔ارتکاب حرام نے فرج کا بچانا ضروری ہے دیکھوخداوندعالم کا کیاارشاد

ہوتا ہے والسدین لفروجہ حافظون الا علی ازواجہ او ما ملکت ایسانہ مفانہ خیر ملومین (جولوگ اپی شرمگاہ کی تلہ بانی کرنے والے ہیں گر اپنی شرمگاہ کی تلہ بانی کرنے والے ہیں گر اپنی جوروں یا جن پر ان کے دائے ہاتھ مالک ہوئے ہیں پس تحقیق وہ نہیں ملامی کی گئے گئے کا آلکا بحرام ہے آدی اس وقت تک نہیں نی سکتا جب تک کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت نہرے وہ اس وقت تک نہیں نی سکتا جب تک کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت نہرے وہ اس کا خیال دل سے نہ نکا لے اور حرام کھانے سے اپنے شکم کو محفوظ نہ در کھے کہ یہ چزیں شہوت کی محرک ہیں۔

(۲) ہاتھ مسلمانوں کے مارنے اور حرام مال کے لینے سے ہاتھوں کو بچانا چاہئے اور نیز مخلوق کو ایڈ اء دینے سے امانت و دیت میں خیانت کرنے سے اور مضامین ناجائز کے لکھنے سے بھی اسکی صیانت ضروری ہے۔

(2) پاؤں کا حرام کا موں کے کرنے کے لئے جانے سے جیسے کسی کی غیبت کرنے اور سلمان عور توں کا تعاقب کرنے اور بادشاہ ظالم کے دروزے تک جانے سے پاؤں کو بچائے ، بغیر ضرورت شدید کے ظالم بادشاہ کے دروازے تک جانا کبیرہ گناہ میں داخل ہے کہ یہ خوشامہ و چا بلوسی میں شامل ہے اور نیز اس کے ظلم کو ماننا اور اس کی ترغیب دلانا ہے حالانکہ خداوند عالم

ناس كى ممانعت كى بهو لا تسرك نوا الى السذين ظلموا المتسكم المنارمت رغبت کروتم ان لوگوں کی طرف جوظلم کرتے ہیں تا کہتم کو دوزخ کی آگ ہے گزند نہ پہنچے صريت شريف مي وارد م قال الله من تواضع لنغسني صالح لغناه ذهب شلشادین جوخف کرومالح ی تواضع صرف اس کی مالداری کے لحاظ سے کرے تواس کے دین کا تیسرا حصہ کم ہوجا تا ہے جبکہ تو تھرصالح کی تواضع کا بیصال ہے تو تو تھر ظالم کی توضع اورخوشامه كاكيا نتيجه بوگا الحاصل تمام اعضائے انسانی الله تعالیٰ کی نعمت ہیں ان ہے كوئی ايس حرکت نہ ہونے یائے جوموجب معصیت ہواور تا با مکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ ریہ عبادت الهي ميم مستعمل موں اگر کوئی مخص اس کا خيال نه کرے تو و ه اس و بال ميں مبتلاء موگا جو ان اعضاء کے استعمال نا جائز سے واقع ہوبہر کیف نیکی اور بدی کے نتائج تمہارے ہی لئے مفيداورمفنر ہيں خداوندعالم تم ہے اورتمہارے اعمال ہے متعنی ہے اس کوسی چیز کی پرواہ ہیں ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے رخم وعنایت پر بھروسہ کر کے نتیک اعمال ترک کردیتے ہیں اگر عیہ خدارجیم وکریم ہے مکر صرف اس خیال ہے نیک اعمال کا ترک کردینا حماقت میں داخل ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کے عقمند و چھن ہے جوابے نفس پر ملامت کرے اور طاعت میں مشغول ہوتا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں ملے اور احمق وہ ہے جواپنی نفس برستی میں مصروف رے اور خداے جھوٹی امیدر کھے، کیونکہ اگر خداہے تجی اور نیک امید ہوتی تواس کے احکام کی تغیل کرتا ،اور نیک اعمال کی رغبت بھی ضروری ہے بغیراس کے صرف اس قتم کا خیال کر لینا ایسا ہے جیسے کوئی مخص عالم ہونے کا تو خواہشند ہو مگر لکھنے پڑھنے کی کوشش نہ کرے اور فقط یہ بات ول میں قراروے کے کہ خداوند عالم رحیم وکریم ہاوراس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسب علوم کے بھی دولت سے سرفراز کر ہے جیسا کہ خاص خاص بندوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ بات الی ہے کہ حصول مال کی تو خواہش ہو مرکسب و تجارت کا سیجہ بھی خیال نہ ہواور صرف بیر مان لیا چائے کہ ہرگاہ خدا فزائن ساوات ارض کا ما لک ہے ممکن ہے کہ کوئی خزانہ ہم کوبھی ویدے مگر ہر شخص کو اس طرح کا خیال کرے کوشش کا چھوڑ دینا محض اعلی ہے خداوند عالم کا ارشاد ب،لیس للانسان الا ما سعی لین انسان مرف این سی سے متعقع موسکتا باور بهرار شادموتا بانما تجزون ماكنتم تعملون يعنى تمهار اعمال كى جزاء تمكوط گان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم نيك بندي بهشت من بين اور بدکار جمنم میں جب بیرحال ہے تو انسان کوزاد آخرت کے جمع کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہ کرنی چاہے۔ دنیاوآ خرت کا مالک وہی رحیم وکریم ہے ہماری طاعت سے پچھاس کا کرم یادہ نہیں ہوتا اس کا غایت کرم ہی ہے کہم کو تھیم وائم کے حصول کی راہ ہٹلا دے اور تھیم وائم یہی ہے کہ انسان اس چندروزہ دنیا میں ترک شہوات پر قادر ہولے اور ہوں باطل کے در پہنہ ہو یعنی یہ دنیال نہ کرے کہ بغیر عمل کے بھی نجات ہوجا گیگی کیونکہ بغیر تم کے بونے کے ورد کی امید کرنا عبث ہاس لئے ضروری ہے کہ انبیاء وصافین کی اتباع کی جائے کہ سوائے عمل صافح کے مغفرت کی آرز و بے فائدہ ہے مین کہان یہ رجو المقاء رب فلیعمل عملا مغفرت کی آرز و بے فائدہ ہے مین کہان یہ رجو المقاء رب فلیعمل عملا صافح کے المحال جو صل بے در کی القاء کا مشاق ہوتو اس کوئل نیک کرنا چاہئے اور نیز اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ اعمال جوارح کی الفاء کا مشاء ول ہے اگر برے افعال سے اپنے جوارح کی حفاظت منظور ہوتو پہلے دل کی صفائی کی کوئشش کرے دل کی صفائی کے لئے باطنی تقوی کی ضرورت ہے کہ کوئکہ دل ایک ایسا جز ہے کہ اگر یہ پاک ہوتو سب جسم اس کے ساتھ پاک ہوجاتا ہے اگر یہ خراب ہواور اس میں فساد پیدا ہوجاتا ہے پس اس کے لئے خراب ہواور اس میں فساد پیدا ہوجاتا ہے پس اس کے لئے خراب ہواور اس میں فساد پیدا ہوجاتا ہے پس اس کے لئے مراقبہ کا انتزام ضروری ہے

## دل کے گنا ہوں کے بیان میں

یہ بات ظاہر ہے کہ صفات فدمومہ بہت ہیں اور اس سے دل کوصاف کرنے کے طریقے بھی ہے انہاء ہیں گروہ طریقہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے سب اوقات رینت دنیا کے حاصل کرنے میں کھودیتا ہے بالکل مشکل ہوگئے ہیں اور اس کا علم بھی بالکلیہ مندرس ہوگیا ہے ( گوکتاب احیاء علوم کے ربع ثالث اور ربع میں اس کا ذکر بنفصیل ہے ) تا ہم وو چیزیں جو بالکل خباشت قلب سے ہیں اور جن سے احتر از بہت ضروری ہے ذکری جاتی ہیں یعنی حدر ریاء اور عجب ان سے بہت ہی اپنے دل کو بچانا چاہئے اگر ان سے نجات ہوگئ تو دوسر سے مسلکات سے بھی نیخ کی توقع ہے اگر اس پر دسترس حاصل نہ جوتو پھر اللہ ہی حافظ ہے جناب رسالت آب بھی فرماتے ہیں شاملات میں ہیں ایک بخل ہے یعنی خدا واعد جاب المدرء بدفسدہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ایک بخل ہے یعنی خدا اور خلق کا حق ادانہ کرنا دوسرا خوائی نفسانی کی اطاعت کرنا ، تیسر ہے خود بنی ، حدر بھی بخل کا شعبہ اور خلق کا حق ادانہ کرنا دوسرا خوائی نفسانی کی اطاعت کرنا ، تیسر ہے خود بنی ، حدر بھی بخل کا شعبہ اور خلق کا حق بیں جو نعمات الی پر قادر ہواور ہے کیونکہ بخیل وہ ہے جوابی چیز غیر کونہ دے اور شیح اس کو کہتے ہیں جو نعمات الی پر قادر ہواور

اس کے صرف کرنے میں بخل کرے حاسد جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص نعمات الہی ہے ( یعنی علم ومال ہے ) مالا مال ہے تو اس کو بہت نا گوار ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کے زوال منزلت کی خواہش کرتا رہتا ہے اگر چہر کسی کی زوال منزلت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اس بات کی دھن ضرور ہوگی اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے الحسد یا کل الحسنات کما تاکل النار الحطب یعنی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسے ہی حسد نیکیوں کو چٹ کر جاتا ہے ۔ حاسد ایسا بد بخت ہے کہ اس پر بھی رخم نہ ہوگا ہمیشہ عذا ب دنیا میں مبتلاء رہے گا کیونکہ دنیا میں اکثر بندے ایسے ہیں جو انعام الہی سے سرفراز ہیں ان کا دیکھ بان کا دیکھ جب دنیا کے عذا ہی کا بیت ہوسکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو جس کو اپنے گئے پنداور درست رکھتا ہے تمام مسلمانوں علی ہوسکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو جس کو اپنے لئے پنداور درست رکھتا ہے تمام مسلمانوں کے لئے دست نہیں رکھتا ۔ ظاہر و باطن سب کے ساتھ ایک قتم کا برتا و کرنا چا ہے کیونکہ سب مسلمان مثل بنائے واحد کے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تا سکی ملتی ہے چنا نچے سعدی آنے کیا خوب فرمایا ہے قطعہ۔

بی آ دم اعضای یکدیگراند که درآ فرینش زیک جو هراند، چون مصنوی بدروآ ور دروزگار، دگر عضو بارانماند قرار،

پس جب تک اس قدر ہمدردی اور محبت انسان میں نہ پیدا ہواس وقت تک ثمر ہ اعمال کی امیدرکھنا اور ہلاکت ہے بچنے کا خیال کرنا بے سود ہے

۲-ریاء یوشرک فی ہے قال المریاء فرمایا جناب رسالت آب گئے نے کہ قال و ما المشرك الاصغر قال المریاء فرمایا جناب رسالت آب گئے کہ شرک اصغر سے بچوتو حاضرین نے پوچھا کہ یارسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کرریاء ہے اصل معنی ریاء کے یہ ہیں کہ با ظہار خصائل نیک لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنا تا کہ نمائش ومنزلت حاصل ہو حب جاہ انسان میں صرف بوجہ اتباع خواہش نفسائی پیدا ہوجاتی ہے اس میں اکثر لوک تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور ہوتے جارہ ہیں لوگ اگر انساف کریں تو سمجھیں کہ عادتی اعمال تو رہ در کنارا نکے علوم وعبادات کی محرک بھی ریاء و نمائش ہو در اور یہ اور باد کئے دیتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں اور ہوتے جا کینا گئے تو عرض کریں گے کہ وارد ہے کہ جب بعض شہید قیامت کے دن دوز ن کی طرف تھنچے جا کینا گئے تو عرض کریں گے کہ وارد ہے کہ جب بعض شہید قیامت کے دن دوز ن کی طرف تھنچے جا کینا گئے تو عرض کریں گے کہ وارد ہو کہ جب بعض شہید قیامت کے دن دوز ن کی طرف تھنچے جا کینا گئا تو اس کی بھی جزاء ہے تو جناب اے پروردگار یہ فعل تو ہم نے تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا کیا اس کی بھی جزاء ہے تو جناب

باری ہے تھم ہوگا کہ نہیں تمہاری بیہ خواہش تھی کہ لوگ تم کو جوان مرد کہیں سوتمہاری بیہ خواہش بوری ہوچکی بعنی تم لوگوں میں شجاع کہلائے مسے پس تمہارے لئے یہی اجر تھا یہی حال علاء ، جاج وواعظین وغیره کا ہوگاعجب و کبروفخریہ تو بڑی سخت بیاری ہے عجب وہ ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو بنظرعظمت اور دوسرے کو بنظر ذلت وحقارت دیکھے اور ہر بات میں منم منم (میں میں) زبان پر ہوجیہا کہ الجیس لعین کا ووی ہے کہ انسا خیسر مسنمه خلقتنی من نار و خلقته من طین میں آدم سے اچھا ہوں کیونکہ تونے مجھ کوآگ سے پیدا کیا اور آدم کومٹی ے۔ عجب سے غرض میہ ہے کہ لوگوں میں اپنی تو قیر ہواور ہر کام اور ہر بات میں لوگ اپنی عزت کریں کبر مے بیمعنی ہیں کہ ہدایت نیک کے قبول کرنے سے نفس میں گریز ہواور تر دید قول ہے رنج \_المختصر كه جومخص اپنے كو دوسروں ہے اچھا سمجھے وہ متنكبر ہے بلكہ انسان كويہ يا در كھنا جا ہے . کہ نیک وہ مخص ہے جوخدا کے پاس بھی نیک ہوگراس کامعلوم کرنا محال ہے کیونکہ وہ متعلق بعلم غیب ہے اس کا حال وقت اخیر ہی معلوم ہو سکے گا بی خیال کر لینا کہ ہم ہی سب سے اجھے ہیں جہالت ہے بلکہ جاہے تو یہ کہ ہر مخص کواینے ہے اچھا سمجھے مثلا بچوں کو دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ بیکم سن ہیں انہوں نے معصیت نہیں کی ہے اور ہم گناہ میں مبتلاء ہیں بیٹک بیہم سے اچھے جیں۔اگر بوڑھوں کو دیکھیں تو بی خیال کریں کہ انہوں نے بیجہ کم سی ہم سے ذیادہ عبادت کی ہے اس کئے میہم سے بہتر ہیں۔اگر عالم ہوں تو میں تحصیل کدان کوخدانے ایسی بزرگی دی ہے جوہم میں نہیں ہے تو ہم ان کے برابر کیونکر ہوسکتے ہیں اگر کسی جاہل کو دیکھیں تو یہ مجھیں کہاس نے بوجہ لاعلمی برائی کی اور ہم نے جان ہو جھ کرمعصیت کی ہے ہم ہی پر سخت عذاب ہوگا۔ اگر کا فرہو تویه خیال کرے کہ شاید سیمھی نتیمھی مسلمان ہوجائے اوراس کا خاتمہ بخیر ہومکن ہے کہ و ہ مقبول بارگاہ ہوجائے اور ہم مردود رہیں ۔الحاصل تکبراس وفت تک دفع نہیں ہوسکتاجب تک کہ یورےطور پریدیقین نہ ہوجائے کہ بزرگ وہ ہے جوخدا کے پاس بزرگ ہےاوران کامعلوم كرنا خاتمه يرموقوف ہے جب بيہ بات بالكليه خاطرنشين ہوجائے تورفتہ رفتہ تكبر دفع ہوسكتا ہے كيونكه خاتمه كاكس كوعلم ہے خدامقلب القلوب ہے جس كوجا بإبدايت برلايا اور جس كوجا بالمراہ کیا۔حسد وغیرہ کی برائیوں میں تو بہت ہی احادیث وارد ہیں گمریبہاں صرف ایک حدیث کانقل كرنابا قتضائ مقام كافي بوكاراوي

ابن المبارك باستاده عن رجل انه قال لمعاذيا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ فبكي معاذ حتى ظننت

انه لا يسكت ثم سكت ثم قال واشوقاه الى رسول الله ، والم لقانه ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يا معاذ احدثك بحديث " ان انت حفظته نفعك عند الله وان انت ضيعته ولم يحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة يا معاذ ان الله تعالى خلق سبعة املاك قبل ان يخلق السموات والارض فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين اصبح الى حين امسى له نور كنور الشمس حتى اذا صمعدت به الى السماء الدنيا زكته وكثرته فيقول الملك الموكل ببها للحفظة اضبربوا ببهذا العمل وجه صباحبه انا صباحب الغيب امرني ربي ان لا ادع عمل من اغتاب الناس يجاوزني الي غيري قال ثم قال الحفظة بعمل صالح من اعمال العبد فتركته وكثرته حتى تبلغ به الى السماء الثانية فيقول لمهم الملك الموكل بمها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه اراد بعمله عرض الدنيا انا ملك الفخر امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري انه كان يفخر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبديبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيبام قداعجب الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قففوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا ملک الکبر امرنی ربی ان لا ادع عمله یجاوزنی الی غيري إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبديزسواكما يزسوا الكوكب الدري له دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوزوا به الى السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه انا صاحب العجب امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيرى انه كان اذا عمل عملا يدخل العجب فيه قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به الي

السماء الخامسة كانه العروس المزفوفة الى بعلما فيقول لمهم المملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه الى عاتقه انا ملك الحسد انه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم امرني ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري قال وتصبعد الحفظة بعمل العبدله ضوء كضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام يجاوزون به الي السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه كان لا يرحم انساناً قط من عباد الله اصابه بلاء او مرض بل كان يشمت به إنا ملك الرحمة امرني ربى ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيرى قال وتصعدالحفظة بعمل العبدمن صوم وصلاة ونفقة وجهادوورع له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس ومعه ثلاثة الاف ملك فيجاوزون به الى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه واقفلوا به على قلبه فاني احجب عن ربي كل عمل لم يود به وجه ربي انه انما اراد بعمله غيرالله تعالى انه اراد به رفعة عند الغقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل الراي قال وتصمعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى فتشيعه الملئكة السماوات السبع حتى يقطعوا به الحجب كلما الى الله تعالى فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى فيقول الله تعالى انتم الحفظة على عمل عبدى وانا الرقيب على مافي قلبه انه لم يردنى بهذا العمل وانما ارادبه غيرى فعليه لعنتي فتقول

الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا فلعنه السماوات السبع ومن فيهن فبكي معاذ وانخبا انتخابا شديدا وقال معاذيا رسول الله انت رسول الله وانا معاذ فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذُلك قال اقتد بي وان كان في عملك نقص يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في اخوانك من حملة القرآن خاصة واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولاتزل نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا تراه بعملك ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك ولاتناج رجلا وعندك آخر ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرةولا تمزق الناس بلسانك فقزفك كلاب النساريوم القيامة في النارقال الله تعالى والناشطات نشطا سل تدرى ما سن يا معاذ قلت ما سي بابي انت وامى يا رسول الله قال كلاب في النار تنشط اللحم من العظم قلت بابي انت وامي يا رسول الله من يطيق مذه الخصال ومن ينجو منها قال يا معاذانه يسير على من يسره الله تعالى عليه إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك فاذن انت يا معاذ قد سلمت .

ابن مبارک سے روایت ہے کہ ایک تخص نے معاف سے کہا کہ اے معاف وہ حدیث بیان کیجئے جوآپ نے جناب رسول مقبول ہوگئا سے تی ہے سائل کہتا ہے کہ یہ سنتے ہی معافراں قدررونا شروع ہوئے کہ میں مجمتا تھا کہ وہ سکوت نہ کریں کے تعروہ یک بارسا کت ہوئے اور واشو قاوالی رسول اللہ والی لقائہ کہکر بیان کیا کہ جناب رسول ہوگئا نے فر مایا ہے کہ اے معافر میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو اس کہ یا تو نفع و تکی تجھ کو اللہ کے پاس اگر تو اس کو ضالع کر وے یا بھول جائے تو بھر قیامت کے روز خدا کے سامنے تو کوئی دلیل چیش نہ کر سے گااے معافر قبل پیدا کرنے زمین و آسمان کے خداوند عالم نے سامنے فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کو میا کہ ایک ایک آسان پر در بان مقرر کیا جوفر شتے کہ تری اعمال کے لئے متعین ہیں وہ مج سے شام تک ہونے میں تو آسان اول کا در بان کہتا ہے کہ اس ہونے میں تو آسان اول کا در بان کہتا ہے کہ اس

ل کوصاحب عمل کے پاس پھر لیجاؤ میں صاحب غیبت ہوں مجھ کواللہ کا بیتھم ہے کہ جو مخص دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کوروک دوں پھریہ فرشتہ دوسر سے تحص کے نیک اعمال کولیکرتعریف کرتے ہوئے آسان پر جاتے ہیں یہاں تک کہوہ دوسرے آسان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا در بان کہتا ہے کہ میں فرشتہ فخر ہوں مجھ کوا یسے تخص کے اعمال کوآ گے بروہانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے بیا عمال صرف منفعت دنیا کے لحاظ سے کئیے ہیں کیوں کہ بیخص ایخ اعمال کے گھمنڈ پرمجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا پھروہ فرشتہ ایک اور شخص کے نیک اعمال (جواز قبیل صدقہ وصلاق وصوم کے ہیں ) نہایت تعجب کے ساتھ لئے ہوئے ان آسانوں پر سے عبور کرتے ہوئے تیسرے آسان تک پہنچ گا تو وہاں کا دربان کے گا کہ میں فرشتہ کبر ہوں مجھ کو حکم ہے کہ متکبرین کے اعمال کونہ چھوڑ وں میخص متکبرتھا اس کے اعمال اس کے پاس پھر بیجاؤ۔ پھرا کیک اور مخص کے اعمال نیک ای طرر پر فرشتے بڑے فخر کے ساتھ آ سان چہارم پر لے جا ئیں گے مگر موکل آسان چہارم کہے گا کہ میں صاحب عجب ہوں اس شخص کے اعمال میں عجب کیعنی غرور شریک ہے مجھ کوا بیے مخص کے اعمال کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔اس طرح ایک اور شخص کے اعمال حسنہ شل عروس کے لئے ہوئے آسان پنجم پر پہنچیں گے تو وہاں کا فرشتہ کہے گا کہ میں صاحب حسد ہوں پس اس شخص کے اعمال کو ٹیجاؤ کہ یہ جب کسی کوذی علم یامثل اپنے کام کرتے ہوئے دیکھتا یا کسی کواچھی حالت میں پاتا تو حسد،عیب چینی کیا کرتا تھا علی ہذا پھر ایک کے اعمال حسنہ کوجس کی چمک جاندگی ہوگی (از قبیل نماز ،زکو ۃ ، جج ،عمرہ جہاد ،روزہ ) لئے ہوئے آسان ششم پر پہنچیں گے تو موکل آسان ششم کے گا کہ میں صاحب رحمت ہوں ہے شخص بھی کسی مصیبت ز دہ و بلاءرسیدہ پررحم نہیں کرتا تھا بلکہاں کی عادت تھی کہا یہے لوگوں کی شاتت کرے لہذامیں ایسے تخص کے اعمال کواو پر جانے دینے سے ممنوع ہوں اس کے اعمال پھر پیجاؤ۔ای طرح پھرایک کے نیک اعمال (مثل نماز ،روز ہ،نفقہ، جہاد ) کہ جنگی چیک دمک مثل آفاب کے ہو نگے کیکر ساتویں آسان تک عروج کریں گے کیکن جوموکل وہاں متعین ہے کیے گا کہ مجھ کوشرم آتی ہے کہ ایسے مخص کے اعمال کوچھوڑ دوں کہ جواللہ کی خوشنو دی کے لئے تونبیں کئے محصے صرف علاء وفقہاء کے پاس اپنے علو مرتبت کے لحاظ ہے کئے جی اس ہے تو فقط شہرت منظور تھی۔ بہر حال جو مل کہ محض بدنیت رضائے الہی نہ ہووہ ریاء ہے اور ممل ریائی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے اسکے سوابعض لوگوں کے اعمال ایسے بھی ہوں گے جوان سب مراتیب سے گزر کرخاص بارگاہ قدس میں پہنچ جائیں گے اورکل ملائکہ اس نیک عمل کی

موابی دیں کے باایں جناب باری سے ارشاد ہوگا کہتم تو صرف محافظین اعمال ہواور میں اس کا ر قیب ہوں مجھ کواس مخص کے دلی قصد ہے آگا ہی ہے،اس نے بیل خاص میرے لئے ہیں کیا بلكه دوسرول كے دكھانے كے لئے كيا ہے اس واسطے ميں اس مخص پرلعنت كرتا ہوں يہ سفتے بی کل ملائکد بعنت کریں سے بلکہ آسان اور زمین اوراس میں رہنے والے بھی لعنت کریں ہے یہ سنتے ہی معاذ رونا شروع ہوئے اور ایک چیخ ماری اور جناب رسالت مآب ﷺ ہے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری افتداء کرو گوتمہارے اعمال میں نقص ہو۔اے معاذ ابنائے جنس کی غیبت سے (خاصتامسلمانوں کی اور عمو ماسب کی غیبت سے ) اپنی زبان کو بچاؤا بنی برائی کوایئے ہی تک محدودر ہنے دوسروں کے افتر اک میں مت با ندھواوروں کی ندمت کر کے تم اپنے آپ کو رسوا مت کروا تمال د نیا کوا تمال آخرت میں مت شریک کرد ،ریا ومت کرو تکبر کوچھوڑ دو کہ تمہاری بدخلقی ہے (جو لا ز ما کبر ہے ) خا ئف نہ ہوجا ئیں لوگوں کو دشنام مت دوتا کہ دوزخ کے کتے تم کونہ کاٹ کھا ئیں وہ جوخداوند عالم کاارشاد ہے والناشطات نشطا اے معاذتم جانتے ہوکہ ناشطات کیا ہیں تو معاذ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول اللہ آپ بی فرمایئے کہ وہ کیا ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں ہڑیوں سے گوشت کوجدا کرتے ہیں تو معاذ نے کہا کہ یارسول اللہ ایسی خصلتوں کا اختیار کرنا تو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے معلوم نہیں کہ نجات کیے ہوگی تو ارشاد ہوا کہ اے معاذ اگر اللہ چاہے تو سب پچھ آسان ہے مگر انسان کواس قدرلحا ظ ضروری ہے کہ جو چیزا ہے لئے پیند کرے وہی غیر کے لئے بھی عزیز رکھے اور جو چیز اپنے لئے ناپبندر کھے وہ غیر کے لئے بھی اچھی نہ سمجھے اگریہ بات ہوجائے تو پھر سلامتی ہے۔خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اس صدیث کے سننے کے بعد میں نے کسی کومعاذے زیاد و قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہر حال ان ابواب کے حصول کا خیال لازم ہے بیسب خرابیاں اس وجہ سے بیدا ہو جاتی ہیں کہ اکثر لوگ علم کوصرف جاہ ومنزلت کے لئے حاصل کرتے ہیں اور ای وجہ ہے اس بلاء میں پھنس جاتے ہیں بلکہ ان سے تو جاہل ہی اجھے کہ ایسےامورے کوسوں بھامتے ہیں اس واسطےایسے مہلکات سے حدر کرنا اورا پے قلب کی صفائی کرتابہت ضروری ہے بیتنوں خصلتیں جوذ کمرہو چکیں امہات خبائث قلب سے ہیں اوراس کی جر حب دنیا ہے اس واسطے جناب رسمالت مآب فرماتے ہیں حب الدنیار اس کل خطیر کا اوروہ جو الدنیا مزرعة الآخرة ہے صرف اس مخص کے لئے ہے جودنیا کواسیقد را ختیار کرے جس سے اموردینی میں تائید ہواور جس کی بینت ہوکہ صرف تنعمات دنیا میں تھینے رہیں اس کے لئے تو باعث ہلاکت ہے ۔ یہاں تک تو ظاہر تقوی کا ذکر بقد رضرورت بیان ہو چکا پس اولا ان معاملات کا امتحان انسان اپنی نفس کے ساتھ کرلے اگر اس میں کامیا بی ہوتو پھراحیاء العلوم کا مطالعہ کرے کہ جس میں باطنی تقوی کا ذکر ہے جب باطنی تقوی دل آراستہ ہوجائے تو اس وقت بندہ اور خدا کے درمیان جو جاب ہے رفع ہوجائے گاانوار معارف منکشف ہوں گے چشمہ ہائے علوم نافعہ دریائے دل سے جاری ہول گے اسرار ملک وملکوت ظاہر ہوجائیں گے اور اس وقت ان علوم باطنی پر بصیرت وقد رت حاصل ہوجائے گی کہ جس کے مقابلہ میں بیعلوم نظاہری کہ جنکا ذکر تک صحابہ وتا بعین آئے زمانے میں نہیں تھا نظر سے گرجائیں گے اگر بایس تم کو اس قبل اور جھڑے ہے اور بے انتہاء خسرت وندامت کا معاملہ ہے۔

#### أأداب صحبت ومعاشرت بإخداو بإبند گان خدا

انسان کے سفر و حضر اور خواب و بیداری بلکہ موت و حیات میں جور فیق ہے وہ وہ ی پرور دیجر ہے جوسب کا مالک و خالق ہے اور رفیق بھی ایسا کہ جب تم اسے یاد کروتو تمہار سے ساتھ ہے چنا نچ کس مہر بانی سے ارشاد ہوتا ہے کہ انسا جسلیس مین ذکر نسی ااور جب بوجہ قصور عبارت و ظہور محصیت کہ کسی کا دل شکتہ ہوتو اس کی عنایت کار مؤملی کرے گی چنا نچ تھم ہوتا ہے انسا عند المدنکسر و قلوبہ مین اجلی با گرانسان ذرااس بات کوخوب ہوتا ہے انسا عند المدنکسر و قلوبہ مین اجلی با گرانسان ذرااس بات کوخوب اچھی طرح سمجھ لے تو کیا سوائے اللہ کے اور کسی کو اپنا معین اور حامی خیال کرسکتا ہے ہر گرنہیں بیس تمام اوقات اس ملازمت و فکر میں صرف ہوتا سرمایہ نجات ہے اگر اس کا التزام محال ہوتو جب بھی رات دن میں موقع ملے اپنے صاحب کی طرف رجوع کرنا اور بیجز والحاح اپنی حاجت کا پیش کرنا بہت ضروری ہے اس کوظوت کہتے ہیں اور اس موجت میں آ داب مع اللہ کا لحاظ جا چودہ ہیں۔

ا ـ سر جھکائے رہیں اور آئکھیں بند ہوں ـ ۲ ـ بالکلیہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوں ۔

۔ ایس اس مخص کے ساتھ ہوں جو مجھ کو یا د کرے۔ ع جن لوگوں کے دل میرے خوف سے شکستہ ہیں میں ان کے یاس ہوں

۳۔ساکت رہیں۔

۳ \_ جوارح میں سکون ہو\_

۵۔انتثال اوامر کی بابندی ہو۔

۲\_اور نیز اجتناب از نوای کی بھی \_

ے۔ راضی برضائے الہی ہو۔

٨ ـ مداومت في كركه قلب ولسان سے رہے ـ

٩\_فكرنعمات البي بو\_

•ا\_حق بات کااختیار کرنااور باطل کوترک کرنا به

اا مخلوقات سے ہرحال میں قطع امید کرنا۔

١٢.خضوع بخوف النهي وهيبت النهي.

١٣ انكسار مع الحياء.

الما- میله کسب سے ہاتھ دھونا کیوں کہ خدارز ق کا ضامن ہے۔

وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها

10-الله كفضل برتو قع كرنا كيول كسوائ فداكوئي مر بي بيس بـ

یہ آ داب اس طرح اختیار کئے جائیں کہ گویا عادات میں داخل ہوجائیں کیونکہ بیہ آ داب اس طرح اختیار کئے جائیں کہ گویا عادات میں داخل ہوجائیں کیونکہ بیہ آ داب اس مالک کے ساتھ ہیں جو ایک لی ظلم اپنے بندوں سے دورنہیں ہوتا مخلوقات کی محبت و ملاقات ایس نہیں ہے کیونکہ وہ مجھی ملتے ہیں اور مجھی جدا رہتے ہیں اگر کوئی عالم ہے تو اس کو معلوم کرنا جا ہے کہ عالم کے ستر ہ آ داب ہونے جائمیں۔

## آدابعالم

ا۔ برد باری ۱ ۔ لزوم حلم ۳ یجلس میں وقار اور آمین کے ساتھ بیٹھنا ۲ ۔ بندگان خدا
کے ساتھ تکبر نہ کرے گر ظالم کے ساتھ تا کہ اس کوزجر ہو ۵ ۔ محافل ومجالس میں تواضع کا لحاظ
رکھنا ۲ ۔ ترک ہزل ومزاح کے ۔ شاگر دوں پر مہر بانی کرنا اور جہال سے درگز رکرنا ۸ ۔ نیک تفہیم
سے بلیدالطبع کی اصلاح کرنا ۹ ۔ بلیدالطبع پر غضب کرنا ۱۰ ۔ جو بات معلوم نہ ہواس سے صاف
انکار کرنا اور پچھ شرم نہ کرنا ۱۱ ۔ سائل کی تفہیم میں جہال تک ممکن ہوکوشش کرنا ۱۲ ۔ دلیل کو ماننا کو

وشمن بھی پیش کرے ۱۳۔ تپی بات مانٹا اگر چہاہے سے کم مرتبہ خص کہے ۱۳۔ طالب علموں کومفر علم کے حاصل کرنے سے جیسا کہ محرونجوم ورثل وغیرہ منع کرنا ۱۵۔ طلباء کواس بات سے منع کرنا کہ وہ علوم نافع لیعنی علوم دین سے دنیوی اغراض متعلق نہ کریں ۱۹۔ طلباء کو قبل از ادائے فرض عین فرض کفالیہ کی طرف رجوع کرنے سے منع کرنا۔ فرض عین سے کہ ظاہر و باطن تقوی سے آراستہ ہوے ا۔ پابندی عمل کیوں کہ بغیرعمل کے دوسروں پرنصیحت موٹر نہیں ہوتی

#### آ دابطلباء

ا۔استاذکوسلام کر تا اور باجازت اکی فدمت میں حاضر ہونا ۲۔استاد کے سامنے زبان ورازی نہ کرنا جب تک استاذ کرنا جب تک استاذ کی اجازت نہ ہوکوئی چیز طلب نہ کرنا ۵۔استاذ کے قول سے تعارض نہ کرنا لیعنی یہ کہنا کہ فلاس فخص نے آپ کے برخلاف اس طرح بیان کیا ہے ۲۔خلاف رائے استاذ کے کوئی کام نہ کرنا گئی ہے کہ ساتاذ موجود ہو چھر دوسر شخص سے سوال یا مشورہ کرنا منع ہے ۸۔استاذ کے سامنے باادب بیٹھے اور تبسم وغیرہ نہ کرے ۹ اگر استاذ مکمکن یا گرمند ہوتو زائد سوالات نہ کے سامنے باادب بیٹھے اور تبسم وغیرہ نہ کرے ۹ اگر استاذ مکمکن یا گرمند ہوتو زائد سوالات نہ کرنے چاہئیں ۱۰۔ جب استاذ الحقیق آ کے بھی تنظیما اٹھ کھڑے ہونا چاہئے اا۔ جب استاذ معلی موتو وہ قول ہورو گئی ہے ہونا چاہئے اا۔ جب استاذ معلی موتو وہ قول ہورو گئی نے خطرے کو استاذ سے کوئی محلول سے الحقی نہ کرے کو استاذ سے کوئی موتو وہ قول جورو گئی نے خطرے کہا تھایا د کرے جو معلی کر وہ مرز د ہوا ہوا گراس شم کا خیال بھی ہوتو وہ قول جورو گئی نے خطرے کہا تھایا د کرے جو میش کے ابتدا کا خطر کی کوئی تردیا تھا۔ کواسطرح موسی نے ابتدا کا خطر کی کہا مگر در دھیقت چونکہ وہ فعل شریعت باطن کے موافق تھالہذ ا آخر پھر میکی تھدیتی کی۔

#### اولا دکے آ داب والدین کے ساتھ

ا۔جو بات ماں باپ کہیں اس کو مانیں ۲۔والدین کی تعظیم ہروفت ملحوظ رہے ۳۔اطاعت اگر چہ مضر ہو (گمریہ کہ حدمعصیت تک بنہ پہنچ جائے ) لازم سمجے ۲۔ چلنے میں ماں باپ پر سبقت نہ

کرے ۵ والدین کے سامنے با آ واز بلند گفتگو نہ کرے ۲۔اگر والدین بلائیں تو کیے کہ جی حاضر ہوا بعنی بالفاظ تعظیم جواب دے۔ ہر بات اور ہر کام میں والدین کی رضا مندی کا خیال رے ۸۔والدین کے ساتھ بعجز وتواضع پیش آئے ان کی خدمت خودکرے ۹۔والدین برکسی ٠ ہات کی منت نہ رکھے • المبھی ان پر ہنظر غضب نہ دیکھے االے ترش روئی سے نہ پیش آئے ۱ا ۔ بغیر اذن والدین کے سفرنہ کرے۔ ہرایک انسان کے لئے استاذ ووالدین کے بعد دوسرے لوگ تین قتم کے ہیں دوست۔

٢ ـ جان بهجان والا اورتيسر ااجنبي

#### آ داب معاشرت اصناف خلق کے ساتھ

پس اگرانسان کواجنبیوں سے معاملہ پڑجائے تو امور ذیل کالحاظ رکھے انہ انکی گفتگو میں دخل نہ دیا جائے ۲۔ان کی بیہودہ ہا تمیں مانی نہ جا تمیں ۳۔ اگر ان کی زبان سے پچھ غلط الفاظ ناملا یم بھی سنے تو اس سے درگز رکر ہے ہوان سے یا دہ ربط وضبط نہ بڑھاویں اور نہ اپنا کوئی راز یا حال ان سے بیان کریں ۵۔اگر کوئی فعل بدان سے سرز د ہوتو بشرط المید قبول اس پرمتنبہ كرے۔احباب واخوان كے ساتھ ملاقات ركھتے ميں دو باتوں كالحاظ جاہے اول يدكه آياوه محبت وصحبت رکھنے کے لائق ہیں کہ ہیں کیوں کہ جرفض دوسی کے لائق نہیں ہوسکتا جناب رسالتمآب المفرماتين المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يسخسانل يعنى بيكه انسان اين ووست كاطريقه اختيار كرتاب اس لئے جس سے دوئى كى جائے پہلے اسکی حالت دریافت کی جائے بہرحال جب ایسا کوئی رفیق مل جائے تو پھریدد مکھنا جاہئے کہ اس میں شرائط مفصل ذیل ہیں کہ نہیں ۔عاقل ہو کیوں کہ احمق کی صحبت ہے بجز وحشت اورقطع محبت کے کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے اور نیزید کہ احمق سے سوائے معفرت کے نفع کی تو قع نہیں گواس کی نیت میں نفع پہنچا تا ہو جناب حضرت علی کرم اللہ و جہ فر ماتے ہیں کہ ،

ولا تصحب اخا الجهل واياك صحبت مت ركه جالل عاور بجاايخ كواس حكيماحين واخاه يقاس كحذو النعل بالنعل اذا ما النعل حاذاه ـ

وایاه فکم من جابل اردی. س، بهت سے جابلوں نے ہلاک کیا ہے۔ المرء بالمرء اذاما المرءماشا

وللشيء من الشيء،مقاييس واسشباه،

وللقلب على القلب دليسل حيسن يسلسقاه الشهادة دليسل حيسن يسلسقاه الشمند كوجبكه الله التقديم التقييم التقديم التقييم التقييم التقييم التقليم الت

۲۔ خلق ۔ برخلق سے قطع تعلق کرنا چاہئے برخلق وہ ہے جوغضب وشہوت کے وقت اپنے نفس پر حادی نہ ہو سکے ۔ چنا نچے علقمۃ عطار دی نے وفات کے دفت اپنے صاحب زاد ہے کو کیا خوب نفیحت کی ہے کہ اے فرزند تو ایسے خص سے دوئی اختیار کر کہ جس سے تیرے مال وآ بروکی حفاظت ہوا در جس کی صحبت تیری زینت کا باعث ہوا در وہ ایسا شخص ہوکہ بوقت حاجت تیری اعانت کر سکے اگر تو اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے تو وہ بھی تیر ہے ساتھ ویسا ہی سلوک تیری نیکیوں کا اظہار کرے اور بدیوں کو چھپائے اور جس کو تیرے قول وفعل پراغتبار ہو اور تیری ترقی مناسب کا خواہاں ہوا ور بالفرض اگر اختلاف رائے بھی ہوتو تیری رائے کو مقدم سمجھے جناب حضرت علی کرم اللہ و جہے فرماتے ہیں۔

لوگ نظر عظمت سے نہیں و کیھتے حالا نکہ وہ بڑی بلاء ہے اور بدترین معائب گناہ سے ہے تی کہ ایک عالم کو حربر ویلے کا استعمال جس طرح نا جائز ہے اس سے بھی غیبت بری ہے

حریص نہ ہو، حریص کی صحبت بھی ہم قاتل ہے اس سے پر ہیز کرنا چاہے ؟ کیوں کہ انسان بالطبع
تھبہ اورا قتداء بر مجبور ہے اور صاحب طبع سلیم کواس کی خر سی ہوتی ہیں اگر
حریص کی صحبت اختیار کرو گے تو تم بھی حریص ہوجاؤ گے اورا گرزاہدی صحبت اختیار کرو گے تو
تم بھی زاہد بن جاؤ گے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے احیدوا السطاعات
بسمجالسة من یستحی منه لیمنی زندہ کروتم عبادت کوان لوگوں کی صحبت سے جو
عبادت سے زندہ ہیں لیمنی اینے اوقات کوعبادت میں بسر کرتے ہیں۔

۵۔صادق ہوجھوٹے کی صحبت مت رکھو کیونکہ جھوٹے آدی ہے اکثر دھوکا ہوتا ہے جھوٹی بات مثل سراب کے ہے کہ جس سے امور بعید قریب نظر آتے ہیں اور قریب بعید ،ان خصلتوں کے اختیار کرنے میں اکثر صحبت اہل مدارس (لیعنی علماء وظلماء) واہل مساجد (زاہدین) ہامن ہوتی ہے پس دوباتوں میں سے ایک اختیار کرویا تو عز لت و تنہائی کہ جو موجب سلامتی ہے یا دوستوں کے اخلاق کا انداز ہ کر کے ان سے صحبت اختیار کرو۔

دوست تین قتم کے ہیں ایک دوست عقی کہ جس میں سوائے دینداری کے تم پجھنہ دیکھو گے دوسرا دوست مونس کہ جس میں کس فتم کا شروفساد نہ ہوا ہو ذرضی اللہ ہے منقول ہے المسوحدة خدیر من جلیس السوء فتم کا شروفساد نہ ہوا ہو ذرضی اللہ ہے منقول ہے المسوحدة خدیر من جلیس السوء والمجلیس المسوالحة خدیر من الموحدة تنہائی برصبت سے اچھی ہوا دراچھی صحبت ننہائی سے بہتر ہے ۔عوام الناس تین قسم کے ہیں ایک تو مثل غذائے ہیں یعنی ان سے طبیعت سر نہیں ہوتی یہ تو علاء ہیں اور دوسر ہوئی حیات کے ہیں کہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی منہیں تیسر می شل بھاری کے ہیں ان کی احتیاج تو نہیں ہے مگر بھی آ دی ان میں مبتلاء ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوتا ہوجاتا ہو

ہیں عیسی سے پوچھا گیا کہ آپ کوئس نے ادب سکھلایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کوئس نے ادب نہیں سکھایا گریہ کہ میں جاہلوں کو دیکھا تھا اور عبرت حاصل کرتا تھا۔ حقیقت میں آپ کا قول بہت بچاہے اگرلوگ برے اقوال وافعال ہے بچیں تو ان کا ادب مکمل ہوجائے گا اور بھی ان کو تعلیم کی حاجت ندر ہے گی۔

#### بيان رعايت حقوق صحبت

جب ہمکوکی ہے مصاحبت وعجت ہوتو تم کوآ داب صحبت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اگر چہ آ داب صحبت بہت ہیں محرفضرا کچھ ذکر کئے جاتے ہیں رسول مقبول وہ الکا ارشاد ہے مشل الاخوی دودوست مثل دوہاتھ سنسل الاخوی دودوست مثل دوہاتھ کے ہیں جوایک دوسرے کودھوتا ہے ایک مرتبہ حضرت ایک باغیچہ میں تشریف لے گے اور دہاں ہے مسواک لیے ایک سیدھا اور ایک ٹیڑھا۔ ٹیڑھا تو اپنے لئے رکھا اور سیدھا بعض اصحاب کو جو آپ کے ساتھ تصعنایت فرمادیا تو صحاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کے تو آپ ہم سے جو آپ کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کس سے ملاقات اور مصاحبت ہوتی ہوتا زیادہ ترمشتی تصوت آپ سامت کی بھی ہوگر اس کی نسبت حقوق اللہ کی تکہبانی یا عدم تکہبانی کا سوال اگر چہوہ صحبت ایک ساعت کی بھی ہوگر اس کی نسبت حقوق اللہ کی تکہبانی یا عدم تکہبانی کا سوال ہوگا تعنی حقوق صحبت ایک ساتھ دیا دور معارب دوست کے ساتھ دیا دور معارب میں دوست ہول تو خدا کے پاس زیادہ ترمحبوب وہ خض ہے جوا ہے دوست کے ساتھ دیا دور معارب سے پیش آتا ہو

#### آ داب صحبت

ا۔ ایثار مال اگر ایثار نہ ہو سکے تو جس قدر ممکن ہو حاجت کے وقت مدد کرے ا۔اعانت ذاتی بطیب خاطر بلا درخواست سا۔ حفاظت راز ستر عیوب اور ایسی چیز کے معلوم

ا۔ اگر دوست سے ملاقات ہوتو پہلے آپ سلام کرنا بجلس میں اپ دوست کو اچھی جگہ دینا اا۔ جب دوست سے ملاقات ہوتو حالت دوست کی اجاع کرنا مثلا اگر دوست کھڑا ہوتو خود بھی تخلیما کھڑے رہنا ۱۲۔ جب تک دوست گفتگو کرنا رہے آپ خاموش رہنا اور قطع نحن نہ کرنا حاصل کلام اپنے دوست کے ساتھ ایبا برنا و کرنا جو کی صورت نا گوار نہ ہو پس اس طرح جو مخص اپنے دوست کے ساتھ مدارات نہ کرے وہ دنیا اور آخرت کے وہال میں جنانا ء ہوگا یہاں تک تو عوام الناس اور احباب کے ساتھ برنا و کرنے کا ذکر ہوا۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن سے فقط تعارف ہو یعنی وہ لوگ جو نہ بر تبداصد قاء ہول اور نہ عوام بلکہ شناسا ہول ہے کہ جن سے فقط تعارف ہو یعنی وہ لوگ جو نہ بر تبداصد قاء ہول اور نہ عوام بلکہ شناسا ہول ایسے لوگوں سے ہمیشہ ڈرنا چا ہے کونکہ دوست تو ہر حال میں معین ہوگا اور جس سے کی قشم کا تعارف ہی معاملہ میں دخل ہی نہ درے گا جولوگ شناسا ہیں اور بظاہر دوتی کا دم محبت کو کم کرنا چا ہے اگر بالفرض آ دی ایسے لوگوں میں کہیں (مثلا درسگانہوں میں یا مساجداور صحبت کو کم کرنا چا ہے آگر بالفرض آ دی ایسے لوگوں میں کہیں (مثلا درسگانہوں میں یا مساجداور بنازاروں وغیرہ میں ) پینس جائے تو بھی ان کو بنظر حقارت نہ درکھے گو بظاہر وہ خفیف و تقیر بی

ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی منزلت فدا کے پاس ذیادہ ہواورا پیے لوگوں کو ایخے تمول اور وجاہت و نیوی کے لحاظ ہے بنظر عظمت و کھنا بھی منع ہے کہ حب د نیا ہیں گرفتار نہ ہوجائے جو باعث ہلاکت ہے جناب رسالت آب ہو گھنا ہمائے ہیں کہ حسن تو احسع لمغنی لمغناہ ذہب شکٹا دیدنہ جو حض کی تو تکر کی مدارات صرف اس کی مالداری کی وجہ ہے کرے واس کے دین ہے دو تکث گھٹ جا نمینگے ۔ خدا کے پاس و نیا و مائیما کی پھی بھی قدر و منزلت نہیں ہے کے دین ہے دو تک گھٹ جا نمینگے ۔ خدا کے پاس و نیا و مائیما کی پھی بھی قدر و منزلت نہیں ہے کہ رہ انسان کو اس بات ہے پر حذر رہنا چاہئے کہ حصول و نیا کی فکر میں کہیں دین بر باد نہ ہو جا کے وجواؤے اور اس طبع سے خودا مل و نیا کے پاس تم ذکیل ہوجاؤے اور اس خی جہیں ہو گا اور جولوگ کہ صرف مالداری کے لحاظ ہے تمہاری خاطر و مدارات کریں اور بہ نظیم و تکریم پیش آئیں وہ مجرد سے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ تجر بہ خاطر و مدارات کریں اور بہ نظیم نے ساتھ مربرانی کے ساتھ برتاؤ کریں اکثر غائبانہ شکایت ہوجاتی ہے اور ایعا اعتمان لطف و مہر ہائی کے ساتھ برتاؤ کریں اکثر غائبانہ شکایت ہوجاتی ہو والدین عزیز ہوتا لعیداز قیاس بھی نہیں ہے کہ بو کو کہ جم بھی دوسروں کی نسبت ایسا ہی پیش آئے ہیں بلکدا ہے والدین عزیز واقارب اور اس تم جس تھ بھی ایسانہ بیش آئے ہیں بلکدا ہے والدین عزیز واقارب اور اسا تذہ کے ساتھ بھی ایسانہ ہو شاید بھی بالمثاف د کر خرکسیں واقارب اور اسا تذہ کے ساتھ ہی گایت کر بے والدین عزیز کیا ہیں اگر کوئی ہماری بھی شکایت کر بے و کیا عجب ہے۔

الل دنیا ہے مال وجاہ اور اعانت کی توقع نجی قطع کرنا جائے کیوں کہ طامع اپنے مقاصد کو کم حاصل کرتا ہے بلکہ جس قدر طمع زائد ہوگی ای قدر ذلت حاصل ہوگی اگر کس نے انجاح مرام میں تائید کی ہوتو خدا کا بھی شکراوا کر واور اس متوسل کا بھی کیونکہ بغیرا واکر نے شکر متوسل کے خدا کا شکر بھی کمل نہیں ہوتا حدیث شریف میں آیا ہے کہ حسن اسم بینسک را المناس لم بیشکر اللّه تعالمیٰ جو بندوں کا شکرادانہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر وہ ہے جو اور آگر کوئی تا یہ دوسر وں کے عذر کو قبول کر ہے اور منافق وہ ہے جو کمن کوگوں کی عیب چینی کر ہے ایسی حالت میں تو صرف بیدنیال کر لینا مناسب ہوگا کہ بیعدم تائید شاید کی ایسے عذر خاص پر محمول ہے کہ جس ہے ہمیں آگر نہیں ہے اور جب تک کہ اس بات کا جبوت یقی نہ ہو کہ ہماری تھیجت غیر ہے تن میں اثر پذیر ہوگی اس وقت تک کسی کوشیحت بھی نہ کرنی چاہنے والا نقاض پیدا ہو جائیگا اور لوگ بے فائدہ وہمن بن جائیں گے اگر اہل

تعارف کسی مسئلہ میں خطا کریں اور پھرتم ہے اس کے معلوم کرنے میں بھی ننگ وعار کریں تو ان کوتعلیم بھی نہ دینا چاہئے کیوں کہ ایسے لوگ اس شعر کے مصداق ہیں کہ؟

کس نیاموخت علم تیرازمن که میراعاقبت نشانهٔ کرد ـ

اورا گرکسی مسئلے کی لاعلمی تحض کسی معصیت کی وجہ ہے ہوجس کا ار نکاب معصیت کی وجہ ہے ہو گیا ہے تو ضرور ایسے لوگوں کی تفہیم بلطف ومدارات کرنی جائے ۔اگر کسی اہل ملاقات سے تمبارے حق میں کوئی نیکی ہوتو خدا کاشکرادا کرو کہتم کوایسے تخص کو دوست بنایا اورا گر پچھ برائی دیکھوتو اللہ پرسونپ دواوراس سے کنارہ کروگرعتاب مت کرواورنہ بیکہوکہ تم نے ہارے ساتھ اس طرح کاسلوک کیوں کیا اور جارا لحاظ کیوں نہ کیا گیا کہ محض حماقت کی علامت ہے برا احمق وہ ہے کہا ہے کو دو دسروں ہے اچھا سمجھے جب کوئی شخص تمہمارے ساتھ برائی ہے پیش آئے توسمجھ لوکہ یہ یا تو تمہارے افعال بدکی یا داش ہے جوتم سے بھی (پیشتر) سرز دہوئی ہیں اس کے انسان کواہے گناہوں سے توبرکرتے رہنا جاہئے یا خدا کاعذابتم پردنیا میں نازل ہوا ہاں کا علاج بھی ہے کہ حق بات کو کو تلخ ہوبسمع تبول سنا کرواور کلام باطل پرسکوت کیا کرو نوگوں کی نیکیوں کوظا ہر کرواور برائیوں ہے چیثم بوثی اختیار کروعلاء کی صحبت ہے عذر کروخصوصا ایسے عالموں کی محبت ہے جومجا دلہ میں مبتلاء ہیں کہ بیلوگ اکثر اینے حسد کی وجہ سے دوسروں کے لئے حوادث دہر کا انتظام کرتے رہتے ہیں اور اپنے وہم کے پردے میں قطع محبت بھی کردیتے ہیں اور تمہاری رسوائی کا اپنی مجلس معبت ومجلس میں مضحکہ کیا کرتے ہیں حتی کہ ان خیالی ذلتوں كا استعال اس شہرت ہے كرتے ہیں كە كويا انہوں نے سنگ ملامت تمہارے مندير مچھنک مارا بیلوگ مناظرہ کے وقت بھی دوسرے کی بات کوفروغ نہ ہونے دیں مے اور بھی کسی کی خطاء سے درگز رنہ کریں گے اور کسی کے عیب کومعاف نہ فر ہائیں سے بلکہ اونی اونی عیب کو ظا ہر کریں مے غیر کی تھوڑی ہی منفعت پرا نکا دل جلے گا اور اقسام کی پہتیں اور بہتان اس کے فتراك میں باندهیں مے بظاہراتو بیانفع رسال معلوم ہو تنگے اور باطنا ان ہے مضرت پہنچے گی بہر حال جو پچھاب تک ذکر ہو چکا بیسب بدیمی امور ہیں ان مبلکات ہے وہی چے سکتا ہے جس کوخدا بچاہئے پس ایسےلوگوں کی صحبت ہے۔ سوائے نقصان دخسارت کے کوئی فائد ہ ہی نہیں ہادر بدایس کھلی ہوئی باتیں ہیں کہ جنکا ہر مخص اعتراف کرسکتا ہے قاصل بن معرف نے فائ معمول کیا خوب لظم کیاہے،

فاحذر عدوك مسرة واحذر صديقك الف مسرة

فكان اعرف بالمضرة فلا تستكثرن من الصحاب يكون من الطعام والشراب ارحت نفسي من هم العداوة لا دفع الشرعني بالتحيات كانمه قدملا قلبي مسرات فكيف اسلم من ابل المودات وفي الجفاء لمم قطع الاخوات وكن حريصا على كسب النقيات

فلربما انقلب الصديق عدوك من صديقك مستفاد فسان السداء أكثس مساتسراه لماً عفوت ولم احقد على احد انسى احسى عدوى عندرويته واظمهر البشر للانسان ابغضه ولست اسلم ممن لست اعرفه الناس داء دواء الناس تركهم فسالم الناس تسلم من غوائلهم وخالق الناس واصبر ما بليتهم اصم ابكم اعمى ذا تقيات

و من سے تو ایک بارخوف کر۔اور دوست ہے ہزار بار۔پس جب دوست اپنی دوس ہے پھر جائے تو مفترت پہنچانے کے عمدہ طریقہ کووہ جانتا ہے۔ای طرح ابن تمام نے بھی کیا خوب ککھاہے۔ تیرے دشمن تیرے دوستوں ہی ہے نکلیں سے ۔ پس دوستوں کی تعداد کومت بروھا اکثر بہاریاں جوتم و کیھتے ہو۔ کھانے پینے ہی ہے پیدا ہوتی ہیں۔اگر بھلائی جا ہے ہوتو ہلال بن علائز فی کے قول بر کار بندر ہو۔ جب میں کسی کی خطاء معاف کرتا ہوں ۔اور کسی برحسد نہیں کرتا۔تو میرائنس وشمنی کی تکلیفات ہے محفوظ رہتا ہے .بدرستیکہ میں دشمن کوخوش کرتا ہوں۔ بجر داس کے دیکھنے کے اظہار تبسم وخوشی ہے۔ تاکہ بلا دفع ہوجائے۔کشادہ روی ہے پیش آتا ہوں اُس مخص کے ساتھ جس سے مجھے تفرے۔

اسطرح کہ کو یااس نے میرے دل کوخوش سے مالا مال کر دیا جبكه بم كواجنبيول سے بى بچنا محال بوقد دوستول سے كيونكر نجات ملے گى لوگ مثل بیاری کے ہیں اس کا علاج ترک صحبت ہے ۔ کیونکہ ان سے ذرا مجھی کنارہ کرونو عداوت پیداہوجائے۔

جو مخص انکی شرارتوں سے بچار ہا محفوظ رہا ۔اس واسطے گوشہ گیری زیادہ اختیار کرو لوگوں کے موافق رہواورانسے جو کچھواقع ہواس پرصبر کرو۔ چیپ رہوبہرے اوراندھے بن جاؤبېركيف اپنے كوبچاؤ ـ

اور نیز حکما و کے بعض ان اقوال برعمل کرود دست رشمن سے بکساں بخوشی ملا کرونہ ان

کے لئے کوئی ذلت کا سامان مہیا کرواور نہ آن سے پچھ خوف کرووقار اور تواضع کو ہاتھ سے مت جانے دووقار میں کبراور تواضع میں ذلت نہ ہوچیز کا برتاؤ اعتبرال کے ساتھ کروافراط اور تفریط ندموم ہے کماقیل۔

علیک باوساط الامور فانها طریق الی نهج الصراط قویم ولا تک فیها مفرط او مفرطا فیان کلاحال الامور ذمیم لازم کروتم اعتدال که ده دراه راست پر پنچنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے کا موں میں افراط

وتفريطمت كرو-كه بيدونون باتن ندموم بير-

چلنے کے وقت غرور کے ساتھ سیدھے ہائیں طرف اور چیچے بلٹ بلٹ کرمت دیکھو اگر کہیں مجمع دیکھوتو بغیر حاجت کے مت تھہرو۔اگر کسی مجلس میں ہیٹھوتو اطمینان کے ساتھ ہیٹھو متوحثان مت بیٹھو۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو با یکدیگرمت ملاؤ کہاس سے اکثر اولہینی آتی ہے جو فعل شیطانی ہے علی صدا دارهی میں بیفائدہ انگلیاں ڈالنا اور انگشتری کو پھیلاتے رہنا ہمیشہ وانتول میں خلال کرنا ناک میں انگلیاں ڈالنا کٹرت سے تھو کنابار بار انگڑا ئیاں لیمامنہ پر سے کھیاں اڑا نامنع ہے رینٹ اور بلغم کے دفع کرنے میں بھی احتیاط حاہیجے مجلس میں بیہمی ضروری ہے کہ ہالکل سکوت ہوا در کسی قتم کا بلوا نہ ہو گفتگو بھی سنجیدہ اور متانت کے ساتھ ہونخا طب كے ساتھ توجد ہے استماع كلام كے وقت استعجاب طاہر ندہو بار بارمخاطب ہے ايك ہى بات كا استدراک بھی نہ ہو کہ عیب میں داخل ہے نضول ومضحکہ آمیز مخفتگو سے محتر ز رہے اپنی اولا دیا شعروخن یا تصنیف و تالیف کی ستائش خود آپ کرنا معیوب ہے بلکہ جو چیز اپنی ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہواس کی بھی تعریف نہ کرنی جا ہے عورتوں کی طرح تز کمین کباس کی خواہش یا متبذل لباس ببننا مسرمه كانسياده استعال ، الول من مياده تبل نه لكانا جائية لوكول كے ياس ہمیشہ حاجت چیش نہ کرنا جا ہے کسی کوظلم کی ترغیب بھی مت دوا پنے عیال کو دوسروں کے تشخیص مرا تب کارحجان مت دلا وُ کہاس میں دوقباحتیں ہیں ایک توبیہ کہ مثلا وہ جب کسی کواییے ہے حقیر مستجھیں مے تو دوسرے کو بنظراستخفاف دیکھیں گے دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ذی مرتبت یا کمیں مے تو اس ہے اپنے دل میں تھنچاؤ کریں گے اور نیز اگر ان سے پچھ خطاء ہوجائے تو نرمی کے ساتھ درگزر کرواور مبریانی بھی اعتدال کے ساتھ کروخدمت گاروحواشی کے ساتھ مٹھامت کرو کہاس سے رعب ود بدبہ میں فرق آتا ہے کسی سے جھگڑا ہوجائے تو حکم کواینے ہاتھ سے مت جانے دو جہالت کو کام میں مت لاؤ تعجیل کارے پر ہیز کروجواب سمجھ کر دیا کروجھگڑے کے وقت ہاتھ ہے بار باراشارہ مت کرواورا گرکوئی پس پشت ہوتو اس کی طرف التفات مت کرواور نیز جھکوے کے وقت پنڈلیوں برمت بیٹھو جب تک غصہ کم نہ ہو بات مت کروتقرب سلطانی سے ڈرودہ ڈست جوتمہاری خوشحالی کا رفیق ہو (جیسے تو مگری اورصحت )اور برے وقت میں کام نہ آئے (بعنی حالت افلاس ومرض میں )اس سے پر ہیز کیا کروکہ وہ بڑاوتمن ہے مال کو جان ہے لیا وہ عزیز مت رکھو۔المخضریہاں تک جن ابواب کا ذکر ہوا وہ بدایت ہدایت کے لئے کافی ہے اگرمرض کچھ باقی ہے تو صرف یہی ہے کہ ان کا تجربہ کیا جائے بدایت ہدایت کے متعلق کو یا تین با تیں بیان ہوئی ہیں (۱) آ داب طاعات (۲) ترک معاصی (۳) مخالطت خلق ان تینوں چیزوں کے مجموعہ کوتقوی ، دین کامل اور زاد آخرت ہے بھی تعبیر کرتے ہیں پس اگران امور کی طرف طبیعت کامیلان ہواورنفس میں ان کے حصول اورعمل کی جانب رغبت یا کی جائے تو سمجھئے کہ مادہ عبودیت ہے امید ہے کہ خدائے تعالیٰ ایمان کامل سے دل کومنور کردے چونکہ اس کتاب میں بدایات ونہایات دونوں ہاتوں کا ذکر ہو چکا ہے تو نہایت ہدایت کے بعد اسرار وغوامض اورامور باطنداور مكاشفات كامرتنه ہے جس كا ذكرا حيا ،علوم ميں موجود ہے اگرشوق ہو تواس کی طرف رجوع کرواورا گرصرف انہیں اعمال و وظا نف کا اختیار کرنا جواس کتاب میں مذكور موئى ميں كران معلوم مواور تنفر پايا جائے اور نيز بدخيال پيدا موكد بھلا اس علم سے ہميں مناظرہ وغیرہ میں کیا مدد ملے گی اور ابنائے جنس پر کیا سرسائی ہوسکے گئ حصول تقرب وزراء وسلاطین اورمغاصب وغیرہ میں اس ہے کیا تائیدیل سکے گی توسمجھ لو کہ شیطان تم کو غارت کرنا چاہتاہے آخرت کی بھلائی سے محروم رکھنے کے دریہ ہے اور برے علوم کی ترغیب وینا جا ہتا ہے کہ جس کوتم اپنے خیال میں مفید سمجھتے ہو مگریقین جانو کہ وہ سر مایہ بربا دی و تباہی ہے اور تعیم دائم یعنی جواررب العالمین سے بازر کھنے کی تربیر ہے<sup>۔</sup>

والسلام عليكم ورجمة الله وبركاته والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المقالة الحقة والكلمة الصادقة ترجمة التفرقة بين الاسلام والزندقه للمام المتعام المي حامد محمد غزالي رحمة الله عليه جمو مولوى محمد حير والتدخال المي مولوى محمد حير والتدخال المي في منابع مولوى محمد حير والتدخال المي في منابع وبي منابع وبي منابع وبي منابع مديا

مع اکثر حواشی مفیده از مترجم مع استام

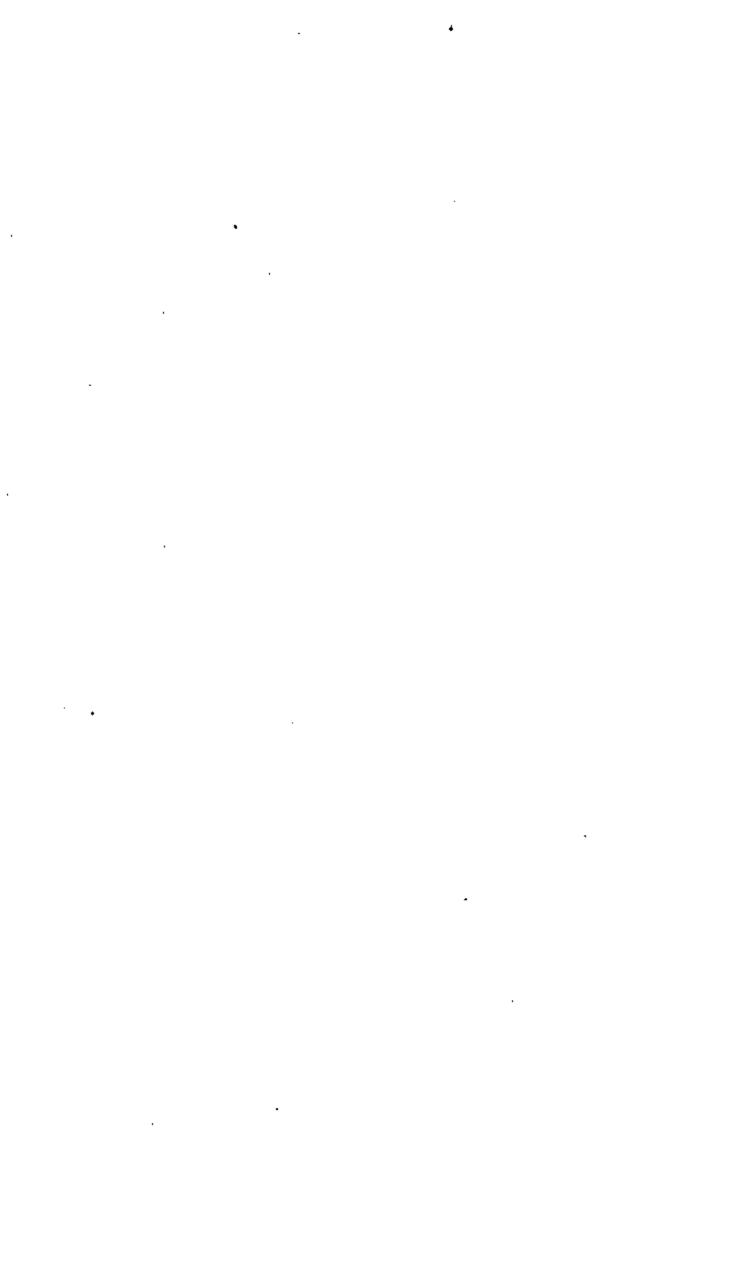

#### Williams

سبحانك ما اعظم شانك يا من في كتابك، وسعت رحمتي كل شيى فساكتبها للذين يتقون وصلوتك وسلامك على رسولك محمد منبع الرحمة مالك الشفاعة لقوم يومنون

وعلى آله وصحبه ائمة الهداء لرهط يوقنون ..

جبكه مين بحكم نواب معظم ،امير مكرم،مخدوم امراء،خادم فقراء ،صاحب سيف وقلم ناصب علم وعلم نواب آغا مرزا بيك خان سرور جنگ سرورالدوله سرورالملك بها درمعتنظل سجاني میر محبوب علیخان بها در شاه دکن خلدالله ملکه دولته محمد عبدالکریم شهرستانی کی کنسساب "السملل والنحل" كرجمه فارغ موچكا كهجوحقيقت مين ابتدائة دم ہے اس وقت تک کہ جمع ادیان ساوی اور غیر ساوی کی ایک جامع تاریخ ہے بلکہ قیامت تک کے کل نداہب اور مناحل منشعبہ اس سے آباہر نہیں اُہو کتے تو میں نے جاہا کہ بحصول اجازت ایک ایسی کتاب بھی ترجمہ کر کے نواب صاحب موصوف کی انگشتری کا تگیبنہ بناؤں کہ جس سے ان کل مذاہب کے احکام کفرواسلام معلوم ہوسکیس لہذا میں نے ججۃ الاسلام امام محمغزالي كاب التفرقه بين الاسلام والزندقه كارجم سليس اردو زبان میں لکھ کر ہدیہ کرنا جا ہا کہ جو کفرواسلام کی حقیقت میں جامع و مانع ہے تا کہ ہمارے بعض علاء کرام کی جن کی طبیعت میں عجلت اور جسارت ہے عامید مومنین کے حق میں زبان درازی ہے محفوظ رہیں اور کسی اہل قبلہ کی تکفیراور تصلیل میں بغیر قطعی برہان کے جرأت نہ کریں اور میں اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگتا ہوں کہ نواب صاحب موصوف ایسے نیک کا موں کے اجراء میں موفق رہیں،اوران دونوں کتابوں میں سے کتاب الملل والمنحل کے ترجمہ کومعنون بنام نامى واسم كرامى ، اعلى حضرت ظل سبحانى وكتاب التفرقه بين الاسلام والزندقه كومنوب باسم كراى نواب مستطاب معلى القاب نواب وقار الامسر ا بهادروز راعظم ملك دكن كركاميدوار مول كهيه بديمحقره مقبول باريافتكان درباردربارشاه ووزير موهوه في في المدنيا والاخرة واناعبده محمد حيدرالله خان السارك زنى المجد والمله والمورد في بلدة حيدراً باو وكن اللازم في حضرة ظل الله والمدر المرابعة حيدراً باو وكن اللازم في حضرة ظل الله والمرابعة عندراً باو وكن اللازم في حضرة ظل الله والمرابعة والمرابعة المربعة والمرابعة المربعة والمرابعة المربعة والمرابعة المربعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمربعة والم

## التفرقة بين الاسلام والزندقة

# يلامام غزالي رحمة الثلاعليه

بسم الله الرحمٰن الرحيم

میں اللہ کے لئے حرکہ تا ہوں درالی لیکہ میں اس کی عزت کو مانتا ہوں اور اس کی نعتوں کا پورا ہونا چاہتا ہوں اور اس کی تو فیق کوغیمت جانتا ہوں اور اس کی ہے بچا کہ کا خواستگار ہوں اور اس کی وسیح نعتوں کے جاری رہنے کا طلب کار ہوں اور درود بھیجتا ہوں میں اس کے بندے اور رسول اور کل مخلوقات ہے بہتر محمد اللّا برتا کہ اس کی شفاعت کوشش کروں اور اس کے بندے تو رسالت کواوا کروں اور اس کے مبارک نفس کی برکت کے ساتھ محفوظ رہوں اور

الله ایک قصید الل الله به که جو ملک بنچاب شلع جهلم ی دریائے جهلم کے شافی کنارہ پر واقع ہے دہاں ایک بزرگ غلام احمد جها مام قطب طریقہ جمد دیگر رہے ہیں کہ جومتر جم کے استاد علم غلام و باطنی کا استفاضہ ہوا اور وُ ور وُ ور ملکوں سے طالبان علم بیں اور جن سے ہزار ہاتوگوں کو علم غلام کی استفاضہ ہوا اور وُ ور وُ ور ملکوں سے طالبان علم خلام و باطنی کا استفاضہ ہوا اور وُ ور وُ ور ملکوں سے طالبان علم خلام و بالا بال کا مقام کو بدرجہ علیا فائر ہوئے اور اونی و فی زائد اور کے استا اور کیے الاول الا مسلم یوسے اور اونی اونی د عزرت نے انتخال فر مایا اب حضرت کے فر زند ارجمند حافظ مولوی دوست محمد صاحب کا ند سر لا بید مند ارشاد پر موجود ہیں اور برکا سے وسلم منا مقام سے طالبان حق تعالی کی تربیت میں مشغول ہیں۔ اور طالبان حق تعالی کی تربیت میں مشغول ہیں۔

بس چون نشب بسطامی ومنصور است درکویش انالی برزبان بر مخرنمی رانند وبیمانی بر پختی خود تاکد کد خون محرید سید عظی دران کوئی ست ددارشل سوی عالم فانی زنبده خاکر دبان درش رابا وصد زنباد زکف ندیش آن اکمیتر آمنیم رابا سانی تمنائی تخوش دادم دداتم کدیانی میمانی تشوش دادم دداتم کدیانی میمانی تشوش دادم دداتم کدیانی میمانی میمانی تشوش دادم دواتم کدیانی میمانی میماند میمانی میمانی میمانی میماند میمانی میماند میماند میمانی میماند می

جبلہ فرقہ معز لہ مفات باری تعالی کی بھی کی ترہ ہے اور سلف انگا آبات تریے ہیں اس سے سلف کا نام صفاتیہ ہوا اور معتز لدکا نام معطلہ لیکن اس کے بعد بعض سلف نے صفات کے صفات سے اثبیں مبالغہ کیا کہ اس نے ان صفات از لیات کو ممکنات کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیدی اور بعض نے انہیں

مغات پراکتفا وکیا کہ جن پر باری تعافی کے افعال نے دلالت کی یا جو صفات کے خبر میں وارد ہیں ہیں ان ملف کے دوفرقہ ہو محتے ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جس نے ان صفات خبریہ کی اس حد تک تاویل کی کہ

جہاں تک ان صفات کا لفظ اس تاویل کا اختال رکھتاہاور دوسرا فرقہ وہ ہے کہ جس نے تاویل میں تو قف کیا اور کہا کہ ہم نے باقتضائے عقل معلوم کرلیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شکی نہیں اور نہ وہ

محلوقات میں ہے کسی شکی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور نہ کوئی شکی اس کے مشابہ ہے اور ہم اس امر کو قطعی طور پر جانتے ہیں لیکن جولفظ کہ اس کی نسبت وار دہے الرحمٰن علی العرش استوکی یا جیسے خلقت بیدی

وغیرہ ہم اس کی معنی مرادی نہیں جانتے اور نہ ہم ان الفاظ کی تفییر سے جاننے کے مکلّف ہیں بلکہ تکلیف

اس اعتقادی نبست وارد ہے کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی شریک نہیں اور نداس کی مثل کوئی شے ہے اور ہم

اس امر کو یقیناً ثابت کرتے ہیں پھر متاخرین بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملا خط فر مائیں۔

علیحد کی کو ایک تھوڑی سی شک ہے جو مراہی اور گھاٹا ہے ۔ پس اے میرے مشفق بھائی اور غضبناك دوست این نفس پرسهولت اختیار کراوراس ہے اپنے سینہ کو تنگ نہ کراور کسی قدرا پی تیزی کو کند کراور جو بچھ کہ وہ کہتے ہیں اس پرصبر کراوران ہے زیباطریقہ ہے ترک اختیار کراور جوکوئی کہ حسد اور دشنام کے لائق نہیں اس سے اپنے نفس کو حقیر خیال کر اور جو کفر اور ممراہی کا مستحق نہیں اس ہے اپنفس کو قاصر جان کیونکہ سید الرسلین ﷺ سے کامل تر کونسا دعوت کرنے .....بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ .....ی جماعت نے سلف کے قول پر کس قدر زیادتی کر کے کہاان الفاظ کواین ظواہر پر جاری رکھنا چاہیے اوراس کی تغییر ضروری ہے بغیراس کے کدان کی تاویل میں تعرض کریں یا ظاہری معنیٰ میں تو قف کریں لہذا وہ لوگ تشبیہ خالص کے قائل ہوئے اور یہ تشبیہ خالص ابتداء میں بہود کے بعض ان لوگوں میں تھی ہے جوتورات کے قاری تھے پھرشر بعت محمد یہ میں شیعہ نے افراط تفریط اورغلواور تقصیری ،غلوتو انھوں نے بول کہا کہ انھوں نے اپنے بعض ایاموں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیددی اور تقعیراس طرح بر کدانموں نے اللہ تعالی کو کلوقات میں سے کسی ایک سے ساتھ تشبیدوی اور جب كەسلف ميں ہے معتز له اور متكلمين كاظهور ہوا تو بعض روافض نے افراط اور تفریط كوچھوڑ دیا اور اعتزال كي كره هي جاكر اورسلف كي أيك جماعت في تغيير ظاهر كي طرف قدم بروها يالهذا تشبيه کے ورط میں جا پہنچ کیکن وہ سلف کے جنہوں نے تاویل کے لئے تعرض نہ کیا اور نہ تنجید کے نشانہ ہے بعض ان میں ہے مالک بن انس اور احمد بن صبل اور سفیان اور داؤد کھفہانی اور ان کے تابعین ہیں يهال تك كيعبدالله بن سعيد كلا في اوراني العباس قلانسي اورحرث بن اسدمحاسي كا زمانه آيابيلوگ سلف میں سے تو تھے لیکن انھوں نے علم کلام میں شغل کیا اور سلف کے عقائد کو انھوں نے کلامی ولائل اور اصولی بر بانوں سے تائید دی اور بعض نے کتابیں تصنیف کیں اور بعض نے درس دیا یہاں تک کدایک روزانی الحن اشعری کواینے استاد کے ساتھ صلاح اوراضکع کے مسئلہ میں مناظرہ کا اتفاق ہوا اور دونوں میں خصومت ہوئی چنانچہ اشعری نے ان سے سلف کے اس طا کفد کی طرف رجوع کیا اور ان کے مقالات کواشعری نے کلای طرز ہے تائید دی اور یہی اہل سنت والجماعت کا مدہب قرار یا حمیا اور مغاته کالقب اشعربه کی طرف انقال کرآیا چنانچ اشعری نے مغات باری تعالی کے اثبات میں کہا کہ انسان جب کہانی بیدائش میں غور کرتا ہے کہ ابتداءاس کی کس شئے سے ہوئی ہے اور وہ کیونکر پیدائش كاطواريس ايك درجه يدوس درجه كى ظرف ترقى كرتا كيا ب اوراس ساس كويفين بوجاوے کہ وہ بذات اس امرکی قابلیت نہیں رکھتا کہ اسپنے میں تدبیر کرے اور ایک زینہ سے دوسرے زینہ کی طرف اپنے کو پہنچاو ہے اورنقص ہے کمال کی طرف تر تی دیوے تو اس وفت بالصرور جان لیتا ہے کہ اس کے لئے ایک ایساصانع ہے کہ جوقد رت اورعلم اور اراد ووالا ہے بتیر ماشیة عدم مورد باعدافر، من

والا ہوگا حالانکہ ان کی نسبت انہوں نے کہا کہ وہ دیوانوں میں سے ایک دیوانہ ہے اوررب العالمین کے کلام سے کونسا کلام نمیادہ تر جلالیت اور صدافت والا ہوگا حالانکہ اس کی نسبت انہوں نے کہا کہ وہ مقدمین کا افسانہ ہے ہیں تخفے لازم ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ خصومت اور مباحثہ سے پر ہیز کرے اور ان کو لا جواب کرنے میں طمع نہ کرے کیونکہ تیرا پہلمع ہے کل اور اضطراب ہے موقع ہوگا۔ کیا تونے نہیں سنا۔

بقيه حاشيه گزشته صغه .....اس لئے كدا يسے محكم افعال كاصد ورمحض طبيعت ہے متصور نہيں كيونكه فطرت میں ہی اختیار اور پیدائش میں یمی احکام اور اتقان کے آٹار ظاہر ہیں پس ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے الی صفات ہیں کہ جن پراس کے افعال دلالت کرتے ہیں اور جیسے کہاس کے افعال اس کے عالم اورقادراورمریدہونے پردلالت کرتے ہیں اس طرح علم اور قدرت اورارادہ پر بھی دلالت کرتے ہیں اس کئے کہ عالم اور قاور اور مرید کامعنی بجز ذی علم اور ذی قدرت اور ذی ارادہ کے نہیں پس علم کے ساتھا حکام اورا تقان حاصل ہوتا ہے اور قدرت کے ساتھ وقوع اور حدوث اور ارادہ کے ساتھ تھے تھے وفت اورشکل اوران صفات کے ساتھ ممکن نہیں کہ بجز ذات ووا جبات کے کوئی اور موصوف ہو سکے ،اور اشعری نے صفات کے منکروں کوایک ایساالزام دیا ہے کہ جس سے ان کوبھی خلاصی ملنی ممکن نہیں اوروہ یہ ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کے عالم اور قادر ہونے پر دلیل قائم ہو چکی تو تم کوضرور ہمارے ساتھ اس امر میں موافقت كرني پر تى پس بم كہتے ہيں كەعالم اور قادر كامفہوم يا ايك ہوگا يا مختلف، پس اگران دونوں كا مفہوم ایک ہی ہوتو واجب ہے کہ صفت قادریت کے ساتھ عالم اور صفت **عالم**یت کے ساتھ قادر ہواور نيز جوهخص كهذات مطلقه كومعلوم كرےوہ اس كاعالم اور قادر ہونا بھىمعلوم كرلے حالا نكه بيامر باطل ہے پی معلوم ہوا کہ بید دونو ل صفتیں از روی اعتبار کے مختلف ہیں ، پھران کا اختلاف تین وجوہ ہے خالی نہیں یا تو فقط لفظ کی طرف رجوع کرے گا اور یا حال یا صفت کی طرف ،لیکن فقط لفظ کی طرف رجوع کرنا تؤباطل ہےاس لئے کے عقل حاکم ہے کہ دومفہوم معقول کے درمیان اختلاف ہو گوالفاظ کومعدوم كيول نه فرض كيا جاوے تا ہم عقل اپنے تصور ميں شبهه نہيں رکھتی اور حال کی طرف بھی رجوع كرنا باطل ہے۔اس کئے کدایک ایس صفت کا ثابت کرنا کہ جو وجود اور عدم کے ساتھ متصف نہیں گویا وجود اور عدم اورنفی اورا ثبات کے درمیان واسطہ کا ثابت کڑنا ہے حالانکہ بیمحال ہے پس متعین ہوا کہ اس اختلا کارجوع ایک ایس صفت کی طرف ہے کہ جوذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہے اور بیند ہب اشعری کا ہے لیکن اشعری کے اصحابوب میں سے قاضی ابو بکر با قلانی نے صفت بقامیں اشعری سے مخالفت کی ہے اور بقا کوعین ذات کہا پھر ابوالحن نے کہا کہ باری تعالیٰ علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ قا در اور حیات کے ساتھ حی اور ارادہ کے ساتھ مریداور کلام کے ..... بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملاخط فرمائیں .. كل العداو ةقد ترجى سلامتها الاعداو ةمن عاداك عن حسد

یعنی ہرعداوت ہے سلامتی کی آمید کی جاتی ہے گراس شخص کی عداوت ہے سلامتی کی امید نہیں کی جاتی کہ جوحسد ہے ہواورا گرکسی کواس طمع کاموقعہ ہوتا تو ان سے بلند مرتبہ والے پرخوف کی آبیتیں کیوں پڑھی جاتیں کیا تونے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا جوفر ماتا ہے کہ اے محدا گر

" بقیہ حاشیہ کر شتہ صفحہ ....ساتھ متعلم اور سمع کے ساتھ سمتے اور بھر کے ساتھ بھیر ہے۔ اور بیصفات ازلیہ ہیں کہ جواللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ندان صفات کوعین باری تعالیٰ کا بولا جانا ہے اور نہ غيراورندلاعين كهاجا تاب اورندلا غير كمرفرق معتزله كوجوائ كو اصحاب عدل اورتو حيد بولت بي اور قدريه كے لقب كے ساتھ ملقب ہيں عدل اور تو حيد اور وعد الرحيد اور مقل ميں اشعربيہ ہے بالكل مخالف ہیں چنانچہ ہم یہاں ہران دونوں نہ ہوں کے مسائل اصولیہ بطور تقابل ذکر کرتے ہیں۔ اشعربه یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ تو حیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اپنی صفات ازلید میں واحد ہے اس کا کوئی نظیر نہیں وہ اپنے افعال میں واحد ہے اس کا کوئی شر یک نہیں اہل عدل کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں واحد یوں ہے، کہ اس کی ذات میں قسمت نہیں اور نداس کے لیے کوئی صفت ہے اور اپنے افعال میں واحدیوں ہے کہ اس کے لئے کوئی شریک نہیں کپس اس کی ذات کے سوائے کوئی قدیم نہیں اور نہاس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے اور وہ قدیموں کا وجوداور ایک مقدور کا دو قادروں کے درمیان ہونا محال ہے اور بھی تو حیداور عدل ہے اور افعال میں عدل کا ہونا اہل سنت کے ہز دیک اس معنیٰ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملک اور ملک میں متعرف بيفعل مايشاء ويحكم مايريد بسعدل يي عدلي شكواس كي جدير كهنااور بداین ملک میں بمقتصائے مشیت اورعلم کے تصرف کرنا ہے اور ظلم اس کی ضد ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے نہ تھم میں جورمتمور ہےاور نہ تصرف میں ظلم اور اہل عدل سے ندہب پرعدل اس تحکمت کا نام ہے کہ جو اقتضائے عقل ہے یعنی فعل کا تواب اور مصلحت برصا در کرنالیکن اہل سنت وعداور وعید ہیں یوں کہتے ہیں کہ انڈر تعالی کا کلام ازلی امر کی اطاعت پر دعد ہے اور رہنے کی معصیت پر دعید پس جوکوئی کہ نجات یا دیگااور تواپ کامستوجب ہوگا تواس کے دعدہ سے اور جوکوئی ہلاک ہوگااور عذاب کامستوجب تواس کے وعیدے پی عقل کے علم سے اس مرکوئی شے واجب نہیں اہل عدل کہتے ہیں کدازل میں کوئی کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دعداور وعیداورامراور نبی کا اصدار فرمایا ہے توبیکلام محدث کے ساتھ ہے ہیں جو خص کہ نجات یا دیگا تو وہ اینے ہی فعل ہے **تو اب کا مستحق ہوگا، بنیہ ماثی** تند مور پر الا نداز مائیں ........

تھے پر کافرول کی روگردانی گران ہے پس اگر تو طاقت رکھتاہے کہ کوئی سوراخ زبین بیں وعوشے یا کوئی سیر حمی آسان کے بچے پیدا کرے اور پھر کوئی ایک نشانی ان کے لئے لاوے تاکہ وہ اس کو دکھے کرایمان لاویں تو کراورا گرانلہ تعالی چاہتا تو سب کوسید حمی راہ پر جمع کرتا پس اے محمد ( ایکٹ کا دانوں بیس ہے نہ ہو۔ اور نیز فر مایا کہ اگر ہم ان لوگوں پر آسان سے ایک دروازہ کھولیں پھران لوگوں کی نظر میں تمام دن فرشتے آسان بیں چڑھتے اورا ترتے دکھائی دی تو پھر بھی پدلوگ اس طرح کہیں کہ جماری آسکھوں کونظر بندی کی گئی ہے بلکہ ہمیں جادو کیا گیا ہے اور نیز فر ماتا ہے کہ اے جمراگر ہم تیرے او پرنا سرکو کا غذ کے بچا اتاریں بھر وہ اس کوا ہے ہا تھوں کے باتہ کافرلوگ کہیں کہ بیصر کے جادو ہے اور نیز فر ماتا ہے کہ اگر ہم بیت کہ دور مردہ ان سے با تیس کرتے اور کہا گر ہم باتھیں کا فروں کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے اور مردہ ان سے با تیس کرتے اور شاہدی وہوں کو باتی کرتے ہود نیا بھی ہیں تا کہ دہ وحدانیت اور رسالت پر شاہدی دیویں تو بھی کافرایمان نہ لائے بغیراللہ کے چاہئے گر بہت کافرلوگ جہالت کرتے شاہدی دیویں تو بھی کافرایمان نہ لائے بغیراللہ کے چاہئے گر بہت کافرلوگ جہالت کرتے ہیں۔

جان لو کہ تفرادرائیان کی حقیقت اور تعربی اور حبت میں گند ہے ہوئے ہیں بلکہ اس کا ایک مجدان دلوں کے جو مال اور مرتبہ کی طلب اور محبت میں گند ہے ہوئے ہیں بلکہ اس کا انگشاف ان دلوں کے لئے ہوتا ہے کہ جواول دنیا کی میل سے پاک ہوں دوم کائل ریاضت کے ساتھ صفال کی بیش ذکر کے ساتھ منور ہوں چہارم فکر مصائب اور دوست سے غذا پانے والے ہوں ہوئی بخش ذکر کے ساتھ منور ہوں چہارم فکر مصائب اور دوست سے غذا پانے والے ہوں پہل بھی صدود شرع کے التزام سے مزین کئے گئے ہوں یہاں تک کہ نبوت کے چرافذان سے ان پر نور کا اضافہ ہوا اور وہ دل اسطرے ہوجوا وے کہ کو یا ایک روشن کہ نبوت کے چرافذان سے ان پر نور کا اضافہ ہوا اور وہ دل اسطرے ہوجوا وے کہ کو یا ایک روشن آئینہ ہوا اور ایکان کا چراخ دل کی قندیل میں اس طرح پر انوار کی چک دیوے کہ قریب ہو اقتصافی میں اس طرح پر انوار کی چک دیوے کہ قریب ہو اقتصافی میں اس طرح پر انوار کی چک دیوے کہ قریب ہو اور کی میں اس میں اس طرح پر انوار کی چک دیوے کہ قریب ہو اور کی میں اس میں اور نہ جو ہیں کہ اور کیا ہو اور نہ ساتھ میں اس میں اور نہ جو جو جو ہیں کہ اور اس کیا ہو اور نہ بر کرتی ہوا کہ بور ہوں کہتے ہیں کہ کی معادف عقل کے ساتھ فل کے جاتے ہیں اور نظر عقل ہے بی واجب ہوتے ہیں اور میں کے جاتے ہیں اور نظر عقل ہے بی واد بر ہوتے ہیں اور میں کے دین اور تی میں اور ہو جہار کہ جواب بیان کریں گے دین اور قبح شی کی دوذ اتی صفیتیں ہیں اور ہم عقر یب اشعری کے مقائم ہیں المی عدل کا جواب بیان کریں گے ۔ متر جم

کہ اس کار فن بغیر آ گ کے چھونے کے دفتی پکڑ ہے لین اس قوم کے لئے ملکوت اور عالم بالا کے اسرار کہاں جلو ہ گرہ و تے ہیں کہ جن کا خدا ان کی خواجشیں ہیں اور جن کا معبود ان کے پادشاہ ہیں اور جن کا قبلہ ان کے درہم اور دینار ہیں اور جن کی شریعت ان کی رعونت ہاور جن کی ارائیت انکا جاہ اور مرتبہ ہے، اور جن کی عبادت اغنیا اور دولتندوں کی خدمت ہاور جن کا ذکر ان کے وسواس ، اور جن کا فکر ان حیلوں کا اقتباس ہے کہ جن سے حشمت اور جاہ کا حصول ہوتا ان کے وسواس ، اور جن کا فکر ان حیلوں کا اقتباس ہے کہ جن سے حشمت اور جاہ کا حصول ہوتا ہیں ان لوگوں کے لئے نفر کی تاریکی ایمان کی روثنی سے کہاں ممتاز ہو گئی ہے کیا الہام اللی سے؟ حالا نکہ انھوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی کدورتوں سے خالی نہیں کیا اور یا کمال علمی سے؟ حالا نکہ ان کا علمی سر ماید فقط آ بن وار دونو ہیں سے خالی کرنا ہے۔ ہاہا یہ مطلب اس سے نیادہ تر نواں مور کردانی کی ہے اور اس نے نقط حیات دنیوی کی آ رز و کی ہے بہی ان کا میں مسلخ علمی اور بہیں تک ان کے عقل کی رسائی ہے اور بیشک تیرار ب اس کوخوب جانتا ہے جواس مسلخ علمی اور بہیں تک ان کے عقل کی رسائی ہے اور بیشک تیرار ب اس کوخوب جانتا ہے جواس کی راہ کو بھولا اور جوسید سے راہ پر ہے۔

### فصل

بی اگر تو خواہش رکھتا ہے کہ تو اس کا بنے کو اپنے ادرائ مخص کے سینہ سے نکا لے کہ جس کی حالت تیرخل ہے کہ نہ اس کو حاسد وں کا بہکا ناحر کت میں لا تا ہے اور نہ تقلید کی تاریکی اس کو مقیدر کھتی ہے بلکہ وہ متعلمین کہ جن کوفکر اور نظر نے پیدا کیا ہے بہبب سوزش ول کے اس کو بصارت کی طرف تفتی ولا تی ہیں پس تو اپنے نفس اور اپنے صاحب کی طرف مخاطب ہو اور اس سے کفر کی تعریف وہی زعم کی کہ جو اشعری کے اس سے کفر کی تعریف وہی زعم کی کہ جو اشعری کے ذریب کے خالف ہے یا معتزلی ایک اس سے کفر کی تعریف وہی زعم کی کہ جو اشعری کے نہ جب کے خالف ہے یا معتزلی ایک اس سے کا کہ جو اشعری کے دریا ہے۔

وغیرہ کے مذہب کے تو اس وقت تو یقین کرلے کہ وہ خص مغرورا حمق ہے کہ اس کو ابھی تقلید
نے مقید کیا ہوا ہے ہیں وہ ان اندھوں سے بھی زیادہ تر اندھا ہے تو اس کی اصلاح اور در تی میں
ابنا وقت ضائع نہ کر اور مجھے اس کے لاجواب کرنے میں فقط یہی ایک جمت کافی ہے کہ تو اس
کے دعویٰ کو اس کے مخالفین کے دعویٰ سے مقابلہ کر ہے اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور باقی
مقلدوں آئے کہ درمیان کوئی امتیاز نہیں کر تا اور میں امید کرتا ہوں کہ شایدہ ہ باقی ندا ہب میں سے
فقط اشعری مے مذہب کی طرف مائل ہے اور زعم کرتا ہے کہ اشعری کی مخالفت ہر امرصا در اور
وار دمیں کفر جلی ہے ہیں میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اشعری کو یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے کہ
امرحق ای پر وقف ہے جتی کہ اس نے با قلانی سے کے کفر پر فتوئی دیا جب کہ با قلانی نے اللہ تعالیٰ

القیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ اسسہ ہوجا تا ہے یہ فرقہ وعیدیہ ہاورایک دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جوصا حب
کبیرہ کو امید دلاتا ہے کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ سے کوئی ضرر نہیں بلکہ عمل انکے
خزد یک ایمان کے لئے جزونہیں جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی طاعت ان کے زدیک سود مند نہیں
زدیک ایمان کے لئے جزونہیں جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی طاعت ان کے زدیک سود مند نہیں
(بیفرقہ مرجیہ ہے) پس تو اس اعتقاد کی نسبت ہمیں کیا تھم ویتا ہے جن بھر گڑاس میں شفکر ہوئے اور
جواب دینے کے بل واصل بن عطابول اٹھا کہ میں نہیں کہتا کہ صاحب کبیرہ مومن مطلق ہا اور نہ کا فر
مطلق بلکہ وہ دونوں مرتبوں کے درمیان ہے یعنی نہ کا فر ہے اور نہ مومن پھر واصل اٹھا اور مجد کے
ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف الگ کھر مے ہو کر یہی تقریر حسن بھری گی دوسر سے اصحابوں کو
ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف الگ کھر مے ہو کر یہی تقریر حسن بھری گی دوسر سے اصحابوں کو
ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف الگ کھر مے ہو کر یہی تقریر حسن بھری گی دوسر سے اصحابوں کو
ستونوں میں ہوئے پھر ان کے کئی فرقے ہوگئے چنا نچے ہرایک کا
سانے لگا اس روز سے معتزلہ کے نام سے موسوم ہوئے پھر ان کے کئی فرقے ہوگئے چنا نچے ہرایک کا
بیان کتاب المملل میں بسط کے ساتھ مذکور ہے۔ \*\*

ع الجنبلي ہے مرادامام احمد بن جنبل اور اس کے تا بعین ہیں۔مترجم

ایبال تقلیدے مراداس شخص کی تقلید ہے کہ جو باوجود قوت نظری اوراجتہادی کے تقلید کرتا ہے اس لئے کہ جو شخص کہ قوت اجتہادی کو قوت اجتہادی کے جو شخص کہ جو شخص کہ جو شخص کہ جو شخص کہ جو شخص کے جو شخص کے اور تقلید ہے کا م لئے وہ تجہادی شک اندھوں ہے بھی زیادہ اندھا ہے بہی وجہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے شاگردوں نے کہ وہ قوت اجتہادی رکھتے تھے بعض مسائل اجتہاد ہیں امام صاحب کا خلاف کیا اور بیہ خلاف کرنا ان کے لئے مقام اجتہادی میں ضروری اور محمود ہے جیسے کہ سمت قبلہ کے اختلاف کے وقت ہرایک کے لئے اجتہاد ضروری ہے اور ہرایک کا اجتہاداس کے لئے سمت قبلہ کے اختلاف کے وقت ہرایک کے لئے اجتہاد ضروری ہے اور ہرایک کا اجتہاداس کے لئے سمت قبلہ قراردی جاتی ہے۔

عیا قلانی ہے مراد قاضی ابو بکر با قلانی ہے کہ جو باری تعالی کی صفت بقا کوعین کہتا ہے۔مترجم

کی صفت بقامیں اشعری ہے مخالفت کی اورزعم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بقاء ذات باری تعالیٰ پر زاندنہیں اور کیوں باقلانی کواشعری کے ساتھ مخالفت کرنے میں اشعری سے زیادہ تر کفر کی اولیت ہوئی حالانکہ جیسے باقلانی نے اشعری سے خلاف کیا ہے اس طرح اشعری نے باقلانی سے اور کیوں امرحق فقط ایک پر وقف ہوا نہ دوسرے پر ،کیابیاس وجہ ہے ؟ کہ اشعری باعتبارز مانہ کے باقلانی ہے مقدم ہے تو کئی ایک معتزلہ اشعری ہے بھی مقدم گزرے ہیں پس اس وجہ سے ضروری ہے کہ جن اس کے لئے ہوجواشعری سے مقدم ہے ( بعنی معتزلہ کے لیے ) اور بااس وجہ ہے ہے؟ كمان دونوں كے درميان علم اورفضل ميں تفاوت ہے تو كس تر از واور پیانہ ہے اس نے فضل کے مراتب کا اندازہ کیا ہے کہ اس کے لئے ظاہر ہو گیا ہے کہ وجود میں اشعرىك كوكشخص افضل نبيس ليس أكربا قلاني كواشعرى كى مخالفت ميس رخصت ويتابي قوبا قلاني کے سوائے دوسروں کو کیوں منع کرتا ہے اور با قلانی اور کر ابنیں اور قلانی بے وغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے اور خاص کراس رخصت کواس نے کہاں ہے معلوم کیا ہے اور اگر وہ بیزعم کرتا ہے کہ باقلانی کا اختلاف فقل فظ الفظی ہے جیسے کہ بعض معصوں نے تاسف کیا ہے اس زعم پر کہ اشعری اور باقلانی وجود کے دائمی ہونے پر باہم موافق ہیں اوراس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بیدووام ذات باری تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا کسی وصف زائد کی طرف ایسا قریب ہے کہ کسی تشدید کو واجب نبیس كرتا تو پرمعتزلى كفي صفات كيول يركيون تشديد كرتا ب حالا نكه معتزلى اقراركرا ہے کہ اللہ تعالی عالم ہے اور تمامی معلومات برمجیط ہے اور کل ممکنات برقاور ہے اور اشعری سے فقط اس امر میں مخالف ہے کہ آیا باری تعالی اپنی ذات سے کل مخلوقات کا عالم ہے یا کسی الیں صفت ہے کہ جواس کی ذات پرزائد ہے ہیں باقلانی اور معتزلی کے اختلاف میں کیا فرق ہے اور کونسا مطلب حق تعالی کی صفات اور ان کی نفی وا ثبات میں نظر کرنے سے بزرگ تر ہے پس اگر کہے کہ میں معتزلی کواس لئے کا فرکہتا ہوں کہ وہ بیزعم کرتا ہے کہ ذات واحدہ ہے علم اور قدرت اورحیات کا فائدہ صادر ہوتا ہے اور بیصفات باعتبار تعریف اور حقیقت کے مختلف ہیں اورمحال ہے کہ مختلف حقیقتیں اتحاد کے ساتھ متصف ہوں یا ذات واحدہ ان کے قائم مقام ہوتو مجركيوں اشعرى سے اس كے اس قول كو بعير نہيں جانتا كەكلام ايك اليى صفت ہے كہ جو الله 

یوقلانی ہے مرادانی العباس قلانی ہے کہ جوان ہزرگان سلف کی تابعین میں سے ہے کہ جنہوں نے نصوص کوا بے ظاہر پررکھا جیسے مالک بن انس اوراحمہ بن صبل ہم۔

تعالیٰ کی ذات برزائداوراس کے ساتھ قائم ہے اور باوجود واحد ہونے کے وہ تورات سے اور انجيل اورز بوراورقر آن اوربيامراورنهی اورخبر ہے اوراسخبار اوربی مختلف حقیقتیں ہیں کیونکہ خبر کی تعریف بہ ہے کہ جوصد تی اور گذب کی محمل ہو حالانکہ بیا حمال امراور نہی کی طرف راجع نہیں ہو سکتا پس به کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک ہی حقیقت کی طرف تضدیق اور تکذیب راجع ہواور نہ ہو،اور نفی اورا ثبات کا اجتماع محل واحد میں ہو ہیں اگر اس کے جواب میں خبط کرے اوراس کا پر دہ اٹھا نه سکے تو جان لو کہ و محض اہل اجتما داور اہل استدلال سے نہیں بلکہ وہ مقلد ہے اور شرط مقلد کی یہ ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہے اور اس کا جواب بھی نددیا جاوے (ممسی نے کیا خوب کہاہے رع جواب جاہلان باشدخوش ) اس لیئے کہ وہ فض طریق جمت اور مباحثہ کی رفار سے بالکل قاصر ہےاوراگروہ اس امر کی ہمت رکھتا تو وہ متبوع ہوتا نہ تا لیج اورا مام ہوتا نہ ماموم پس اگر کوئی تخص مقلد گفتگواور دلائل میں خوض کرے توبیا مزاس کا فضول اور عبث ہے اور جو مخص کہ اس کی طرف متوجد ہے کو یا سردلوہ میں ضرب لگا تاہے اور بکڑی ہوئی شے کے ورست کرنے کا طالب ہے کیااس شے کوعطا درست رکھ سکتا ہے کہ جس کوز مانے نے فاسد کر دیا ہواورامید ہے كه أكر تونے انصاف كيا تو جان ليگا كہ جوخص الل استدلال اور جالل اجتباد ميں ہے خاص كر مسى أيك امر برحق كووقف كرناب تو وى مخض كفراور تناقص كي طرف زياده ترقيريب ہے كيكن كفرى طرف تواسلئے كداس نے اس مخص خاص كوا يسے نى معصوم كى جابجائفہراد يا ہے كم مرف اس کی موافقت سے ایمان کو ثابت کرتا ہے اور کفر کو اس کی مخالفت سے کیکن تناقص کی طرف تو اس لئے کہ اہل استدلال اور اہل اجتہا دیس ہرایک فخص اجتہا واور استدلال کو واجب کہتا ہے اورتقليدكوحرام يسوه كيے كمدسكا ب كم تخفي باوجود ميرى تقليد كے اجتهادكر نالازم باوريا كخفي اجتهاد کرنالازم ہے لیکن ساتھ ہی اس کے مجھے لازم ہے کہ تواہی اجتهاد میں وہی امر قرار د ے جو بس نے قرار دیا ہے اور جو بچھ کہ میں نے قرار دیا ہے وہ جمت ہے ہیں تخیمے لازم ہے كهاس كوجمت اعتقادكر باورجس امركوكه بين حب اعتقاد كرون يتجيم بعي لازم ہے كه تواس كو شبراعقادكر مادركيا فرق باس فخص كردميان جوكبتاب كرتوميرى تتليدمير المدم اور میری دلیل دونوں میں کراوریہ بجزاس کے نبیس کے سراس تناقص ہے۔

فصل

می امید کرتا ہوں کداب مجھے خواہش اس امری ہوگی کہ تو کفری تعریف کومعلوم

کرے بعداس کے کہ تیرے نز دیک اصناف مقلدین کی تعریفیں متناقض کھہریں ہیں جان لے کہاس کی شرح بہت طویل ہے اور اس کا مدار علم بہت گہرالیکن میں مجھے ایک ایس سیحے علامت تعلیم کرتا ہوں کہ جواپنے افراد کو جامع ہے اورغیر کے لئے مانع تا کہتواس کواپنا مدنظر بنا ئے اور بہسبب اس کے باقی فرقوں کی تکفیراوراہل اسلام میں زبان درازی کرنے سے بچے گوان کے طریقے مختلف ہوں جب تک کہ کلمیالا الہ الا اللہ محدرسول اللہ کے ساتھ صدق دل ہے چنگل مارے رہیں اور اس کلمہ شریفہ کی منافقت اور شکست نہ کریں ۔ پس میں کہتا ہوں کہ کفررسول ا جیے کہ مسلم میں ابی ہر رہ ہے مرسی ہے کہ ہم کئی اصحاب کہ جن میں ابو بکر اور عمر تنے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ گرد بیٹھے تھے کداتنے میں آنخضرت ﷺ ہارے درمیان سے قیام فر ماکرکہیں تشریف لے گئے اور اس میں دیر ہوگئی اور ہم کوخوف ہوا کہ مبادا آنخضرت ﷺ کو ہم ہے الگ ہوجانے ہے کوئی دشمن صدمہ بہنچاوے اور فریاد کرتے ہوئے اٹھے اور میں سب سے پہلے آنخضرت اللے کی تلاش میں فریاد کرتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں بنی نجار کے باغ کوآیا اور میں اس باغ کے گردگھوما تا کہ کوئی دروازہ ملے کیکن مجھے دروازہ نہ ملااس وقت دیوار کے جوف میں ایک یانی کی نالی دیکھی کہ جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی اس میں ہے لومڑی کی طرح سٹ کر ٹکلا اور آنخضرت ﷺ کے پاس گیا تو آ تخضرت الله في فرمايا كيا ابو بريره بي من فعرض كيابان يارسول الله المحضرت الله في پوچھا تیرا کیا حال ہے میں نے بیسب گزشتہ حقیقت بیان کی اور عرض کیا بیسب لوگ بھی میرے پیچھے آپ کی تلاش میں ہیں تو اس پر آنخضرت ﷺ نے مجھے اپن تعلین مبارک عطا کر کے فر مایا کہ تو میری نید تعلین لے کر جا کہ جوکوئی تحقیم اس دیوار کی آٹر میں ملے اور لا الله الا اللہ کی شہادت یقین دل ہے دیتا ہو تواس کو جنت کی بشارت دے ، پس سب سے پہلے میری عمر سے ملاقات ہوئی اوراس نے یو چھا کہ اے ابی ہررہ پیغلین کیسی ہیں میں نے کہا پیغلین رسول اللہ ﷺ کے ہیں پیغلین مجھے دے کرحضرت ﷺ نے بھیجا ہے کہ جوکوئی مجھے ایسا محض ملے کہ جوصد ت ول سے لا اللہ الا للد کی شہادت دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں تو عمرؓ نے پیشکرمیر ہے سینہ میں ماراگائی اور میں چوتڑ کے بل گرااور پھرعمرؓ نے کہا اے ابی ہریرہ واپس چلا جا چنانچہ میں رسول اللہ کھی طرف واپس گیا اور فریا دوزاری کی کہاتنے میں عربھی میرے پیچھے کھڑا تھا پس آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اے ابی ہریرہ مجھے کیا ہواتو میں نے عمر کی ملا قات اور مار کا قصه عرض کیا تو پھر آنخضرت ﷺ نے عمرے بینیہ ماثیہ آئندہ منحہ پر ملا نطافر مائیں ......

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ ۔۔۔۔۔۔۔فرمایا کہ اے عمراؤنے کیوں ایسا کیا او عمر نے عرض کیا اے دسول اللہ اللہ عمرے ماں اور باپ تھے پر فلدا ہوں کیا تو نے ابی ہریرہ کو تعلین کیکر بھیجا ہے؟ کہ جو یقین ول سے لا اللہ اللہ کہتا دیکھے اس کو جنت کی بشارت دے تو آنخفرت کے نے فرمایا ہاں اس پرعرشنے عرض کیا کہ اللہ اللہ کہتا دیکھے اس کو جنت کی بشارت دے تو آخفرت کے نے مرادا آدمیوں کو اس بشارت اجمالی پر کا بلی ہولہذا ان کو کمل کرنے دے تو پھر آخفرت کے نے فرمایا کہ ہاں ان کو کمل کرنے دے اختی ۔ اور دوسری حدیث میں ابی ذرائے مروی ہے کہ بیں رسول اللہ کھے کیا س آیا دیکھا کہ آخفرت کے نے سفید کیڑا اوڑھے ہوئے تیں پھر دوسری دفعہ بیس آیا تو دیکھا کہ بیدار ہیں ، پس آخفرت کے خرایا کہ جو شخص لا اللہ جو وہ اللہ اللہ کے پھر اس پر اس کی موت ہوتو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگر چہوہ نا اور چوری کرے اور اس کا حکم ارتین نا اور چوری کرے اور اس کا حکم ارتین بارہوا اور اخیر دفعہ میں اتنا لفظ آنخضرت کے بردھا کر کہا کہ ابی ذرناک خاک آلودہ ہونے پراور ابوذر جب کہ اس کا بیان کیا کرتا تھا تو اس لفظ کا بھی اعادہ کیا کرتا تھا۔

ف۔ جانتا جا ہے کہ ان احادیث مذکورہ بالا ہے جیسے کہ بعض ملحدوں نے اعتقاد کر لیا ہے ہیہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان فقط اقرارتو حید ہے اور فقط ایک دفعہ لا اللہ الا اللہ کا زبان ہے پڑھ لیٹا موجب دخول جنت ہےاس لئے کہ تو حیدشرعی کا ثبوت بغیر تصدیق رسالت کے ممکن نہیں لہذا ضرور ہوا كەرسالت كى تقىدىق جزوايمان ہوجىيے كەھىجىين ميں حضرت انس سے مروى ہے كە آتخضرت ﷺ نے جبکہ اونٹ پرسوار تھے اور معاذا تخضرت ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ کوتین بار فوایا اور انھوں نے بھی تنین بار جواب دیا کہ لبیک یعنی حاضر ہوں یارسول اللہ انسان وقت حضرت کھ ن فرماياك مامن احديشهد ان لاالله الاالله وان محمدارسول الله صدقامن قلب الاحرمه الله على النار يعى كولى ايانبيس جوصدق ول \_ وحدانیت خدااوررسالت محمد الله کی شہاوت دیتا ہو گرید کداللہ تعالیٰ اس کودوزخ پرحرام کردیتا ہے اس پر حضرت معاد اللہ نے عرض کیا کہ کیا میں او گوں کواس خبر کی بشارت دوں تو آتخضرت ﷺ نے فر مایا کہ عوگ اس بشارت کے باعث عمل میں ستی کریں گےلہذامعا ذینے یہ بشارت اپنی موت کے وقت طاہر کی پس معلوم ہوا کہ نجات کا ذریعیہ شہادتین ہیں نہ فقط شہادت وحدا نیت ور نہ لا زم آئیگا ہرمنکررسالت جیسے ہندو اور صابیہ بھی مومن ناجی ہوں پس جب کہ تقیدیق رسالت اور تقیدیق تو حید دونوں جزو . ایمان کے تھر ہے تو ضرور ہوا کہ اِن ہر دوجز و کے قطعیٰ احکام کی تصدیق بھی داخل ایمان ہوتو جزو میں ہے کی جزو کا انکاریا کسی جزو کے قطعی تھم کا انکار نہ کیا جاوے اورا گرمین موت تک ان میں ہے کسی امر كا تكار بوتواس سے ندايمان كابقا ہے اور ند جنت كالقااور يمي بقيدهاشية عدد سفر پرملا خلام اكس"

بقیدحاشیه گزشته صغید.....مفا دا حادیث بالا ہے اوراس بیان سے دامنے ہوا کہ اعمال کا حصول داخل ا بمان نہیں اس لئے کہ اس میں منافق اور مومن دونوں مشارک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآ ب ا تمال کا ذکران احادیث میں مطروح اوراصل امرکو ذکر فر مایا کہ جوموجب مخصیل اعمال ہے اور حضرت عرض انکاؤ کرکیا کہ جو بھیل ایمان اورعلامت کاملہ الل ایمان ہے۔امام ابوالحن اشعری کا قول ہے کہ ایمان فظ تقد بی قبلی ہے اور قول زبانی اور ارکان پر عمل کرنا پیکل ایمان کے فروعات سے . ہے پس جس مخص نے کہ اللہ نتعالیٰ کی وحدا نیت کا اقرار کیا اور کل رسولوں کا اعتراف کیا اور جو کچھ کہوہ الله تعالی کی طرف سے لائے ہیں دل کے ساتھ اس نے اس کی تعدیق کی تو اس مخص کا ایمان صحیح ہے یبال تک کدا گرو وقعص ای تقیدیت برخی الحال مرتباوی تو و وقعص مومن نجات والا بوگا اورایمان ہے خروج بجزاس کے بیں ہوتا کہ ان اشیاء بالا میں ہے کسی شے کا اٹکار کرے اور ممناہ بیرہ کا مرتکب جب كدد نيات تؤب كي بغير فوت بوجا تاب تواس كامعا لمداللد كساته بخواه اس كوالله تعالى الى رحمت كرساته بخش ديوے خواواس كے حق ميں بي الله شفاعت كرے اس لئے كرآ تخضرت الله نے فرایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کہائر کے لئے ہے اور خواہ اس کوان کی محناہ کی مقدار بر عذاب دیوے اور پھرا بی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرے اور جا تزنبیں کہ کبیرہ کناہ والا كافرول كے ساتھ جيشدووزخ بيس رہاس لئے كەحدىث مبارك بيس وارد ہے كەجس كے ول بيس ا یک ذرہ کی مقدار بھی ایمان ہوتو وہ محص دوزخ سے نکالا جاد ہے گا پھراشعری کہتا ہے کہ اگر گنہ گا محض توبركر الح من منهيس كبتاك الله تعالى براس كوتوبه كاقبول كرنا بحكم عقل واجب باس لئے كه بارى تعالی خودوا جب کرنے والا ہے پس اس برکوئی شے واجب نہیں بلکا تناامر شریعت میں بعلور مع سے وارد ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اضطرار والوں کی دعا کی اجازت کرتا ہے ليكن ووا بن محلوقات كاما لك ہے جوجا ہے قتل كرے اور جوجا ہے تھم كرے ہيں اگر كل محلوقات كوجنت میں داخل کر دیوے تو کوئی افسوس نہیں اور اگر سب کو دوزخ میں ڈالدے تو کوئی ظلم نہیں اس لئے کے ظلم اس تصرف کا نام ہے کہ جو ملک غیر میں کیا جاوے یا ایک شے کوغیر مل مرکما جا وے لیکن اللہ تعالی ا ما لك مطلق ب ناس عظم منعور ب اور نداس كاظم ك طرف منعود كيا جاسكا ب محراشعري كبتاب كركل واجبات كا دجوب مع كے ساتھ ہے اور عقل كى شنة كو واجب نيس كرتى اور ندكى شنة كى تحسين ادر تقیم کا انتخار کی ہے اللہ تعالی کی معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے اور سے ساتھوا جب ہوتی بجيك الاتعالى فرما الميموماكنا معذبين حتى نبعث رسولا اوراى طرح معمكا شكرا دراطاعت كزاركوتواب اورب فرمان كوعذاب مع كے ساتھ واجب ہے ندعتل سے اور اللہ تعالی بر كوئى شئے عقل كے ساتھ وا جب نہيں نه صلاح نه اصلح اور نه . بقيدها شيه آئنده صفحه برملا محط فرمائميں ۔

الى يبود اورنصارى دونوں كافريس اس كئے كدان دونوں نے رسول عليه السلام كى محكذيب كى ہے اور براجيمي عطر بق اولى كافر ہے اس لئے كدان دونوں نے مع اسے رسول كے باقى رسولوں كا انكار بحى كيا باورد هرية مى بطريق اولى كافرين ال لئے كداس نے رسولوں كے علاوہ مرسل يعنى خداكا بعى انكار كيا ہے اور وجداس كى بيہ ہے كفر بھى عبديت اور حريت كے مانندايك تھم شرى ہے اس لئے كه كفر بقیہ حاشیہ گزشتہ منجہ .....لطف کیونکہ جس محکمت موجبہ کا اقتضاد عقل ایک جہت ہے کرتی ہے تو دوسری جہت سے اس کی نقیض کا بھی اقتضاء کرتی ہے ورنداللہ تعالی پر بندوں کا مکلف فر ماناواجب ہے اس ليئ كماس سے اس كونى تفع حاصل موتا ہے اور نداس سے كوئى ضرر دور موتا ہے اور وہ قادر دے كه بندول کوٹواب اورعذاب کی جزاد ہو ہاوردہ اس برہمی قادر ہے کہ ابتداء ہی ہے۔۔۔۔ کرم اور تفضل کے بندول برفضل وكرم كرے اور تواب و تفضل اور تعيم اور لطف بداللد تعالى كى جانب سے فضل ہے اور عذاب سب کے سب عدل ہے وہ اپنے فعل سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن بندوں کو سوال کیا جايكا جيك كفرما تاب لا يسسنسل عما يفعل وهم يستلون اورانبياء عليبرالسلام كامبعوث ہونا ایک قضیہ جائزہ ہے نہ واجبہ یا مستحیلہ لیکن مبعوث ہونے کے بعد مجزات کے ساتھ تائید اور مهلكات سان كابياة أمرواجي إس لئے كه سننے والے كے لئے كوئى طريق ضرورى ہے كهاس بر ھے اور اس سے مدعی کا صدق معلوم کرے اور کل علتوں اور موانع کا دور کرنا ضروری ہے <sup>ت</sup>ا کہ تھم تعکیف میں تناقص واقع نہ ہواور مجز وایک ایسافعل ہے کہ جو عادت کے لئے خارق ، دعویٰ کے ساتھ مقارن معارضہ سے سالم اور وقت قرینہ کے جابجا تقدیق تولی کے ہوتا ہے اور بیدوقتم ہے ایک تو خرق عادت سے اور دوسراغیر عادت کا اثبات ،اوراولیاءاللہ کی کرامتیں حق ہیں اورایک وجہ سے انبیاءعلیہ السلام کی تقیدیق اور معجزات کے لئے تاکید ہیں اور ایمان اور طافت کا حصول اللہ تعالیٰ کی تو نیل کے ساتھ ہوتا ہے اور كفراورمعصيت عدم تو نيق اورتو نيق كامعنى بدہے كەقىدرت كاطاعت پر پيدا كرنا۔اور خذلان كامعنیٰ معصیت پرقدرت كاپیدا كرنااورجو بچه كه قر آن میں امور غائبہ جیسے قلم اورلوح اورعرش اور کری اور جنت اور نار کے اخبار وار دہیں ان کا اجراں ان کے ظاہر پر واجب ہے اور اس کے موافق ان کے ساتھ ایمان واجب ہے اس لئے کدان کے اثبات میں کوئی محال لازم نہیں آتا اور جوامور مستقبله جيسے قبر كاسوال اور ثواب اور عذاب اور جيسے ميزان اور حساب اور صراط اور ايک فريق كا جنت میں جانا اورایک کا دوزخ میں جانا وارد ہے بیسب حق ہےان کا اقرار واجب ہےاوران کوایے طاہر يرر بند يناواجب اس لئے كدان كے وجود ميں كوئى محال لازم نبيس مترجم ـ یب داور نصاری بیدال کتاب کی اعظم امتوں میں سے دو بڑی امتیں ہیں اور ان دونوں میں سے بہودی امت اعظم ہےاس کئے کہ شریعت ابتداء میں بیدمافیة سدوم فربا عافراس

کامعنی خون کی اباحت اور آگ میں ہمیشہ رہنے کا ہے اوراس کا ادراک شریعت سے بھر یہ اوراک یا رہے میں اوراک یا رہے میں اوراک یا رہے میں اوراک یا رہے میں تو نصوص وار دہو چکی جیں لہذا براہمہ اور عمو یہ اور زنا دقہ اور دہریہ بطریق اولی ان سے لاحق ہوئی اور یکل فرقہ مشرک ہیں اس لیے کہ یکل رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور جوکوئی کہ جکذیب کرتا ہے وہ کا فر ہے ہیں اور جوکوئی کہ جگذیب کرتا ہے وہ کا فر ہے ہیں ہی جامع اور مانع علامت ہے۔

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغے .....مویٰ علیہ السلام کی تھی اور کل بنی اسرائیل ای کے پیرو تھے اور ای کے احكام كے مكلف تھے اور انجيل جو كەسى عليدالسلام پر نازل ہوئى ہے نەكسى تھم كے ساتھ مختص ہوئى اور نە اس نے حلال وحرام کا بیان فر مایا بلک وہ فقط رموز اور امثال اور پندونصائے اور ترغیب وتر ہیب ہے اور باتی جتنے احکام کداس نے بیان کیے ہیں وہ کل تورات کی طرف منسوب ہیں چنانچہ یہود نے ای وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت قبول ندکی اور انھوں نے دعویٰ کیا کھیسیٰ عم خودتورات کی متابعت کے لئے مامور ہے لیکن اس نے تورات میں تعبیر اور تبدیل کر دی ہے اور انھوں نے عیسی پر ان تغیرات کا الزام لگایا ول ید کداس نے یوم سبت یعنی شنبہ کو پیشنبہ کے ساتھ بدل کردیا۔ اور دوسرا خزیر کا کھانا حلال کہا حالا تکہ تورات میں حرام ہے اور سوئم ختنہ اور عسل وغیرہ کیکن اہل اسلام نے انھیں کی کتابوں ہے ٹا بت کر دکھلا یا ہے کہان دونوں امتوں نے اپنی اپنی کتابوں میں خودتحریف اور تبدیل کی اوراس بناء برامت يہود كے اعفرقه ہوئے اور امت نصاري كے اعراور ہرايك فرقه دوسرے فرقے كامخالف اوراس كومحرف بتلاتا ہے۔ورنیسی علیہ السلام تو آتھیں احکام کا ثابت کرنے والا تھا كہ جومویٰ اللہ تعالیٰ ک طرف سے لایا تھا اور ان دونوں انبیاء علیبالسلام نے ہمارے رسول نبی رحمت محمد علیم کی مقدم شریف کی بشارت دی اوران امتوں کوان کے اماموں اور انبیا ون اور کتابوں نے اس امر کا تھم کیا اور ای بناء پران کے اسلاف میں قبل ظہور نبوت محمد ﷺ مدینہ کے قرب وجوار میں قلعوں اور مکانوں کو بنا کیا تا کدرسول آخرالز مان کولصرت د نیوی اوران اسلاف نے ان امتوں کو تھے ایکدوہ اینے شام کے وطنوں کو چھوڑ کر وہاں جا کر پیش قدمی کریں اور رسول آخر الزمان کو جب کہ فاران کی پہاڑی پرحق کا ظهور ہواور دار ہجرت بینی بیژب اور مدینه کی طرف سہجرت کرے تواس کی نصرت اور مدد کریں لیکن جب اس كاظهور مواتو خوداس كم عكر موضح جس كي نسبت الله تعالى فرما تا ب-وكانوامن قبل يستنفتحون على الذين كفروافلماجآء هم ماعرفوا كفروابه فلعنة الله عسلسي المسكما فورين تورات ميس ب كمالله تعالى طورسينات آيااورساعير برطام رموااورفاران بر کمال اورعلوکو پہنچا۔ اور ساعیر بیت المقدس کی پہاڑیاں ہیں . بتیہ ماشیہ عندہ موریر لا عافر ہوئیں ا

# فصل

جان لو کہ جو چھے ہم نے ذکر کیا ہے باوجوداس کے کہ ظاہراور جلی ہے تا ہم اس کے تحت میں کمراؤ بلکے تمام کمراؤ ہے اس کئے کہ جوفرقہ اپنے مخالف کی تکفیر کرتا ہے تواس کی طرف تكذيب رسول كى نسبت كرتا ہے چنانچے نبلى اس زعم پراشعرى كى تكفير كرتا ہے كماشعرى نے الله . تعالیٰ کے لئے جانب فوق اور عرش پراستواء کے ثابت کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہےاور بقيه حاشيه كزشته صغه بسكه جهال محمصطفي والمطلح كاظهور كمال موااور جب كهاسرارالهي اورانواررباني کے تین مراتب ہیں یعنی وحی اور تنزیل اور مناجات اور ان کے تاویل کے بھی تین مراتب بیتی مبداءاور وسط اور کمال ، اور آنے کومبدا و کے ساتھ زیادہ مثابہت ہے اور ظہور کو وسط کے ساتھ اور علو کو کمال کے ساتھ لہذا تورات نے مج شریعت کے طلوع اور اس کے نزول کوطور سینا پر آنے کے ساتھ تعبیر کیا اور طلوع آفاب كوساعر برظامر مونے كے ساتھ اور درجه كمال اور استواء برينينے كوفاران بر\_\_\_ك ساتھ ،اوراس کلمہ ہے سے کے ساتھ اور محمد ﷺ دونوں کا نبوت کا اثبات اور محمد ﷺ کے خاتم النبین ہونے پر بوری دلیل ہے نصاری ہے دین اختراعی کی حقیقت ان کے تین فرقول کے مقالات کے د یکھنے سے بخو بی واضح ہوسکتی ہے، ایک فرقہ ملکا ئید، پیدانکا کے اصحاب میں کہ جوروم میں ظاہر ہوااوراس کا حاکم بناان کا قول ہے کہ سے نے حوار یوں کو بلا کرکہا کہ میں تنہیں نفیحت کرتا ہوں کہتم اینے دشمنوں کو دوست رکھواور جو تمہیں است کے اس کو دعائے برکت دواور جوتم پر غصہ کرے تم اس کے ساتھ احسان اور نیکی کرواور جوتم کوایز اے دیوےتم اس کے لئے وعائے خیر مانگو کہتم اپنے اس باپ کے بیٹے بنو کہ جوآ سان میں ہے اور اس کا آ فاب صالحین اور فاجرین پر چک رہا ہے اور اس کی رحمت کے قطرے پاکوں اور ناپاکوں پر نازل ہور ہے ہیں اورتم کامل ہوجیے کہتمہارا باپ کامل ہے اور کہا کہتم اینے صدقات کے طرف نظر کرو، اور دکھائی کے لئے مقدم اور معلم آ دمیوں کومت دومباداتہارے باپ کے زویک جوکہ آسان میں ہاس کا کوئی اجرنہ ہواور سول کے وقت کہا میں تمہارے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اس بناء پر جبکہ اربیس باشندہ تسطنطنیہ نے کہا کہ قدیم فقط اللہ ہے اور سے اس کابندہ مخلوق ہے تو بطارقہ اورمطارنہ اور اساقفہ ریکل نصاریٰ کی توم کے معظم قبیلے شہرنیس میں اینے یا دشاہ علنطنن کے باس جمع ہوئے اور انھوں نے حضور یا دشاہ میں دین نصاری کے گھڑنے کے لئے ایک كُنْسل ٢٠٣٣عيسوى بين تين موتيره ١٣١٣ وميول كي منعقد كى جس مين بياعتقاد قرار يايا كه بهم الله واحد  اشعری اس زعم پر منبلی کی تکفیر کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تلوقات ہے تشبیہ دی ہے اور اس امر کے انکار میں کہ اللہ تعالیٰ کی شل کوئی شے بیس رسول کی تکذیب کی ہے، اور اشعری نے معتزلہ کی تکفیر اس زعم پر کی ہے کہ اس نے رؤیت باری تعالیٰ کے جواز اور اس کے لئے علم اور قدرت باتی صفات کے نہ ثابت کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہے اور معتزلی نے اشعری کی تکفیر اس زعم پر کی ہے کہ صفات کے ثابت کرنے میں کثرت قد ماء کی لازم آتی ہے اور اس سے امر تو حید میں کئرت قد ماء کی لازم آتی ہے اور اس سے امر تو حید میں فتور آنے سے رسول کی تکذیب لازم آتی ہے ہیں اس ورطہ اور معنور سے تھے بغیر اس کے جات

ِ انتمیں ہاتھ کہ طرف جا بیٹھا اور وہ دوسری دفعہ آنے کے لئے مستعد

ہے تا کہ مردوں اور زندوں کے درمیان قضا کر ہے اور ہم روح القدس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ واحد ہادوہ و روح الحق جو اپنے باپ سے نظے گا اور نیز معمود بیدوا حدہ پر ایمان لاتے ہیں تا کہ ہماری خطا معاف ہوا ور نیز بھا عت واحدہ قد سیہ سیجیہ جا تلیقیہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیز ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے بدن قائم رہیں کے اور ابدالآ باد تک زندہ رہیں کے بیدان کلمات پر پہلا اتفاق اور پہلی کوسل مثلث پر ہے جس کو یا دری کمین صاحب نے بھی قال آف رومن پر کونسل لیعنی تنزل سلطنت رومنہ الکبری میں مفصل کلما ہے پھر اس کے بعد کی کونسلیں ہوتی رہیں کہ جوان کلمات کے برخلاف ہیں پس الکبری میں مفصل کلما ہے پھر اس کے بعد کی کونسلیں ہوتی رہیں کہ جوان کلمات کے برخلاف ہیں پس اس دین فصاری کی حقیقت تاظرین اصل معاملہ پر واضح ہوسکتی ہے کہ کیا ہے۔ اور اب کے یا دری کس شریعت محرفہ کو آسانی ہتا کر اس کی طرف کوکوں کو ہتلا رہے ہیں۔

(۲) دوسرا فرقہ نسطور یہ ہے کہ جو تحکیم نسطور کے اصحاب ہیں اور وہ مامون کے زمانہ میں فلا ہر ہوا اور اس نے اپنی رائے ہے انجیل میں تعبیر اور تحریف کی اور اسکو دین نصار کی میں ایسی نسبت ہے جیسے کہ معتز لدکو شریعت محمد یہ میں تیسرا (۳) فرقہ یعقو ہیہ ہے جو یعقوب کے اصحاب ہیں اور تنگیت کے قابل ہیں اور ان کے ہم نہ ہوں میں بڑائی خبط ہے جس کا ذکر مفصل کتاب الملل میں ہے۔متر جم ایر اہمداہل ہمن ہے۔متر جم ایر اہمداہل ہمن ہے کہ جوا یک شخص برھام . بتہ ماشیۃ کندہ منو پر مانطاز ہائی .......

نہیں کہتو تھذیب اور تقیدیق کی تعریف اوران دونوں امور کی حقیقت کو دریافت کرلے پھر تیرے لئے اس سے ان کل فرتوں کی زیادتی اور فضولی کہ جوان کے بعض نے بعض کے حق میں ک ہے طاہراورمنکشف ہوجا لیکی ہیں میں کہتا ہوں کہ تصدیق کارجوع خبر بلکہ مخبر کی طرف ہوتا ہاور حقیقت اس کی اس شئے کے وجود کا اقر ارکرنا ہے کہ جس کے وجود کی نسبت رسول علیہ السلام نے خبر دی ہے مگر وجود کے لئے یانچ مرتبہ ہیں اور انھیں یانچ مرتبوں کی وجہ ہے ہر فرقہ نے این خالف کی طرف تکذیب کی نسبت کی ہاس لئے کہ وجود ذاتی یہی ہواور حسی اور خیالی اور عقلی اور شبی بھی ، پس جو خص کدان یا نچوں وجوہ میں ہے کسی ایک وجہ سے اس شیمے کا اعتراف کرے کہ جس کی وجود کی نسبت رسول علیہ السلام نے خبر دی ہے تو وہ محض مطلق طور پر کندب تہیں ہے پس ہم وجود کے ان پانچوں اوصاف کی شرح کر کے ہر ایک کی مثال الفاظ تاویلات میں ذکر کرتے ہیں ہی وجود ذاتی بیونی وجود تقیقی ہے کہ جوحس اور عقل سے خارج میں ثابت ہے لیکن حس اور عقل اس کوا خذ کرتی ہے اور اس اخذ کا نام اور اک ہے جیسے آسان اور زمین اورحیوانات اور نباتات کا وجود که ظاہر ہے اورحس اور عقل سے خارج میں ہے لیکن حس اور عقن اس کاا دراک کرتی ہے بلکہ وجود کی معنیٰ معروف یہی ہے کہ جس کوا کٹر لوگ جانتے ہیں اوراس کے سواکوئی دوسرامعنی وجود کے لئے ان کے نزد یک معروف بیں اور وجود حسی وہ ہے کہ جوآ کھ کی قوت باصرہ میں محمل ہوتا ہے اورجس کے لئے آ کھے سے خارج میں کوئی وجودہیں پس کو باوہ وجود حس میں علی موجود ہوتا ہے اور قویت حاسب بی اس کے ساتھ مختص ہے اور جس کے ساتھ دوسری کوئی چیزاس وجود میں شرکت نہیں رکھتی جیسے کیسویا ہواشخص خواب میں دیکھتاہے اس لئے کہ مجی مریض کی آ کھے میں ایسی صورت متمثل ہونے گلتی ہے کہ جس کے لئے مریض کی حس سے خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتاحتی کہاس کواس طرح پردیکھنے لگیا ہے ہیںے کہ باقی موجودات کو جواس کی حس سے خارج میں ہیں بلکہ بھی انبیاء اور اولیاء لیہم الصافوت والسلام كے جوجوا جرملائكمكے لئے محاكى اورمشابہ وتى بي اورائيسى جيلم مورتوں كے واسطم سےان بقیدحاشی کزشته منحد .....نام ک طرف منسوب ہے اس مخص نے اپنی قوم کوخاص کرنٹی نبوت کی تعلیم دى اورىيكى إمناف بي ايك وه جوبر ك قائل بي اوردوسر امحاب فكراورتيسر امحاب تناسخ، محرجوقوم كدائل منديس معرت ابرائيم عليدالسلام كى نبوت كى قائل باس كانام هويها در انہیں میں سے ایک قوم وہ ہے کہ جونوراور ظلمت کوقد ہم اوراز لی قرار دیتی ہے برخلاف فرقہ مجوس کے که و وظلمت کوحادث کہتے ہیں۔

کی طرف الہام اور وحی کی تبلیغ ہوتی ہے حتیٰ کہ انبیا وعلیم السلام بسبب اپنی صفائی باطن کے ان امورغیبید کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ جنکو دوسرے لوگ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں جیسے کہ حضرت مریم علیمالسلام کے لئے حضرت جبرئیل کابشر کی صورت میں متمثل ہوتا اور جیسے محمد رسول اللہ وظافا حصرت جبر تُنگل کوا کثر حالات میں دیجمنالیکن باوجو داس کے آتمخضرت نے جرئیل علیدالسلام کواصلی صورت میں فقط دو دفعہ ہی ویکھا اور جبیا کہ آ تخضرت کا جرئیل عليه السلام كومختلف صورتوں ميں تمثل ويكھنااور جيسے كەخود ذات شريف آنخضرت ويكاكى خواب میں دکھائی دیتی ہے اور باوجوداس کے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے بالتحقيق مجھے ويكھا اس لئے كه شيطان ميرى صورت كے ساتھ متمثل نہيں ہوتا حالانكه آ تخضرت کاخواب میں دکھائی دینااس طرح برنہیں ہوتا کہ آنخضرت کامخص مبارک چہرہ مدینہ منورہ كردضد مبارك سے خواب د كھنے والے كے مقام خواب من منقل موكرة تا ہو بلكة تخضرت ﷺ کا دکھائی دینااس طریقہ پر ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی فقط حس میں آنخضرت ﷺ کی صورت مبارک موجود ہو جاتی ہے اور اس کا سب اور اس کا سرایک امرطویل ہے کہ جس کوہم نے اپی بعض کتابوں ایس مشروح طور پر بیان کیا ہے پس اگر تواس امر کی تقد این نہ کرتا ہوتو ا بنی آئی کھی تضدیق کراس لئے کہ تو آگ کی چنگاری کو دیکھتا ہے کہ کویا وہ ایک نقطہ ہے پھر تو اس کوسرعت کے ساتھ مستعیم طور پرحرکت دیتا ہے تو اس کوایک خط آمک کا دیکھتا ہے اور پھر الهام غزال رحمة الله اسين رساله حقيقت روح مين تحريفر مات بين كدشا يدخواب مين و يكيف والابير كي كدوه آپ كى مثال كود كيمة ہے جسم مبارك نبيس ديمة اب وه يا تو مثال جسم عليه السلام كى كيم كا يا مثال ردح کی جوصورت اورشکل سے پاک ہے تو ہم صورت اول میں کہتے ہیں کہ جسم توبذات خودمحسوس ہے اس کی مثیل کی کیا حاجت ہے پھرجس نے موت کے بعدرسول معبول ﷺ کی جسم مبارک کی مثال کو و یکھا اورروح کوندد یکھا اس نے نبی ﷺ کوتو نددیکھا بلکہ جسم کودیکھا کیونکہ نبی ﷺ روح ہے مراد ہے ند کہ بربوں اور کوشت سے بلکہ حق سے سے کدوہ رسول مقبول اللہ کا

روح مقدس کی مثال ہے کہ جوکل نبوت ہے اور جواس نے دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے اور جواس نے دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے اور وہ حضرت وہنگا کی روح اور اس کا جوھر ہے جم نہیں اور صدیث مسن ر آنسی فسی مسنسام فسقد ر آنسی سے بیمراو ہے کہ جواس نے دیکھا وہ مثال ہے کہ جومعرفت میں کے لئے میر ساور ویکھنے والے میں واسط ہوگی ہی جو ہر نبوت یعنی روح مقدس حفرت وہنگا کی جو بعد مفارفت حفرت ویکھنے والے میں واسط ہوگی ہی جو ہر نبوت یعنی روح مقدس حفرت مقدم کے اور مقدم کی جو بعد مفارفت حفرت ویکھنے کے باتی ہو کہا ورشکل اور صورت سے تو یاک ہے ۔ بنیرمائی ایموں کی دور ایک اورشکل اور صورت سے تو یاک ہے ۔ بنیرمائی ایموں کی دور ایموں کی سے دورا کی سے دورا کی دورا کی دورا کی سے دورا کی دور

اس چنگاری کومتند مرطور پر حرکت و یتا ہے تو اس کو آگ کا دائر ہ دیکھتا ہے اور پیوائر ہ تاری اور خط ناری دونوں وکھائی دیتے ہیں حالانکہان دونوں کا وجود فقط تیری حس میں ہے نہ کہ حس سے خارج میں اسلنے کہ ہر حالت میں موجود خارجی فقظ ایک نقطہ ہے لیکن اس نقطہ کا خط ہو جاتا اوقات متعاقبہ میں ہوتا ہے لہذا خط کا وجود ایک ہی حالت میں ثابت ہوگا حالانکہ وہ تیرے مشاہدہ میں ایک ہی حالت میں نقطہ ثابت ہے۔اور وجود خیالی انھیں محسوسات کی صورت ہے جب کہوہ تیرے میں سے غائب ہو جاتی ہیں اس لئے کہ بختے اس امر کی قدرت ہے کہ تو اپنے خیال میں ہاتھی اور محور ہے کی صورت اختر اع کر لے کواپی آئکھوں کو بند کیوں نہ کر لے یہاں تک کہ تواس کواس حالت میں دیکھنے لگتاہے کہ وہ اپنی کمال صورت کے ساتھ تیرے د ماغ میں موجود ہوتا ہے نہ خارج میں اور وجود عقلی اس طرح پر ہے کہ ایک شئے کے لئے روح بعنی حقیقت اور معنیٰ جداہو اورصورت جدالیکن عقل فقط اس شئے کے مجر دمعنیٰ کا القا کرےاوراسکی صورت کو خیال باحس یا خارج میں ثابت نہ کرے جیسے (ید) یعنی ہاتھ کواس کے لئے ایک صورت یمی ہے کہ جومحسوں اور مخیل ہے اور نیز اس کے لئے ایک معنیٰ بھی ہے کہ جواس کی حقیقت اور روح بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ ...... میکن مثال مطابقی کے واسطہ سے امت کواس روح کی معرفیت مصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک الی شکل ہے کہ جس کے لئے رنگت اور صورت ہے اِقول ممکن ہے کہ وہ صورت آنخضرت على كى روح كى مثال ند بوخود ذات شريف آنخضرت على كى بواس لئے كدروح ایک ایسا جو ہرلطیف ہے کہ جس کے لئے قرب اور بعد مقدر نہیں اور چونکہ آنخضرت اللے کا جسم مبارک تھم روح کہتا ہے چنانچای وجہ ہے آنخضرت اللے کے جسم مبارک کا سابیز مین پرنہیں پڑتا تھا توممکن ہے کہ خواب میں ہزار الم کس کوایک ہی وقت میں آنخضرت اللہ کاجسم مبارک کہ جو مدمینر منورہ کے روض مبارک میں ہے مع روح دیکھائی و بوے اور ایک ہی وقت میں ہزار ہا آ ومیوں کی آ کھ میں اس کا جلوہ بچلی د بوے کیکن مختلف اشکال میں دکھائی دینا اس رستہ ایک امر غامض ہے کہ جود کیھنے والوں کی قوت ایمانیہ اور مناسبت روحانیہ کی طرف راجع ہے۔ ای طرح اولیاء کرام جنکا بدقول ہے کہ ارواحسا اجسادنا اجسادنا ارواحنا ووبحى مخلف صورتون مي مخلف وكيض والول كي نظر میں ایک ہی وقت وکھائی دیتے ہیں اور ایک ہی آن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق جا مَرْخِيَّةٍ إِن فيدمر ون اعدانهم وينصرون اوليانهم ل*إن احمر كاوائش يكيم و* سكتا ہے كم الم تخضرت الله كاروح مع جسم مبارك كشف حباب كے دفت ندد كھائى ديوے حالا تكداس كا ثبوت اکثر اولیاء الله کے مشاہرہ سے تابت ہے۔مترجم ہاوروہ حقیقت کیا ہے یعنی پکڑنے کی قدرت کہ جو کہ ہاتھ عقلی ہے اور جیسے قلم اس کئے کہاں کے لئے بھی ایک صورت جدا ہے لیکن حقیقت اس کی وہ ہے کہ جس ہے علوم کے نقوش لکھے جاتے ہیں اور بین معنی عقل کو حاصل ہوتا ہے اس کے کہ لکڑی یا کانے کی صورت خیالی یا حسی مقرون ہواور وجود شیل وہ ہے کہ نفس شیئے فقط ہا عتبار صورت کے موجود ہونہ ہا عتبار حقیقت کے نہ خارج ہیں اور نہ حس ہیں اور نہ خیال ہیں اور نہ عقل ہیں کین حقیقت ہیں کوئی دوسری شیئے موجود ہوکہ جو شیئے اول کے ساتھ کسی ایک خاصہ اور صفت ہیں مشابہت رکھتی ہے اور عنقریب کہ جب ہیں تاویلات ہیں تیرے لئے اس کی مثال ذکر کروڈگا تو تھے وجود شیمی کی اور عقریب کہ جب ہیں تاویلات ہیں تیرے لئے اس کی مثال ذکر کروڈگا تو تھے وجود شیمی کی سروع جود اشیا کے بہی مراتب ہیں۔

## فصل

اب توان پانچوں درجوں کی مثالیں الفاظ تاویلات میں استماع کر پس وجود ذاتی چندان تاویل کی طرف بختاج نہیں اور بیوبی وجود ہے کہ جوا پنے ظاہر پر حاوی رہتا ہے اور تاویل نہیں کیا جا تا اور یہی وجود مطلق حقیق ہے جیسے رسول اللہ دھیا کا عرش اور کری اور سما توں آسانوں کی نسبت خبر دینا اس لئے کہ بیاجسام فی نفسہا موجود ہیں ۔ مس اور خیال سے اور اک کئے جاویں اور میں اس جگہ پر فقط دومثالوں پراکتفا کرتا ہوں۔

ا ایک بہ جورسول اللہ وہ اللہ فہ ایا ہے کہ قیامت کے روزموت کوایک خوبصورت مینڈ ھے کی صورت میں لایا جائے گا اور بہشت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذخ کیا جائے گا۔
مینڈ ھے کی صورت میں لایا جائے گا اور بہشت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذخ کیا جائے گا۔
پس جس محف کے مزد کی بر بان اور دلیل سے ٹابت ہو چکا ہے کہ موت عرض ہے یا غیر عرض ۔
اور عرض کا جسم ہو جانا محال اور قدرت سے خارج ہے تو وہ محف اس حدیث کی ہوں تا ویل کرتا ہے کہ اہل قیامت کو وہ مینڈ ھا دکھایا جائے گا۔ اور ان کو اعتقا دولایا جائے گا کہ یہی موت ہے

اور بیمینڈ ھاان کی حس میں موجود ہوگا بغیراس کے کہ خارج میں موجود ہوا وراس کا ذرج کیا جانا ان کے لئے موت سے ماس اور ناامیدی کا باحث ہوگا اس لئے کہ جو ذرج کیا جاتا ہے اس کے عود کی پھرامیز ہیں رہتی اور جس محض کے نز دیک سے برہان قائم نہیں ہے تو وہ اعتقاد کر لے گاکہ نفس موت فی ذات مینڈ ھابن جاوے گی۔اور پھر ذرج کی جائے گی۔

میرے سامنے کیا گیا ہی جس محض کے نزویک اس امر پر برہاں ٹابت ہے کہ اجسام میں تداخل نہیں ہوسکیا اور چھوٹی چیز میں بڑی چیز نہیں ساسکتی تو وہ مخص اس مدیث کواس معنیٰ برحمل کرے گا کنفس جنت تواس دیوار کی طرف منتقل نہیں ہوا تھالیکن جس کے لئے جنت کی صورت اس د بوار میں اس طرح متمثل موئی کہ کویا جنت دکھائی دے رہا تھااور بین نہیں کہ بری شے کی مثال ایک جزومغیر میں دکھائی و سے جیسے کہ آسان ایک چھوٹے سے آئینہ میں دکھائی ویتاہے اور بیدد کھائی دیناصورت جنت کے محر دیکیل کے لحاظ سے اس سے جداہے کہ جوآ مینہ ہیں دکھائی دیتاہے اس کئے کہ تو ان دوصور تول میں فرق کرسکتاہے کیہ آسان کا آئینہ میں دکھائی دیتا جدا شے ہاور استحموں کو بند کرے آسان کی صورت کا بطریق مخیل آئینہ میں ادراک کرنا جداشے ہے اور (۳) وجود خیالی کی مثال جیسے آنخضرت ﷺ کا فر مانا کہ میں کو یا پونس بن متی کی طرف تظركرر بابول كدوه دوتطواني عبائي اور مع بوع تنبيه (يعن كلمه بيك المهم لبيك) كبدر با ہے اور بہاڑ اسکو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالی کہتاہے کہ لبیک اے بونس۔ حالا تکہ آنخضرت الله کار برقول بظاہرای برجنی ہے کہ آنخضرت اللہ کے خیال مبارک میں بیمسورت مشمکل ہوئی اس کئے کہاس حالت کا وجود آ تحضرت اللہ کے وجود مبارک کے بل ہوکر منعدم بھی ہوچکا ہے کہ جوآ تخضرت اللے کے اس فر مانے کے وقت موجود نہ تھا اور یہ بھی کہنا بعید نہیں کہ اس حالت کا تمثل آنخضرت 🕮 کی حس میں ہوا ہوتی کہ اس حالت کا دکھائی دینا آنخضرت کواسطرح پرہو کیا موجيے كرسويا موافخص مختف مورتوں كود مكما بيكن آنخضرت الكاكار فرمانا كركويا بن نظر كرر باہوں اس امر كى خبر ديتا ہے كەنظر حقيقى نہتمي بلكه اس كى مثال تقى محرغرض ہماري آتخضرت كاس قول ك ذكركر في س فقط مثال كالمجمنا بدكه خاص اس صورت كا بتلانا اور حاصل بيب كدجو شئ كول خيال من ممل موتى بكل ابسار من اس كاممل مونا تصور كياجاتاب اور بیمثل مشاہرہ ہوجا تاہے۔اور بدامر بہت بی کم ہے کہ جس شے میں تخیل کا ہونا تصور کیا جاتا ہاں میں مشاہدہ کا محال ہوتا ہر ہان کے ساتھ تمیز کیا جا ہے۔ اور (س) وجود عقلی کی مثالیں

تو بہت ہیں لیکن یہاں پر ہم فقظ دومثالوں پر قناعت کرتے ہیں۔

(اول(۱)) بیجوآ مخضرت و این نیاب کرسب سے آخر جوفض کدوز خی کی آگ سے نکالا جاوے گااس کواس دیا جائی گااس کے کہاس تول آگ سے نکالا جاوے گااس کواس دیا ہے دس مخابر ابہشت دیا جائے گااس کے کہاس تول کے کہاس تول اور عرض اور مساحت کے اعتبار سے دس گنا ہوگا حالا نکہ بیدا یک حسی اور خیالی نقاوت ہے پھر بھی تجب سے کہا جاتا ہے کہ بہشت تو حسب دلالت اخبار ظاہرہ آسان ہیں ہے پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آسان میں آئیسے دس گناہ بڑی شے ساسکے حالا نکہ آسان ہیں تو دنیا ہی میں سے ہے۔ اور بھی تاویل کرنے والا اس تجب کو طعی جان کر کہتا ہے کہا ہا تا ہے کہ اس نقاوت مراو ہے نہ حسی اور خیالی نقاوت جیسے کہ کہا جاتا ہے مثلا بیموتی اس گھوڑے سے دس گنا ہے اور مراد اس سے یہ دوتی ہے کہ معنی مالیت ہیں جاتا ہے مثلا بیموتی اس گھوڑے سے دس گنا ہے اور مراد اس سے یہ دوتی ہے کہ معنی مالیت ہیں دس گنا ہے کہ جوعمقلا ادراک کیا جاتا ہے نہ با عتبار مساحت کے کہ جوحس اور خیال سے اور اک

دونوں صدیثوں میں تناقص لازم آئے گا پس جائز ہے کہ ایک شئے کے لئے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے متعدد نام ہوں چنانچے عقل ہا عتبارا بی ذات کے ہو۔ اور ملک اس اعتبار ہے ہوکہ اس کواللہ تعالی کی طرف اللہ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہونے کی نسبت ہے۔اور قلم اس اعتبارے کداس کوالیی نقش علوم کی طرف اضافت ہے کہ جواس سے بواسط الہام اور وی صادر ہوتا ہے جیسے کہ حضرت جرئیل کوروح باعتباراس کی ذات کے بولا جاتا ہے اور امین اس اعتبار سے کہ اسرار ربانی اس کے یاس بطور امانت رکھے گئے ہیں اور ذومرة باعتبار اس کی قدرت کے اور شدید القوی باعتبار اس کی کمال قوت کے اور کمین عند ذی العرش باعتبار قرب منزلت کے اورمطاع اس اعتبارے کہ بعض ملائکہ کے حق میں وہمتبوع ہے پس اس مخص نے تلم اور ہاتھ کوعقل ثابت کیا ہے نہ حسی اور خیالی اور اس طرح اس مخص نے کہ جس نے ید یعنی ہاتھ کواللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے قدرت ہویا کوئی دوسری مغت جیسے کہ متکلمین کا اس میں اختلاف ہے۔اور (۵) وجود شہی جیسے غضب اور شوق اور فرح اور مبروغیرہ کے جواللہ تعالیٰ کے حق میں وارد ہوئی ہیں اس لئے کدمثلا غضب کی حقیقت یہ ہے کہ اراد ہشفی کے لئے خون دل کا ابلناليكن بيمعنى التدتعالى كے حق ميں نقصان اور الم سے جدانہيں پس جس مخص كے زويك اس امر بربربان قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نفس غضب کا جوت ذاتی اور حسی اور خیالی اور عقلی محال ہے تو وہ اس کی تاویل ایک دوسری صفت کے ثبوت برکر تاہے کہ جس سے وہی شیئے صادر ہوتی ہے کہ جوغضب سے صادر ہوتی ہے جیسے عذاب کا ارادہ کرنا حالانکہ ارادہ کوغضب سے حقیقت ذاتیدیں کوئی مناسبت نہیں بلکدائی صفت میں ہے کہ جواس سے قریب قریب ہے اور ایک اثر میں جواس نے صادر ہوتا ہے اور وہ کیا ہے یعنی ایلام یعنی دکھانا ۔ پس بیمراتب تاویلات کے میں جوذ کر ہو <u>ت</u>کے۔

## فصل

جان لو کہ جوکوئی مخفس شارع کے اقوال میں سے کسی قول کوان مراتب کے کسی ایک مرتبہ کے موافق تا ویل کر ہے تو وہ مخفس بھی مصدقین میں سے ہے اس لئے کہ بحذیب اس صورت میں ہے کہ ان تمام معانی کا انکار کرے اور زعم کرے کہ جو پچھے کہ شارع نے کہا ہے اس کاکوئی معنی نہیں بلکہ کذب محض ہاور خرض اس کی اس قول میں فقط فریب دی یا کوئی و نیا کی مصلحت ہے ہیں ہی کفر محض اور زندقہ ہاور تاویل کرنے والوں کو جب تک کہ وہ قانون تاویل کی پاس کرتے ہیں کفر نہیں لازم آسکنا جیسے کہ ہم عثقریب اس امر کی طرف اشارہ کریں گے اور کیونکر کفر لازم آسکنا ہے حالا تکہ اہل اسلام کا کوئی ایسافرین نہیں کہ جس کو تاویل کی طرف اضطرار نہ ہو، چنا نچے سب سے زیادہ تر تاویل سے احتر از کرنے والا محف احمد بن ضبل جو اور محتر اور کلام کو مجازیا استعارہ کی طرف زیادہ تر قریب سب تاویلات میں حقیقت سے زیادہ تر بعیداور کلام کو مجازیا استعارہ کی طرف زیادہ تر قریب کرنے والا وجود عقلی اور وجود شبی ہے حالا تکہ ای کی طرف خیا کی کا منظرار ہے اور وہ اس کا قائل کے چنا نچے میں نے ضبلی نہ ب ہے معتبراہ موں سے کہ جو بغداد میں ہیں سنا کہ احمد بن ضبل نے فقط ذیل کی تین حدیثوں کی تاویل پر تقریب کے معتبراہ موں سے کہ جو بغداد میں ہیں سنا کہ احمد بن ضبل نے فقط ذیل کی تین حدیثوں کی تاویل پر تقریب کے معتبراہ موں سے کہ جو بغداد میں ہیں سنا کہ احمد بن منظر نے کی ہے۔

(۱) یہ جورسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ ججراسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے۔ (۲) یہ جورسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ مومن آ دمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دوالگیوں کے درمیان ہے۔

ان دو وسوسوں سے تعبیر کی ،اورامام احمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقط ال متنوں احادیث کی تاویل پر اس لئے اکتفا کیا کہان کو فقظ اس تقریب استحالہ معلوم ہوااس لئے کہ نظرعقلی میں ان کوتعق ندتھا اوراگرون کوتعت ہوتا تو باری تعالی کے لئے جہت فوت کے اختصاص دغیرہ بیں بھی کہ جس کی انھوں نے تاویل نہیں کی استحالہ ظاہر ہوجا تا۔اوراشعری اورمعتزلی نے بسبب زیادہ تغص اور مباحثہ کے اکثر ظواہر کی تاویل کی طرف بھی قدم بڑھایا۔اورسب سے زیادہ حنابلہ کی طرف قریب ترامور آخرت میں اشعربی کی جماعت میں ہاس کئے کہانہوں نے سوائے چندظواہر کے اکثر ظوا ہر کواینے فلا ہر پر ٹابت رکھا ہے لیکن معتزلہ کی جماعت نے تاویلات میں نہایت سخت توغل کیااور با وجوداس کےاشعری بھی کئی ایک امور کی تاویل کی طرف مضطرے جیسے کہ ہم نے رسول علیہ السلام کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ موت قیامت کے روز ایک ملیح مینڈ ھے کی صورت میں لائی جاو کی اور جیسے کہ اعمال کا میزان سے وزن کیا جانا وارد ہے اس لئے کہ اشعرى نے اعمال كى تاويل كر كے كہا كہ اعمال سے مرادان كے محيفہ بيں اور اللہ تعالى ان محيفوں میں درجات اعمال کے موافق وزن اور گرانی پیدا کر دیگا اور بیتا ویل کو یا وجود شیمی کے ساتھ کی محنی کہ جوسب وجوہات میں ہے بعید ہے اس لئے کہ محیفہ ایسے اجسام ہیں کہ جن میں رقمیں تکھی جاتی ہیں پس اصطلاحاً ثابت ہوا کہ اعمال اعراض ہیں لہذا جو شئے کہ وزن کی جاور میکی وہمل نہیں بلکہ وہ ایسے قش کامحل ہے کہ جواصطلاحاً عمل پر دلالت کرتا ہے اور معتزلی نفس میزان کی تا ویل کرتا ہے اور اس کو ایک ایسے سبب نے تعبیر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہے ہرایک کے کئے اینے عمل کی مقدار منکشف ہو جائے گی حالا نکہ اس میں اس قدر تعصف نہیں جتنا کہ تاویل وزن صحایف میں ہے اور ہماری غرض اس بیان سے پینبیں کہ ایک تاویل کو سیح بتلا کیں اور دوسرے کو غلط بلکہ ہماری غرض فقط اس امر کامعلوم کرناہے کہ ہرایک فریق نے اگر چہ ظواہر کی ملازمت میں مبالغہ کیا ہے تاہم تاویل کی طرف مضطر ہے جمر اس مخص ہے بحث نہیں کہ جو عبادت اور تجالل میں حد سے بردھ کیا ہواور کے کہ حجراسود بالتحقیق اللہ تعالیٰ کا دا ہنا ہاتھ ہے اور موت اگر چەعرض ہے کیکن بطریق انقلاب مینڈھا بنجاو تکی اورا ممال اگر چہ اعراض ہیں اور معدوم بھی ہو چکے ہیں لیکن تا ہم میزان پررکھی جاویتے اوران میں تقل ہوگا۔اور جو تخص کہاس حد تک جہالت کو بینج جا تا ہے کو یا و وقعض عقل کے دشتہ ہے الگ ہے۔ -

# <del>---</del>

اب تو تاویل کا قانون ساعت کراور پہلے تو معلوم کر چکا ہے کہ کل فرقہ تاویل میں ان پانچوں درجوں پرمتفق ہیں اوران میں ہے کوئی شیئے بھی تکذیب کے دائر و سے نہیں کیکن وہ کل فرقہ اس امر پر بھی متفق ہیں کہان سب درجات میں ہے کسی ایک درجہ کی تا ویل اس وقت جائز ہے کہ جب معنیٰ ظاہر کے محال ہونے پر کوئی برہان قائم ہواور ظاہراول ان درجات میں سے وجود ذاتی ہے اس کئے کہ جب یہ ٹابت ہوجا تا ہے تو باقی سب اس کے حمن میں آ جائے، ہیں پس اگر وجود ذاتی کا ارادہ کیا جا نامعند رہوتو اس کے بعد وجود حسی کا مرتبہ ہے اس لئے کہ جب میرثابت ہوجا تا ہے تو باتی سب اس کے شمن میں آجاتے ہیں پس اگر وجود حسی کا ثبوت متعذر ہوتواس کے بعد وجود خیال یاعقلی کا مرتبہ ہے پس اگران کا تعذر ہوتو پھروجود شہی کا مرتبہ ہے کہ جو مجازی ہے اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ تخانی کی طرف عدل کرنا بغیر ضرورت برہان کے جائز نہیں پھر آخر کا راختلاف کا مرجع اختلاف بربان ممہر تاہے اس لئے کہ خبلی کہنا ہے کہ باری تعالیٰ کے لئے جہت فوق کی طرف مختص ہونے کے استحالہ پر کوئی بر ہان نہیں اور اشعری کہتا ہے کہروئت باری تعالی کے استحالہ پر کوئی برہان قائم نہیں اور ہرایک اینے خصم مقابل کے بیان کو پسند تیس کرتااور نهاس کو دلیل قاطع خیال کرتا ہے اور خواہ کس طرح ہوبیلا بی نہیں کہ کوئی فریق اینے خصم مقابل کی تکفیراس خیال ہے کرے کہاس کو بر ہان میں غلطی کرنے والا جا نتاہے ہاں اس قدر جائز ہے کہ اپنے خصم کوغلط بر ہانی کے خیال سے ممراہ یا بدعتی ہو لے کیکن مراہ تو اس کئے کہاس کے زو میک حصم مقابل اس کے طریق ہے گمراہ ہے اور بدعتی اس لئے کہاس نے ایک ایبانیا قول ایجاد کرلیا ہے کہ جس کی نسبت سلف سے تصریح کا ہونا معہود نہیں اس لئے کہ سلف سے بیامرمشہور چلاآ تا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز کہلا دیگا پس جو محض کہ یہ کہتا ہے کہ وہ دکھائی نہ دیگا تواس کا بیقول بدعتی ہے اور اگر رؤیت کی تاویل پرتصریح کرے تو یہ بھی بدعت ہے بلکہ اگراس کے نز دیک بیامر طاہر ہوجا فے کہروئیت کامعنیٰ دل کامشاہدہ ہے تو بھی لائق ہے کہ اس کا اظہار نہ کرے اور نہ اس کا ذکر کرے اس کیئے کہ سلف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی حنبلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیئے جہت فوق کا ثابت کرنا سلف کے نز دیکے مشہور ہے گریدامر کسی نے سلف میں سے ذکر نہیں کیا۔ کہ عالم کا پیدا کرنے والا نہ عالم کے ساتھ متصل

ہاور نمنفصل اور نداس میں داخل ہاور نداس سے خارج اور بید کہ جہات متداس سے خالی ہیں اور اس کی طرف جہت فوق کی نسبت اس ہے جیسے جہت تحت کی نسبت ۔ پس بی قول کہ جو سلف سے منقول نہیں بدعت ہے اس لئے کہ بدعت کا معنیٰ بھی ہے کہ ایک ایسی بات کا ایجا دکرتا کہ جوسلف سے ماتور نہ ہو۔ اور یہاں پر تیرے لئے واضح ہوجائے گا کہ یہاں دومقام ہیں۔

(پہلامقام) تو عام مخلوقات کا ہے اور اس میں امرحق ہیہ کے خلواہر کا انباع کیا جاوے اور اس میں امرحق ہیہ ہے کہ خلواہر کا انباع کیا جاوے اور جس تاویل کی نسبت کہ صحابہ کرام نے تصریح نہیں کی اس کے ایجاد اور ابداع سے احتر از کیا جاوے اور باب سوال کو بالکل قطع اور علم کلام میں خوض اور بحث اور قرآن اور حدیث کے الفاظ منتابہ کی انباع سے زجر کی جاوے جیسے کہ حضرت عمر میں ہے کہ ان سے کسی نے دومتعارض آئیوں کی نسبت سوال کیا تو حضرت عمر سے اس خوص کو درہ سے پڑوایا اور جیسے کہ حضرت مالک سے سے مردی ہے کہ ان سے کسی نے استواء کی نسبت سوال کیا تو انھوں نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ استواء امر معلوم ہے اور ایمان اس پرواجب ہے کہ نبیت سے اس استواء کی نبیت ہے۔

(دوسرامقام) ان اہل نظر اور اہل اجتہاد کے درمیان ہے کہ جن کے عقائد ماثورہ شیل اضطراب ہے ہیں لائق ہے کہ ان اہل اجتہاد کی بحث بعقد رضر ورت ہواورا گرمتنی ظاہر کے ترک کریں تو بعنر ورت ہر ہان قاطع کریں۔ اور لائن نہیں کہ آپی بیں ایک دوسرے کی تکفیر کریں اس خیال ہے کہ خصم کوا تی ہر ہان اعقادی میں خلطی کرنے والا جانتے ہیں اس لئے کہ اس اس کا ادراک چندان آسان نہیں لیکن ہر ہان ان کے درمیان سیامر ہے کہ ان موازین فحسہ میں ہے کی ایک میزان کے ساتھ وزن کرے خلاف کور فع کریں کہ جن کوہم نے اپنی کتاب میں سے کی ایک میزان کے ساتھ وزن کرکے خلاف کور فع کریں کہ جن میں بچھنے کے بعد ہرگز امر فعلان راہ گیر نہیں ہوتا اس لئے کہ ان موازین خسہ سے قطعی یقین کا ادراک کیا جاتا ہے اور فلاف راہ گیر نہیں ہوتا اس لئے کہ ان موازین خسہ سے قطعی یقین کا ادراک کیا جاتا ہے اور اس کی ایک بجب طرز ریکھی گئی ہے کہ جس میں مشکد المامت کو بخو فی طرح حل کر دیا گیا ہے اور ہائی میں ان کی ایک میران وی کہ جوائل منطق کے اصلاح ہیں شکلوں ہے معتبر ہیں قرآن کریم کے جملوں سے اقتباس کیا میزانوں کو کہ جوائل منطق کے اصلاح ہیں شکلوں ہے معتبر ہیں قرآن کریم کے جملوں سے اقتباس کیا ہے چنا نچے میزان اول کا تام تعا طل اکبر، اور دوم کا تعاد کی اصلاح میں متلاک صفت معلوم ہواوراس صفت کی سیدے کی تعاد کی امیزان تو تد ہے میزان ان کریم میں متلاک صفت معلوم ہواوراس صفت کی نہ ہے کہ میلاک صفح پر ملا محلوم ہواوراس صفت کی نہ ہے۔ کی متلاک صفت معلوم ہواوراس صفت کی نہ ہے۔ کی متلاک صفح پر ملا محلوم ہواوراس صفت کی نہ ہے۔ کی متلاک صفح پر ملاک علاقر ہا کمیں ہیں۔

جنہوں نے کدان موازین کوحاصل کیا ہے ان پر انصاف کا عقدہ آسان ہوجا تا ہے اور انصاف کیاہے یعنی بردہ کا دور ہوجانا اوراختلاف کا اٹھ جانالیکن ان ناظرین کے درمیان سے اختلاف بھی دورہیں ہوتا اور یہ یا تو اس لیے ہے کہ ان میں سے بعض تو میزان کے تمام شرائط کے ادراک سے قاصر ہوتے ہیں اور یااس لئے کہ باوجود تمام شرائط کے جانبے کے حض اپنی طبیعت سے کام لیتے ہیں اور میزان کے ساتھ وزن نہیں کرتے جیسے کوئی شخص علم عروض کے حاصل تحمنے کے بعدشعرکے کہنے میں فقط اپنے ذوق کی طرف رجوع کرتا ہےاور عروض سے کا منہیں لیتا اس وجہ ہے کہ ہرشعرکوعروض کے سامنے کرنا اس کو گراں گزرتا ہے تو بعید نہیں کہ ایسا شخص غلطی کر جاوے۔اور یا اس لیئے کہ وہ ان علوم میں مختلف درجہ رکھتے ہیں کہ جو براہین کے مقد مات ہیں اس لیئے کہ بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جو برا بین کے اصول ہیں جیسے علوم تجر بیدا در تو اتر بید وغیرہ کہ جوتجر بداورتواتر ہے حاصل ہوں اور آ دمی ان علوم تجر بیداورتواتر یہ میں مختلف ہو ہے ہیں اس لئے کہ بھی ایک مخص کے نزدیک وہ امر متواتر ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے نزدیک متواتر نہیں اور بھی ایک مخص کوایک شنے کا اس تشم کا تجربہ ہوتا ہے کہ جود وسرے کو حاصل نہیں ہوتا اور یا اس کے اختلاف دورہیں ہوتا کہ قضایا وہمیہ اور قضاً یا عقلیہ میں التباس ہوجا تا ہے اور بیاس کئے کہ کلمات محمودہ مشہورہ کو کلمات ضرور بیاوراولیہ سے التباس ہوجا تا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو ابني كماب محك النظريس بالنفصيل ذكركيا بياكين بالجمله جبكه ناظرين ان موازين خمسه وتخصيل کر لیویں اور ان کو محقق طور بر دریا فت کرلیں توممکن ہے بشر طیکہ عناد نہ ہو کہ مواقع غلطی بران کووتوف حاصل ہوجاوے۔

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ ۔۔۔۔ کے لئے وہ علم ثابت ہو بشرطیکہ وہ صفت مساوی موصوف ہویا اس سے عام تر ہو ہدیران اوسط بیہ کہ آگرا یک شے سے کسی امرکی فی کی جائے اور یہی امرکسی اور شئے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول مہائن شے ٹانی کی ہوگی ایبران اصغربہ ہے کہ آگر دوا مرا یک شے پرصادق آئمیں تو ضروری ہے کہ ان دونوں امروں میں کوئی نہ کوئی ایک دومرے پرصادق آئے ہم بیران تلازم بیہ کہ وجود طروم ہوتی ہے اور نفی طروم یا وجود لازم سے کوئی میر نبیج نبیں نکل سکتا تھیزان تعاند ہے کہ اگر کوئی امر صرف دوقسموں میں مخصر ہوتو ضرور ہے کہ ایک کے شوت نبیج نبیں نکل سکتا تھیزان تعاند ہے کہ اگر کوئی امر صرف دوقسموں میں مخصر ہوتو ضرور ہے کہ ایک کے شوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی ہے دوسرے کا شوت ہو۔ ان موازین خسمہ کے امثلہ اور وہ شرا نکا جن سے تول میں غلطی نہ ہونے پائے اور اس امر کی توضع کی صدافت ہائے نہ ہب کے ان موازین سے کسی طرح تو لاکرتی ہیں بیسب امور باشفصیل کتاب القسطاس المستقیم میں درج ہیں۔

### فصل

بعض آ دمی ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی بر مان قاطع کے فقط اپنے غلبند فلن کے ساتھ تاویل کی طرف جلدی کرتے ہیں حالانکہ ایسے آوی کی تکفیری طرف بھی ہرمقام میں جلدی کرنی لا نُق نہیں بلکہاں میں نظر کرنی جا ہے ہیں اگر اس کی تاویل ایسے امر میں ہو کہ جس کواصول عقائد ہے کوئی تعلق نہیں اور نہ کسی امراہم ہے تواس کی تکفیر نہ جا ہیا اور مثال اس کی ہیہ جیسے كبعض صوفيد كيت بي كفليل عليه السلام نے جوستاروں اور جانداور سورج كوديكھااوركها كيريد میرارب ہےتوان سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مرادان سے جواہر نورانیہ ملکیہ ہیں کہ جنگی نورانیت عقلیہ ہے ندحسیہ اوران جواہر کے لئے کمال میں مختلف مراتب ہیں اورنسبت تفاوت ان کے درمیان الی ہے جیسے ستاروں اور جا نداور سورج کے درمیان ہے اور اس امریر بددلیل پیش کرتے ہیں کھلیل علیہ السلام کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ ایک جسم کی نسبت اعتقاد کرتا کہ وہ خدا ہے حتیٰ کے اس کے غروب ہونے کے مشاہرہ کی طرف محتاج ہوتا کیا تو اعتقاد كرسكتا ہے كەاگرو ەغروب نەہوتا اورخليل عليه السلام كواس كےجسم ذومقدار ہونے كے لحاظ ہے اس کا خدا ہونا محال نہ جانتا تو وہ اس کو خدا بنالیتا ،اورانھوں نے بیجمی دلیل پیش کی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سب سے پہلے خلیل علیہ السلام نے فقط ستاروں کو ہی دیکھا ہو حالا نکہ سورج سب سے روش ہے اور پہلے میں دکھائی دیتا ہے اور نیز رید دلیل پیش کی ہے کہ اول باری تعالیٰ نے کہاہے کہا ہے محمد اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوآ سانوں اور زمین کے ملک اور ملکوت و کھلائے ہیں اور پھراس کے بعد اس قول کا ذکر حکایت فرمایا ہے پھر کیے ممکن ہے کہ کشف ملکوت کے بعدستاروں کی نسبت حضرت خلیل علیہ السلام ایسا وہم کریں اور بیان کی دلیلیں کِل ظنی ہیں بر ہانی نہیں چنانچدان کا اولا بیر کہنا کہ خلیل علیہ السلام کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ ایک جسم کوخدا اعتقاد کرتا تو اس کے جواب میں کہا گیاہے کہ جب کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے ساتھ بیہ ماجرا ہوا تھا تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے اور بعید نہیں کہ جس محض نے عنقریب نبی ہونا ہو بچین کی عمر میں اس کواس قتم کے خطرات پیش آ ویں اور پھر بہت جلدان سے تجاوز کر جائے اور سیمی بعید شبیس که غروب ہونے کی دلالت اس سے حدوث پر خلیل علیہ السلام سے مز دیک جسم ذومقدار کی دلالت ہے زیادہ تر طاہراورروش ہواور پہلے ستاروں کا دکھلائی دینااس کی وجہ

بدروایت کی گئی ہے کے خلیل علیہ السلام طفولیت کے زمانہ میں ایک غار میں قید تھے اور جب نکلے تو رات كو فكلے اور بيہ جو يہلے الله تعالى نے فر مايا ہے كه اے محمہ ہم نے اسى طرح ابراہيم كوآ سانوں اورزمین کے ملک اور ملکوت دکھلائے ہیں جائز ہے کہ اللہ تعالی نے بیان کی نہایت کا ذکر کیا ہو اور پھرحالت بدائيت كابيان فر مايا ہو۔ پس بياوراس كى مثل كان **ائن ن**نى ہيں ان كو و هخص بر ہان اعتقاد کرتا ہے کہ جو پر ہان کی حقیقت اورشر طنہیں جا نتا پس ان کی تاویل اس قتم کی ہوتی ہےاور انھوں نے عصااور تعلین کی تا دیل بھی کی ہے کہ جو آبیت اخلع نعلیک اور آبیت مافی بمینک میں واقع ہے اور میں امید کرتا ہول کہ ظن ایسے امور میں کہ جواصول اعتقاد ہے تعلق نہیں رکھتے جابجاان برہان کے ہوتا ہے کہ جواصول اعتقاد میں ہوتا ہے پس ایسے ظن سے نہ کفر کی نسبت ہو سنتی ہے اور نہ بدعت کی ۔ ہاں اگرا یسے دروازہ کا کھولنا یہاں تک پہنچانے کا اندیشہ رکھتا ہو کہ عوام کے دلوں میں تشویش ڈالدے توایسے ظن سے صاحب قول کو بدعتی اس ہرامر میں رکھ سکتے ہیں کہ جس کا ذکرسلف سے ما تو رہیں اور اس کے قریب قریب بعض باطنیہ کا قول ہے کہ سامری کا پچھڑا ماول ہے اس لئے کہ خلق کثیر ایک ایسے عاقل سے کیسے خالی ہوسکتی ہے کہ جو جانتا ہو کہ سونے کی بنا گیرونی شیئے خدانہیں ہوسکتی حالا نکہ بیقول بھی ظن ہے اس لئے کہ بیا مرمحال نہیں کہ ایک طا کفہاں مرتبہ کی جہالت کو چہنچ گیا ہوجیسے وثن پرستون کی جماعت اوراس بچھڑ ہے کا نادر ہونا یقین بخش نہیں ہے لیکن اس جنس سے جوامر کہ عقائد اہم کے اصول سے تعلق رکھتا ہے تو واجب ہے کہ اس مخص کی تکفیر کی جاوے کہ جوطا ہر کے بغیر کسی بر ہان کے قاطع کی بدلا دیوے جیسے! وہ مخص کہ جوحشر اجساد کا انکار کرتا ہے اور نیز عقوبت حسیہ کا فقط ظنون اور اوہام اور استبعادات سے بغیر کسی بر ہان قاطع کے کرتا ہے بین ایسے خص کی تکفیر قطعاً واجب ہے اس لئے <u>ا جیسے فاریا بی اورابن سینا کہ جو قیامت کے دن حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں</u> اور کہتے ہیں کے محمل ثواب وعذاب نقط ارواح مجرده ہی ہونگے اور عذاب اور ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی ،امام غزالی کتاب المنقذمن الصلال میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیتو انھوں نے سیج کہا کہ دہاں عذاب اور ثواب روحانی ہو گئے پیجھوٹ کہا کہ جسمانی نہیں ہوئے سمویانہ ہب حق بیہ کہ عذاب روحانی اور جسمانی وونوں ہوں گے لیکن سیداحمہ خال صاحب امام النچریہ کا عقادیہ ہے کہ بیجسم کہ جس کا حشر قیامت کے دن ہوگا یہ وہ جسم نہیں کہ جواس وفت ہماری نظروں میں ہے بلکہ انھوں نے اس جسم ہے ایک جسم لطیف ارادہ کیا ہے جوروح حقیقی اور کالبدخاک کے درمیان واسط ہے اور وہ جسم لطیف بعدموت علی حالہ باتی رہتا ہے اورروح اس متعلق رہتی ہے .....بقیدحاشیہ آئندہ سغیر پر ملا خطفر مائیں

كى جسمول كى طرف روحول كے واپس آنے كے استحالہ يركوئى بربان نبيس اور ايسے امر كا ذكر دین میں ضرور عظیم رکھتا ہے ہیں ایسے مشر کی تکفیر داجب ہے اور نیز ان میں ہے اس مخص کی تکفیر كه جوقائل ب كداللد تعالى فقط البي نفس كاعلم ركهتاب يا فقط كليات كاعلم ركهتاب اور امور جزوبه كه جنكاتعلَّق اشخاص ہے ہے ان كونبيں جا نبّاس لئے كه ينظِعاً رسول الله عظا كى تكذيب ہے اور ان درجات کے بیل سے نہیں کہ جن کا ہم نے باب تاویل میں ذکر کیا ہے اس لئے کہ بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ .....اقول اس جسم لعلیف کا اثبات البتہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوگ کے قول سے بھی منبوم موتاہے کہ جوانحول نے جمة الله البالغديس لكھاہے كيكن اس سے بينيس بايا جاتا كرية جم جوك كالبدخاك ب أس كاحشرنبين بوكابال شاه صاحب اتنافر ماتي بي كرجو تخف كبتاب كدموت كودتت انسان کاننس ناطقہ ماد وکو بالکل جھوڑ دیتا ہے وہ جھک مارتا ہے روح کے لئے دوشم کا مادہ ہے ایک ہے روح کا بالذات تعلق ہے اور دوسرے بالغرض جس مادہ سے بالذات تعلق ہے وہ نسمہ ہے اور جس مادہ سے بالغرض تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے جب آ دمی مرجاتا ہے تو مادہ خاکی کا زائل ہوجانا اسے پچھ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہروح انسانی بدستور مادہ سمد میں حلول کی رہتی ہے سیداحمد خان صاحب اس عام قول اہل اسلام کوکہ جب خدا تعالی حشر کرنا جا ہے گا تو ہرا یک روح کوایک ایک جسم عطا فر مائیگاتشلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے نزد یک جن اجساد کے حشر کا بیان قرآن میں ہے ان ہے وہی اجسام لطیف مراد ہیں جوارواح ابدان انسانی ہے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں کیگر آتے ہیں اور یہی حشر جسدی ان کے نز دیک ٹابت ے حالاتکدیے قول بالکل تکذیب نبوت بلکہ تکذیب الوجیت ہے امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ے کرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آ دم نے میری تکذیب کی اور مجھے دشنام دی حالاتکداس کے لئے مناسب نہ تھا تکذیب تو اس نے اس طرح کی اس نے میری نسبت کہا کہ میں بدائیت کی شکل اس کا اعادہ نہ کروں گا حالا نکہ خلق اول اعادہ سے آسان نہیں ،اور دشنام اس طرح دى ہےكداس نے ميرى طرف ولدى نبست كى حالا تكديس ايسا احدصد بول كرن تو يس كسى كا ولد بول اور نه میرا والد ہے معبد اقر آن کریم با آ واز بلندای خاک جسم کی حشر کی طرف دعوت دیتا ہے جیسے کہ مورة ياسين من به قال من يحي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهوبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاختضر نارأ فاذا انتع منه توقدون اوليس الذي خلق السلوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلي وهوالخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والميه ترجعون .... بقيدحاشيدآ كنده صفحه برملاخط فرماتي قرآن اور حدیث کی دلاکل عام حشر اجساد اور عام علم الله تعالیٰ پر باین طور که وه ہراس امر کو بالنفصیل جانتا ہے کہ جو اشخاص عالم پر جاری ہوتے ہیں ایسے حد سے متجاوز ہیں کہ جو قابل تاویل ہواوروہ منکرین باوجوداس کے اعتر ف کرتے ہیں کہ یہ باب تاویل سے نہیں کیکن کہتے ہیں کہ جب کہ مخلوقات کی صلاحیت اس امر بیں تھی کہ وہ حشر اجساد کا اعتقاد کریں اس لئے کہ ان کے عقول معاومقل کے بیجھنے سے قاصر تھے ۔اور نیز اس امر بیں ان کی صلاحیت تھی کہ وہ اس کا اعتقاد کریں اور ان پر قیب ہے تا کہ اعتقاد کریں کہ دوہ اس کا اعتقاد کریں کو ایس امر ایس امر کی اور ان پر قیب ہے تا کہ اعتقاد کریں کہ دوہ ان کی صلاحیت تھی کہ دوہ اس کا اعتقاد کریں کہ داللہ تعالی ان سب امور کا عالم ہے کہ جواد پر گزرتی ہیں اور ان پر رقیب ہے تا کہ

بقیه حاشیه گزشته صفحه .......... اورجولوگ که حشر کذائی کے مظر میں ان کے زو یک آج تک اس حشر کے استحالہ پر کوئی ہر ہان قائم نہیں ، ہواا قول اولاً بیام غورطلب ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان اجزاء بدنیہ کومرنے کے بعد معدوم کر کے اعادہ کرائے گایاان کوازیک دیگر مفارق جُدا کر کے بھران میں تالیف پیدا کرے گائیکن امرحق بہ ہے کہ ان میں ہے ،کوئی امر بھی قطعی طور پریا یہ شوت کوئیس پہنچا اس کئے کہان میں ہے کسی امر کے ثبوت پر آج تک کوئی قطعی دلیل قائم نہیں ہوئی اور یہ جو آیت کے ل شیء هالک الا وجهه کواعدام پردلیل لائے بین اس کا استدلال بالکل ضعیف ہاس لئے كة تفريق اجزاء بهى اعدام ب،اس كئے كه بلاك شئے كابھى يبى معنى بايى صفات مطلوب سے نكل جاوے اور اس کی وہ تالیف دور ہو جاوے کہ جس کے ساتھ اس نئے کے اجزاءایے افعال کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں اورجس کے ساتھوان کے منافع پورے ہوتے ہیں اورای طرح فنا کی بھی عرف میں یم معنی بے لبذاآیت کل من علیها فان ہے بھی اس امر پراستدلال نہیں ہوسکتالبذا فناءادر ہلاکت ہے مرادیمی تفریق اجزاء قرین قیاس ہے اور یمی امرطیسر ابراہیم سے بھی پایا جاتا ہے · اور ہمارے علیائے عظام کے لئے اعادہ معدوم پر فی نفسہ ایک بدیمی ججت سے ہے شئے معدوم کا وجود ثاني متنع نهيس ورندو جودا ول بھيمتنع ہوتا گو يا مبدااورمعا در دنوں لازم اورملز وم ہيں الحاصل حشر ومعاد كے مسئله ميں كل يانچ اتوال منقول ہيں ايك فقط حشر جسمانی كاقول كه جوا كثر مشكلمين اوران فلاسفه کا ہے کہ جونفس ناطقہ کاا نکار کرتے ہیں اور دوسرا فقظ حشر روحانی اور بیفلاسفہ الہیہ کا قول ہے۔ اور تیسرا حشر جسمانی اور روحانی دونوں بیرا کثر سمحققین جیسے کیمی اور امام غزالی 🗝 معتزلہ میں ہے معمراور متاخرین امامیہ میں ہے جمہوراورا کثرصوفیہ کا قول ہے بیلوگ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں نفس ناطقہ کا نام ہےا دروہی مکلّف اور مطبع اور عاصی اور مثاب اور معاقب ہے۔ اور بدن اس کے لئے بمنزلہ آلئہ کے ہے اورنفس ناطقہ فساد بدن کے بعد بھی باتی رہتا ہے پس جبکہ اللہ تعالی حشر مخلوقات کاارادہ کریگا تو ہرروح کے لئے ایک، بقیدحاشیہ آئندہ صفحہ پر ....

ان کے دلوں میں رغبت اور جیت پیدا ہولہذار سول علیہ السلام کے لئے جائز ہوا کہ وہ ان کو حشر اجساد اور کل اشیاء کے علم کی تفہیم کر ہے اور جو خص کہ غیر کی صلاحیت کرے اور اس بارہ میں وہی امر کیے کہ جس میں صلاحیت ہے کو خلاف حقیقت امر کیے تو وہ کاذب ہیں کہلاتا ہی می قول قطعا باطل ہے اس لئے کہ بیصری تکذیب ہے اور پھراس عذر کی طلب ہے کہ کیوں اس نے کذب بولا حالا نکہ منصب نبوت کا ایسے دزیل امور سے پاک ہونا واجب ہے اس لئے کہ صدق میں اور نیز اس کے ساتھ مخلوقات کی صلاحیت میں کذب کی نبعت سے زیادہ تر وسعت ہے اور یہی

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ .....بدن خاکی مثل ابدان دنیا کے بیدا کریگا جس کے ساتھ اس کوتعلق ہوتا ہاورجس کے ذریعہ سے اشیامیں تصرف کرتاہے مواعظام بالیہ کو از سرنو تالیف حاصل ہوگی اور كى ند بب حق ہے جيسے كدمثال كے طور پر اللہ تعالى بارة سوم من فرما تائے او كــــالـــذى مرَعلي قريةِ وهي خاوية على عروشهاقال اني يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً اوبعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمافلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحبي الموتي قال اولم تـؤمن قال بلي ولكن ليطمنن قلبي قال فخذار بعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ثم ادعهن ياتينك سعياً واعطم ان الله عسزية حكيم ،"اورچوتفاقولي عدد حربسماني موكااورندوماني يه فلاسفه طبیعه کا ہے یا نچوال تو ل تو تف کا ہے اور بیر جالینوں سے منقول ہے ہمارے زمانہ سمجھ احمریزی خوان دہر میطالب علموں کوخدا ہرایت دیوے کہ وہ حشر اورنشرا اور عذاب قبر وغیرہ سے انکار کرتے ہیں حالانکہان کے وجود مرکوئی استحالہ قائم نہیں ہوسکتا، جبکہ ایک صاحب نبوت اعجاز کے ساتھ کسی امر مستنقبل کابیان فرما مے تواس کی تقدیق واجب ہے کیا حیات اخروی حیات د نیوی ہے کم یابیر ممتی ہے؟ كيا عذاب اخروى عذاب دنيوى ہے عبرت نہيں دلاتا؟ ايك نابالغ لڑكا جب سمى عاقل بالغ كو سمبردے کداس راستہ میں سانپ ہے اتواس نابالغ کے قول کو عاقل فقط حیات د نیوی کے بچانے کے لئے اعتقاد کر لیتا ہے اور صاحب نبوت صاحب اعجاز کے ساتھ حیات اخروی اور عذاب اخروی ہے آ گاہ کرتا ہے اوراس کے قول پراعتا دہیں ہائے .... بقید حاشید آئندہ صفحہ پر ملا خط فرمائیں ....

زندقد کا پہلا درجہ ہے اور یکی اعترال اور زندقد مطلقہ کے درمیان کا مرتبہ ہے اسلئے کہ معزلہ کا طریقہ فلاسفہ کے مریک اس ایک اس ایک اس کے معزلی ایسے عذر سے رسول پر تکذیب جا برنہیں رکھتا بلکہ جہاں پر ہان کے ساتھ اس کو خلاف فلا ہم ہوتا ہے وہاں تاویل کرتا ہے لیکن فلا ہم کا جہاں تک استحاد کرتا ہے ہواں تا ہے اور زندقہ مطلقہ یہ ہے کہ اصل معاد کا بی انکار ہوتھ فلی ہویا جسی اور عالم صانع کا بھی بالکل انکار کیا جاور ندقہ کیکن فقط معاد تعقلی کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے آلام اور لذات حید کی فئی اور صانع کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے آلام اور لذات حید کی فئی اور صانع کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے صانع کی تفصیل علم کی فئی یہ زندقہ مفیدہ ہے کہ جس میں ایک قتم کا انبیا علیہم السلام کی صدق کا اعتراف ہے اور بیظا ہر میر اظن ہی سے کہ بیز ندقہ ہو اسلام کی صدت کی س جنت میں ہونے سوائے ایک فرقہ زنادقہ کے یہ لفظ حدیث جاور بعض روایت میں تا بت ہوا در بیحدیث بظا ہر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بی فرقہ زناد قد کے بیا فظ حدیث کا ہے اور بعض روایت میں تا بت ہے اور بیحدیث بظا ہر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بیافرقہ خرا الم کی اس کے کہ بیافرقہ کی رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں لئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں گئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں گئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں گئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں گئے کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہوتے کی کہ رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہاں گئے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ

المین علم باری تعالی کے بارہ میں ای قدر ملنا کافی ہوگا کہ چونکہ جزئیات اور کلیات کا صدور ذات باری تعالی ہے ہے تو ضرور ہوا کہ ان کاعلم بھی اس ذات کو ہو کیونکہ اس قدرا تقان کے ساتھ ان کا صدور بجزان کے نہیں کہ ایک ذات عالم ہے ہوا ہے اور ان جزئیات کے تغیر ہے اس کی ذات میں کوئی تغیر ہے اس کی ذات میں کوئی تغیر ہے اس کی ذات میں کوئی تغیر ہے اس کی خاصر استقبال کے اعتبار سے ہیں لیکن ذات باری تعالی کاعلم از لی ہے کہ جن کو تغیرات از منہ ہے کہ کوئکہ وہ فالی اور شعبال کہ خال اور شعبال کہ خال اور شعبال کہ خال اور شعبال کہذا کا موجودات از ل سے ابد خال اس کے لئے حضوری ہیں جیسے کہ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرما تا ہے کہ لایغر ب عنہ عملہ مشال ذرة فی السمون و ولا فی الارض .......مترجم

إقال عليه الصلاة والسلام ستفرق امتى نيفا وسبعين فرقة كلهم في الجنة الاالزنادقةوهي فرقة انتهى عنقریب میری امت استے فرقہ ہوجاد گی اور جو تخف کداس کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتا وہ اس کی امت سے بیں اور جو لوگ کہ اصل معاد اور اصل صانع ایس کا انکار کرتے ہیں تو وہ کو یا رسول علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے اس لئے کہ وہ زعم کرتے ہیں کہ موت عدم محض ہے اور بیعالم ہمیشہ سے ہنفسہ بغیر کسی صانع کے موجود ہے اور بیلوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور انہیا وعلیم السلام کو کر اور تلمیس کی طرف نبست کرتے ہیں لہذ اان لوگوں کورسول علیہ السلام کی مطرف نبست کرتے ہیں لہذ اان لوگوں کورسول علیہ السلام کی امت کی طرف نبیس ہی اس وقت زندقہ امت کا معنیٰ سوائے اس کے نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

#### فصل

جان لو تحفظ مور سے تعفیر واجب ہوتی ہاور جن سے واجب نہیں ہوتی ان کی شرح اکیدایی کمی تفصیل کو پاہتی ہے کہ جس کے ذکر کرنے میں ہر مقالہ اور فد جب اور ہرا یک شبہہ اور دلیل اور ظاہری معنی سے وجہ بعد اور وجہ تا ویل کے بیان کرنے کی طرف حاجت پڑتی ہے کہ جس کے لئے بڑے بڑے اور نداس امر کے شرح کرنے کے جس کے لئے بڑے بڑے بڑے اس وقت تو ایک وصیت اور قانون پر قناعت کر لئے میری اوقات میں اس قدر گر خوائش ہے لہذا اس وقت تو ایک وصیت اور قانون پر قناعت کر چنا نچہ وصیت اور قانون پر قناعت کر جنا نچہ وصیت ہے کہ تو اپنی زبان کو الی تبلہ ہے جتی الا مکان بٹار کھے جب تک کہ وہ بغیر کی منافقت کے کلمہ لا اللہ الا اللہ تھی رسول اللہ کے کہ ہر حالی تحفیر کا تھی خطرہ سے منافقت کے کلمہ لا اللہ اللہ اللہ وہ تک کہ بر حالی تعفیر کا تحکم خطرہ سے خالی بین اور کلمہ لا اللہ اللہ وہ تک کہ جو امور کہ نظر اور اجتہا دی تعنق رکھتے ہیں وہ دو تم کے ہیں ایک قتم تو وہ ہے کہ جو اصول کے مقتل رکھتے ہیں وہ دو تم کے ہیں ایک قتم تو وہ ہے کہ جو اصول کے مقتل رکھتے ہیں وہ دو تم کے ہیں ایک قتم تو وہ ہے کہ جو اصول کے مقتل رکھتے ہیں اور کا منافق اور روز آخر ت پر ایک اور وز آخر ت پر ایک اور وز آخر ت پر ایک لا ناور اس کے ماسواکل فروعات سے ہیں۔

ایداعقاد بجوفرقد دهرید کے کہ جو بالکل کورعقل ہیں کوئی عقل مندنہیں کہ سکتا اس لئے کہ ہرفطرت اس امرکی شہادت دیتی ہے کہ فس الامریس ایک ایسا وجود موجود ہے کہ جو باتی موجود ات کے خصوصیات اوراحوال سے متاز ہے ہی اگر وہ موجود واجب ہوا فہوالر اوا اوا گرمکن ہوا تو کسی نہ کسی و ثر کا تحاج ہوگا اور مغرور ہے کہ اس سلسلہ کی انتہا واس وجود واجب تک نیچے ورندووراور تسلسل لازم آئیگا اور یہ دونوں باطمن ہیں۔ مترجم۔

س بیاعتقاد وفرقد مرجید میں سے عسان بن کونی کا ہے اس کا زعم ہے کہ اگر کوئی مخص بد کے کہ بانتحقیق الله تعالی نے خزیر کوحرام کہا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ آیا وہ خزیر کہ جس کوحرام کہا حمیا ہے وہ یہ بکری ہے یا غیراس کا تو وہ مخص مومن ہے اوراگر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا حج فرض تو کہا ہے کمیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کعبہ کہاں ہے شاید ہند میں ہوتو میخص اس سے مز دیک مومن ہے اور غسان کامقصوداس سے ذکر کرنے سے بیہ ہے کہ ایسے اعتقادات کو ایمان ہے کوئی تعلق نہیں نہ یہ کہ وہ ان امور میں شک رکھتا ہے اس کئے کہ کوئی عقلندا پی عقل ہے مجاز نہیں کہ وہ جہت کعبہ میں شک کرتا ہواور ہرعقل والے کے نزو یک بمری اور خزیر میں فرق طاہر ہے عبد الکریم شھر ستانی کتاب الملل میں لکھتا ہے کہ یہ بجیب امرے کے خسان بن کوفی اس ندہب کوا مام ابو حنیفہ کوئی سے حکایت کیا کرتا تھااورا مام صاحب کوفرقہ مرجيين سے شاركيا كرتا تھا مكريس اميدكرتا ہوں كه غسان نے جھوٹ كہا شايداني صنيفة اورامحاب الى صنيفة ومرجيد سنت كها جاتا تقااورا كثر اصحاب مقالات في الى صنيفة ومرجيد عد شاركياليكن سبب اصلی اس کابیہ کے چونکہ امام ابوطنیفہ کہا کرتے تھے کہ ایمان فظ تقد بی قلبی ہے اوراس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور ندنقصان لبذاان لوگوں نے ظن کرلیا کدابوطنیف اعمال کوایمان سے مؤخر جائے میں حالانکہ ابو صنیفہ عامل ہوتے ہوئے ترک عمل کا فتوی کیوں کشیم سکتے تھے اور اس کا ایک دوسرا سبب بيمى باوروه بيب كماما ابوحنيفة قرقه قدربيا ورمعتز لدس كدجوصدراول بس طامر موامخالفت كيا تحمتے تنے اورمعتز لہ لوگ ہراس مخص کو کہ جو قدر کے سئلہ میں ان کا خلاف کرتا تھا مرجیہ کے لقب سے یکارتے تے اورای طرح فرقہ وعیدید کا بھی یک حال تھااور بعید بیں، بقیہ حاشیہ آئندہ سفے پر۔۔

ہے بیوہ کعبنیں کہ جس کے جج کے لئے اللہ تعالی نے امر کیا ہے تو یہ تفر ہوگا اس لئے کہ بطریق تواتر رسول الله على سے اس کے برخلاف ٹابت ہو چکا ہے اور اگر وہ محض رسول الله الله الله الله الله الله شہادت کا کہ جواس محمر کی نسبت انھوں نے دی ہے کہ بدو ہی کعبہ ہے انکار کرے تو اس مخص کا ا نکارسود مندنبیں ہوگا اس انکار میں عنا دکرر ہاہے ہاں اگر وہ مخص تھوڑے زمانہ ہے مسلمان ہوا ہوا دراس کو اس امر کا تواتر نہ حاصل ہوا ہوتو اس کومعند و سمجھا جا و یکا ادر ای طرح اِجو محض کہ حضرت عائشه صديقه رضى الله تعافى عنهاكى طرف فاحشه مونى كى نسبت كرے حالا نكه قرآن كريم اس كى ياكى اورعصمت ميں نازل ہو چكا ہے تو وہ مخص كافر ہے اس لئے كه بيا مراوراس کے مثل بغیر تکذیب اورا نکارتوائر کے صاور نہیں ہوسکتا اورانسان جبکہ توائر کا انکار کرتا ہے تو فقط ا پی زبان ہے انکار کرتا ہے لیکن ممکن نہیں کہ اس کواینے دل ہے بھی بھلاد یوے ہاں اگر ایسے امر کا انکار کرتا ہے کہ جس کا ثبوت اخبار احاد ہے ہے تو اس سے کفر لا زم نہیں ہوتا اور اگر ایسے امر کا انکار کرے کہ جس کا ثبوت اجماع ہے ہے تو پھر امرغور طلب ہے اس لئے کہ اجماع کے جحت ہونے کی معرفت میں اختلاف ہے ہیں میتھم فروعات کا ہے کیکن اصول ثلثہ کا تھم یہ ہے کہ ہروہ امر کہ جو فی نفسہ تا ویل کا اختال نہیں رکھتا اور اس کی نقل تو اتر ہے ہے اور یہ بھی متصور نہیں کہاس کےخلاف برکوئی بربان قائم ہوتو ایسے امرکی مخالفت تکذیب محض ہے اور مثال اس کی وہ ہے جو جم ذکر کی ہے جیسے حشر اجسا داور بہشت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کا کل تغصیلی امور پر ا حاط علمی ۔ اور جس امر میں کہ تاویل کا احتمال ہو گومجاز بعید سے کیوں نہ ہوتو اس کے برہان کی بقیدهاشیدگزشته منحه.....که بیدلقب امام ابومنیفه گوان دونو ایخالف فرقو ای جانب سے لازم ہوا موا ورحضرت غوث التعلين فينع عبدالقا در جيلائي كاغنية الطالبين مين امام صاحب كيعض امحاب كو مرجیہ میں سے شادکرنا اس امرکے لئے صاف دلیل ہے کدامام صاحب مرجیہ میں سے نہیں تھے اليكن چونكه غنينة من منهيس بتاياميا كده بعض كون بين اس لئة اس نقل مين يبي شبه ياياجا تا بالبذا ابن جوزى اورخطيب بغدادى كاقول بمى مردود ب مترجم -

اجيك كرشيعه بدكروارمنافقين كا تباع ك معزت عائش صديقة كلطرف نبت كرت بين حالا تكدسورة فور من الله تعالى فرمن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعنفات المعنفات المعنفات المعنفات المعنفة من المدنيا والأخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنقهم وارجلهم بما كانوا يعملون إلايه مترجم

طرف نظری جاتی ہے ہیں اگر بربان قاطع ہوتو اس کا کمپنا واجب ہے لیکن اگر اس کے اظہار سے عوام کو بسبب ان کے قصور فہم کے ضرر ہوتا ہوتو اس کا اظہار کرنا بدعت ہے۔ اور اگر ایسا بربان قاطع نہیں کہ جس کے ذریعہ اس امر سے دین ہیں ضرر کا واقع ہوتا معلوم ہوتا ہو۔ جیسے معتز لدا کا باری تعالیٰ کی رویت کا انکار تو یہ بدعت ہے لیکن کفر نہیں مگر وہ امر کہ جس سے دین ہیں ضرر کا ہوتا خالم ہوتا ہے اور اس باعث سے وہ کل اجتہاد ہیں واقع ہوتا ہے تو اس سے تلفیراور عدم تحفیر دونوں کا احتمال ہو اور اس جس میں سے وہ امر ہے کہ جس کو بعض تصوف کے مدی عدم تحفیر دونوں کا احتمال ہے اور اس جس میں سے وہ امر ہے کہ جس کو بعض تصوف کے مدی وہ سے کرتے ہیں کہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے زدید ایس ہوگئ ہے کہ جس تماز ان سے ساقط ہوگئ ہے اور مسلم اس کی حالت اللہ تعالیٰ کے زدید یک ایس کو تی میں غور طلب ہوگیا ہوگیا ہے تو اس کے حق میں غور طلب ہوگیا ہے تو اس کے حق میں غور طلب ہوگیا ہے تو اس کے حق میں غور طلب ہے تو ایسے محفی کے و جو ب قتل میں کوئی شک نہیں کو خلود نار کا تھم اس کے حق میں غور طلب ہے

پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا اور آخرت میں عقلا جائز ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ونیا میں بھی اللہ تعالی کا دکھائی وینا سمعا جائز ہے یا نہیں چنانچے بعض نے دلیل قرآنی ہے اس کا اثبات كيااوركها كدموى عليدالسلام كاسوال كه رب ارنسى انسبطس المديك يبي جوازرويت كي ولیل ہے اس کئے کہ اگر اللہ تعالی کا و کھائی وینا و نیا ش منع ہوتا تو حضرت موی مجمعی اس کا سوال نہ كميت السك كماقل آدى امر محال كاسوال نبيس كرتا اورجابل كامنصب نبيس كدوه نبى كريم بوراور نیز الله تعانی نے اس روایت کواستفر ارجبل کے ساتھ متعلق کیا حالاتک استفر ارجبل کافی نفسه ممکن ہے اوربعض نے اس کا انکار کیا مجراس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کا خواب میں و کھائی ویتا جائزے یانبیں بعض کا قول ہے کہ جائز نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور حق بدے کہ اس رویا ے کوئی امر مانع نہیں اگر چدر دویا هیقة نہیں چانچدیبی امام غزال کا غد بہب ہے امام ماحب فرماتے ہیں کہ مثل اور مثال میں فرق ہے مثل ممتنع ہے اور مثال ممتنع نہیں ہے جیسے کہ صدیث قدی میں ہے کہ ان الله خلق ادم علی صدورته تومثال کا دکھا کی دینامکن ہے جیے کہ آنخفرت منافق کا دکھائی دینا اور ہارے درمیان خلاف نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات آخرت میں دکھائی جاوے گی اورمعتزلے ذی الحواس کے لئے اس کا جائز ہونامنع رکھتے ہیں اور انھوں نے بہت سے دلاکل عقلیہ اس بارہ میں پیش کیے ہیں جارے لئے اللہ تعالی کا بہ قول دلیل ہے کہ وجوه يومنذ ناضرة الى رجماناظره وسيرون ربكم يوم القيامة ادراك مئله کی بحث شرح مواقف میں بہت بسط کے ساتھ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر طوالت کو جا بتا ہے۔ مترجم۔

اورابیے ایک مخص کافل کرنا سو کا فروں کے قل سے افضل ہے اس لئے کدایے مخص کا وجود دین میں عظیم الصرر ہےاوراس کے ہونے سے ایک درواز ہابا حت کااس طرح پر کھل جاتا ہے کہ پھر بند ہونا اس کا دشوار ہے اور نیز اس کا ضرر اس مخص کے ضرر سے زیادہ ہے کہ جومطلقا صوم وصلوقا کی اباحت کا قائل ہے اس لئے کہ اس مخص سے بسبب اس کے ظہور کفر کے ہر کوئی نفرت كرے كا اوركوئى بھى اس كى طرف كان نہيں لگائے گاليكن و وضحص جوا پنا درجه كفراس حد تك بہنچا تا ہے کہ موم وملو قاکواس سے ساقط جانتا ہے تو وہ خض کو یا شریعت کوشریعت سے مٹاتا ہے اورزعم كرتاب كداس نے فقط تكليفات عامه كي تخصيص أنبيس لوگوں كے ساتھ كى ہے جواس كے مرتبه تک نبیس پنیجاور بھی زعم کرتا ہے کہ وہ بظاہرتو دنیا ہے ملا ہوا اور گنا ہوں سے مقارن ہے لیکن باطن میں ان سب سے بری ہاور یہاں تک اس کی شنوائی کرتا ہے کہ ہرفاس کوائی حالت کی مثل پر دعوت دیتا ہے اور شریعت کی رسی اس ہے کھولتا ہے اور سختے ریکن کرنا جا ئرنہیں کہ تھفیراور عدم چھفیر کا ادراک ہر جگہ ہوسکتا ہے بلکہ تکفیر ایک ایساتھم شری ہے کہ اس کا مرجع اور مّال اور مال کی اباحیت اورخون سے بہانے اورخلود نار کی طرف ہے پس تھفیر کا ماخذ باتی احکام شِرَی کے ماخذ کی مثل مجھی تو یقین کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے اور مجھی ظن غالب کے ساتھ اور مجمعی تر دد کے ساتھ اور جہاں کہیں کہ تر دو پایا جاوے وہاں تکفیر میں تو قف کرنا زیادہ بہتر ہے اور تکفیر کی طرف جلدی کرناان طبائع میں غالب ہوتا ہے کہ جن میں جہالت کا دیجود غالب ہوتا ہے اور ایک دوسرے قاعدہ ہے بھی تنبیہ کرنی ضروری ہے اور وہ بیہے کہ مخالف بھی نص متواتر کی مخالفت کرتا ہے اور زعم کرتا ہے کہ وہ ماول ہے اور باوجود اس کے اس کی اس تاویل کے لئے قریب یا بعید کا کوئی محل نبیس تو بیت کم صرح ہاور تاویل کرنے والا مکذب ہے کواپنے کوزعم کرتا ہے کہ وہ تاویل کررہا ہے اور مثال اس کی جیسے تو نے بعض فرقہ باطنیہ سے کلام میں و یکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد اس اعتبار ہے ہے کہ وہ غیر کو وحدت عطا کرتا ہے اور وحدت کا خالق ہے اور ای طرح اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر کوعلم عطا کرتا ہے اور الله تعالى كاموجود موتااس اعتبارے ہے كدوه دوسرول كوا يجاد كرتا ہے اور بيمنى نبيس كدالله تعالى فی نفسہ واحد یا موجود یا عالم ہے بایں معنی کہوہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے حالا نکہ بیکفر صریح ہےاس لئے کہ وحدت کوا بیجا دوحدت پرحمل کرنا کسی متم کی تا ویل نہیں اور نہ عرب کی لغت اس معنیٰ کے لئے حامل ہےاوراگروصدت کا خالق اس لئے واحد ہوتا کہ اس نے وحدت کو پیدا كيا بي تولا زم موتا كدايي خالق كوتين اور جار بهي بولا جاتااس لئے كداس في اعداد كو بعي بيدا

النوقه بین الاسلام والزندقه مهمه هموعدر سائل امام غزائی کیا ہے پس ان مقالات کی مثالیں محض تکذیبات ہیں کہ جن کی تعبیرات تاویلات سے کی جاتی

تونے ان تمہیمات سے معلوم کرایا ہے کہ تحفیر کا تعلق کی اوا مرے ہے بہلا امریہ کہ اس امر میں نظر کرنی جا ہے کہ جونص شرعی کہا ہے ظاہر سے عدول کی گئی ہے کیا اس میں تاویل کا اخمال ہے یائیس اورا گرتاویل کا حمال ہے تو کیا بیتاویل قریب ہے یا بعید۔اور قابل تاویل اور غیرقابل تاویل نص کی معرفت کوئی آسان امز ہیں ہے بلکاس میں وہی مخص مشغل رکھ سکتا ہے کہ جوعلم لغت میں ماہراور حاذ ق اوراصول لغت کا عارف ہواور باو جوداس کے پھراستعارات اور مجازات میں ان الفاظ کے طریقہ استعال اورامثال کے بیان کرنے میں عرب کی عادت اور عرف کا بھی ماہراور عارف ہو۔ دوسراامریہ ہے کہ آیا وہ نص کہ جس کا ظاہر ترک کیا گیا ہے کیا يطريقه تواتر ثابت ہے يا بطريقه احاد يا فقط اجماع ہے ہے ہي اگر اس كا ثبوت بطريقه تواتر بي توكيا بشرط تواتر بي يانبين اس كے كه بسا اوقات مستفید آ دمی نص مستفاض کومتواتر ممان کرتا ہے حالانکہ تواتر کی تعریف یہ ہے کہ جس میں شک کا ہوناممکن نہ ہوجیسے انبیاء علیم السلام اور بلادمشہورہ وغیرہ کے وجود کاعلم اس لئے کہ ان کے وجود کاعلم ہرعصر میں زمانہ نبوت تک اس طرح متواتر رہاہے کہ ہرگزیدامرمتصور نبیس ہے کہ کسی ز مانه میں عدد تو اتر میں نقصان ہوا ہوا ورتو اتر کی بھی شرط ہے کہ اس امر کا اس میں احتمال بھی نہ ہو جیے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہے لیکن غیر قرآن کے بارہ میں تواتر کا ادراک نہایت غامض اور كبراب اوراس كے اور اك كے لئے بجز ان لوگوں كے سى دوسر كے كواه تخال جائز نہیں کہ جو کتب تواریخ اور گزشتہ زمانوں کے احوال اور کتب احادیث اور احوال رجال احادیث اور نقل مقالات میں ان کے اغراض سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہ بھی ہرعصر میں تواتر کا عددیایا جاتا ہے لیکن اس علم کا حصول نہیں ہوتا اس لئے کہ بیدامرمتصور ہے کہ ایک جماعت کثیرہ کو باہم توافق کرنے میں کسی قتم کا رابطہ ہوعلی الخوص جبکہ اہل نداہب کے درمیان تعصب ہونا چنانچہ بیجی وجہ ہے کہ تورافضوں کودیکمتاہے کہ وہ علیٰ کے حق میں امامت یا کی نسبت نص کا دعوی کرتے ہیں بایں اعتبار کہ بینس ان کے نزد یک متواتر ہے حالانکہ ان کے ا بی بہااستدے کرجس نے الل سنت اور شید اسلام بی دور مقابل اور متنا دفرق بناویٹے جس کی تفریح کتب تو اریخ نصوصاً ناریخ میت طبری اور صبیب المسیر وغیرو بی مشرح ہے۔ اور ہم نے ہمی اس کی تفریح بیں ایک مستقل رسالہ تکھاہے۔ کہ جو انشاء اللہ تعالی

مخالف اس تواتر کے کہ جورافضیوں کے نز دیک ہے اس لئے کہ رافضیوں کو جھوٹی اور بناوٹی باتوں کی اشاعت کرنے میں باہم نہایت بخت موافقت ہوتی ہے کیکن وہ نص کہ جس کا استنادِ اجماع کی طرف ہے اس کا ادراک نہایت ہی گہراہے اس لئے کہ اس کی شرط ہے کہ تمام اہل اجتهادا یک ہی خطر میں جمع ہوں اور پھرصری لفظ کے ساتھ ایک امریرا تفاق کریں اور پھرایک قوم کے نز دیک بیہ ہے کہ وہ اہل اجتہاداس امر متفق علیہ پر ایک مدت تک قائم رہیں اور دوسری قوم کے نزدیک بیہ ہے کہ اس عصر کے ختم ہونے تک اس امر متفق علیہ برعمل کریں اور بااس کی بيثرط ہے كدامام وقت كل الل اجتهاد كے ساتھ اطراف زمين ميں خط و كتابت كر كے ان كے فتادے ایک ہی عصر میں جمع کرے اس طرح پران کے اقوال میں صریح الفاظ سے اتفاق ہوتا کہ اس سے رجوع کرناممکن نہ ہواور بعداس کے خلاف نہ ہوسکے پھراس امر میں نظررہے کہ آیاجو مخص کہ بعدا تفاق کے مخاافت کرے کیا اس کی تکفیر ہوسکتی ہے یانہیں اس لئے کہ بعض آ دمیوں کا خیال بیہ ہے کہ جبکہ وقت اتفاق میں بھی مخالفت کا ہونا جائز ہے اور پھران کوموافقت پر لایا جاتا ہے تو ممتنع نہیں کہ بعد نفاق کے کوئی ان میں سے اختلاف کرے لہذا یہ بھی ایک امر مفسر ہے تبيتر امريه ہے كداس امريس نظركرني جاہيے كه آيا صاحب مقاله كي نزديك خبر كا ثبوت تواترہے ہوا ہے یااس کواجماع پہنچا ہے اس لئے کہ ہروہ مخص کہ کسی خبر کی تاویل کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے نز دیک امور ماولہ کا جبوت تواتر ہے ہویا اجماع کے مقامات اسکے نز دیک خلاف کےمواقع ہے متاز ہوں بلکہ و چخص ان امور کا ادراک بتدریج کرتا ہے اور وہ سلف کی ان کتابوں کےمطالعہ ہے اس امر کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ جواختلاف اور اجماع کے بیان میں تصنیف کی گئی ہیں پھرا یک یا دوتصنیفات کے مطالعہ سے بیامرحاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ اس قدر سے اجماع کا تواتر حاصل نہیں ہوتا چنا نجہ ابو بمرفاری نے اجماع کے مسائل میں آیک کتاب تصنیف کی اورائے اکثر مسائل اجماعیہ کا انکار کیا گیااوربعض مسائل میں اہل علم نے مخالفت کی پس اس صورت میں جو خص کہ اجماع کی مخالفت کرے حالانکہ ابھی اس کے نز دیک اس کا ثبوت نہیں ہے تو و وضحص جابل خطاکن ہے مکذب نہیں لہذا اس کی تکفیر بھی ممکن نہیں اوراس امر کی شحقیق کی معرفت میں اہتخال رکھنا کوئی آ سان امرنہیں چوتھیا مراس دلیل کے بیان میں کہ جوتا ویل کرنے والے کے لئے مخالفت ظاہر کے باعث ہے کہ آیاوہ دلیل شرط بربان کے موافق ہے یا نہیں ۔ اور شروط بربان کی معرفت کی شرح بغیر بری مجلدات کے ممکن نہیں اور وہ جوہم نے کاب تسطای منتقم اور کتاب می انظرین ذکر کیاہے فقط ایک تمونہ

اوراس زمانہ کے اکثر فقہاء کی طبیعت پوری طور پرشروط بر ہان کے سمجھنے سے رکتی ہے حالا نکہ اس كالتجمنا ضرورى امر باس كئے كدا كر بر بان قطعي ہوتو تاويل كرنے ميں رخصت ہے اگر چدوہ تاویل بعید کیوں نہ ہواوراگر ہر ہان قطعی نہ ہوتو بغیرالیں تاویل قریب کے جوقریب الفہم ہے رخصت نہیں یانچواں امراس امر کے بیان میں کہ آیا اس مقالہ کا ذکر کہ جواہل تاویل کے نزد کے ہے کیادین میں اس کاضرر عظیم ہے یانہیں اس لئے کہ جس مقالہ کاضرروین میں عظیم ہو تواتمیں ایک متم کی آسانی ہے گووہ تول برااور ظاہرالبطلان کیوں نہ ہوجیسے اس مخص کا قول کہ جو ا ہام کے انتظار میں ہے کہ امام پیراب میں چھیا ہوا ہے اور و انتخص امام کے نکلنے کا منتظر ہے ہر . کئے کہ بیقول صریح جھوٹ اور نہایت براہے کیکن اس کا ضرر دین میں پچھنہیں بلکہ اس کا مرر ای احمق بر ہے کہ جوامام کے نگلنے کا منتظر کھڑا ہے اس لئے کہ وہ ہرروز شہرے امام کے استقبال کے لئے باہر نکاتا ہے تا کہ امام شہر میں داخل ہولیکن وہ مخص ناامید ہوکرایے گھر کی طرف واپس جاتا ہے ہیں بدایک مثال ہے لیکن مقصوداس سے بدہے کہ ہربے ہودہ کوئی سے موہ فا ہرالبطلان کیوں نہیں قائل کی تکفیرنہیں جا ہیے۔ پس جس ونت تونے سمجھ لیا کہ تکفیر کے امر میں نظر کرنا ان تمام مقامات پرموقو نی ہے کہ جن کے احاد پر دلیروں کو بھی استقلال نہیں تو اس وقت تونے جان کیا کہ جو مخص اس مخص کی تکفیر کے لئے جلدی کرتا ہے کہ جس نے اشعری یا غیراشعری کی مخالفت کی ہے وہ ایک جاہل مفتری ہے اور کیونکر ایک نقیہ مخص فقط فقہ دانی ہے اس امرعظیم کے کئے استقلال کرسکتا ہےاوروہ ان علوم کوفقہ کی کونسی چوتھائی میں یاویگا پس جب تو ایسے فقیہ مخص کو جس کی بیناعت مجرد فقدہے تکفیرا در تھلیل میں خوص کرتے دیکھے تو توایسے فقیہ ہے اعراض اور روگر دانی کراوراینے دل اوروز بان کواس کے ساتھ مشغول نہ کراس کئے کہ دعویٰ علوم کا ایک ابیا طبعی امرہے کہ جاہلوں کواس سے صبر نہیں ہوسکتا اور اسی وجہ ہے آ دمیوں کے درمیان اختلا فات بزھے ہیں اوراگر جو مخص کنہیں جانتا غاموش رہتا تو ہرگز اس قدراختلا فات مخلوقات میں نہ مھلتے۔

### فصل

سب سے زیادہ غلواور نضولی کرنے والا فرقہ متکلمین کا ایک طا کفہ ہے کہ جنہوں نے عام مسلمانوں کی تکفیر کی اور انہوں نے زعم کرلیا کہ جوشخص ہمارے مثل علم کلام کونہیں جانتا اور

عقا كدشرعيدكوان دليلول سينبيل جانتا كه جوہم نے تحرير كى بيں وہ كافر ہے پس ان لوگول نے بہلے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کواس کے بندوں پر تنگ کردیا اور جنت کو متکلمین میں ہے ایک جماعت قلیله پروقف کردیا اور ثانیاانهول نے سنت متواتر ہ کو بھلا دیا اس کئے کہ عمر رسول ﷺ اورعصر صحابه كرام رضوان التعليهم اجمعين سے ان ير ظاہر ہے كدانہوں نے عرب كے ان بدوى طائفوں کے اسلام پر تھم کیا جواوثان کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور انہوں نے ان بدو بوں کو ان دلیلوں کے جاننے کے لئے مشغول نہ کیا اور اگر وہ بدوی تعلیم دلیل کے لئے مشغول بھی ہوتے تو بھی اس کو مجھ نہ سکتے اور جو مخص پیظن کرتا ہے کہ ایمان کا ماخذعلم کلام اور مجرد دلیلیں اور وہ تقسیمات ہیں کہ جوعلم کلام میں مرتب ہیں تو وہ مخص راہ راست سے بہت دور ہے بلکہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ اس کو اللہ تعالی اپنے بندے کے دل میں بطور عطیہ اور ہدیہ ے بھی تو ایک اٹیمی باطنی تنبیہ کے ذریعہ سے القاء کرتا ہے کہ جس کی تعبیر ممکن نہیں اور بھی بذر بعیہ خواب کے دیکھنے کے اور بھی کسی دیندار آ دمی کے حال کے میشاہدہ اور اس کی محبت اور مجالست کے ذریعہ سے اس کی طرف نورایمان کی سرایت ہوتی ہے اور بھی قرینہ حال کے ذریعہ ے چنانچہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی طرف انکار کی حالت میں آیا پس جبکہ اس اعرابی کی نظر آتخضرت ﷺ کے نورانی چبرے پریڑی اوراس نے آتخضرت کے چبرہ مبارک پرانوار نبوت کو حيكة ويكما توب اختيار بول الفاكه والله مساهدا بوجه كذاب يعنى خداك تم بيمنه جھوٹ بولنے والانہیں اور اس وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ اس کواسلام کی تعلیم کی جاوے اورایک دوسرااعرابی آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کداے محد ﷺ س تجھے یو چھتا مول كدكيا تجه كواللد تعالى في بناكرمبعوث كياب؟ تو أتخضرت الله في فرمايا كه بال الله كي فتم مجھے اللہ نے بی بنا کرمبعوث کیا ہے تو وہ اعرابی آنخضرت کی اس فتم کی تضدیق کرے مسلّمان ہو گیا اور اس کی مثال بے شار ہیں حالا نکدان میں سے کوئی بھی علم کلام میں مشغول نہ ہوا اور نہ دلیلوں کے سکھنے میں بلکہ ایسے ہی قرینوں سے اسلام کے نور نے ان کے دلوں میں مفيد جمك دي۔

پس اے میری دانش بیک آنخضرت کی اور صحابہ رضوان اللہ علیم سے منقول ہے کہ انہوں نے اعرابی کو حاضر کیا اور وہ اسلام لایا اور آنخضرت کی نے اس اعرابی کو عالم کے محدث ہونے پر بید دلیل بتائی کہ عالم حوادث اور اعراض سے خالی نہیں اور جوشی کہ حوادث سے خالی نہیں وہ حادث ہے اور اللہ تعالی عملے ماتھ عالم اور ایسی قدرت کے ساتھ قادر ہے کہ جو

اس کی ذات پر زائد اور پھر وہ ہے اور نہ پھر یہ اور اس طرح متکلمین کی رسومات بھی اور میں فقط یہی نہیں کہتا کہ فقط یہی الفاظ منقول نہیں بلکہ کوئی دوسراہا بیالفظ بھی منقول نہیں کہ جس ہے ان الفاظ کے معالی بیدا ہوتے ہوں بلکہ کوئی معرکہ بجزاس فنخ کے نہیں تھا کہ مکوارل کے سابیہ کے بنچے کی جوان مرد بدوی ہوتے تھے اور قید بول کی جماعت قریب یا بعید ز مانه کے بعد یکے بعد دیگرے اسلام لاتے تھے اس وقت ان کی بیرحالت ہوتی تھی کہ کلمہ شہادت ان کو پڑھانے کے بعد نماز اور زکوۃ کی تعلیم دی جاتی تھی اوراس کے بعدان کواپنے اپنے پیشہ کے لئے رخصت دیجاتی تھی خواہ وہ پیشہ بحریوں کا چرانا یا کوئی دوسراای متم کا ہوتا تھا۔ ہاں میں اس امر کا انکارنہیں کرتا کہ متکلمین کا ادلہ کو ذکر کرنا بعض آ دمیوں کے حق میں ایمان کے لئے ایک سبب ہے کیکن ایمان کاحصول فقط انہیں ادلہ مشکلمین پر موقو ف نہیں اور ریجھی ایک نا درطور پر ہے بلکہ سب سے نفع مندوہ کلام ہے کہ جومعرض وعظ میں جاری موجیسا کہ قرآن کریم اس معنی پر مشتل ہے مگر جو کلام کہ طریقہ متعکمین پرتحریر کیا گیا ہے اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بطریق جدال کے ہے تا کہ عامی لوگ اس سے عاجز ہوجاویں نہ اس کئے کہوہ فی نفسہ حق ہےاور بعض اوقات ایسا کلام عامی کے حق میں عنادقلبی کے استحکام کا وسیلہ بن جاتا ہے اور بہی وجہ ہے کہ تو نے بھی متنگلمین یا فقہاء کی مجلس ومناظرہ کونہیں دیکھا کہ جس میں کوئی شخص اعتزال یا بدعت سے تائب ہوا ہو یا شافعیؓ کے مدہب سے الی حنیفہ ؓ کے مذہب کی طرف یا بالعکس انقال کیا ہو حالا تکدان انقالات کے اسباب دوسرے ہیں یہاں تک کہ آلوار کے ساتھ مقاتلہ بھی ایک سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے دعوت اسلام میں ایسے مجادلات کو عادت نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کلام میں خوض کرنیوا لے اور بحث اور سوال میں شغل رکھنے والے کی تشدید کی اور جبکہ ہم نے مداہنت کوچھوڑ ااور کسی جانب کی رعایت نہ کی لہذا ہم نے تصریح کردی ہے کہ علم کلام میں بجز دو شخصوں کے سمسی تیسرے کوخوض کرناحرام ہے ایک وہ مخص ہے کہ جس کو کوئی ایسا شبہ واقع ہوا ہے کہ اس کے دل سے نہ قریب الفہم واعظانہ کلام ہے دور ہوتا ہے اور نہ حدیث رسول کریم ﷺ ہے تو اس وقت جائز ہے کہ قول کلامی جو کہ علم كلام كے طریق برمرتب ہے اس مخص كے شبہ كو دوركرنے والا اور اس كے مرض كے لئے ووائی ہوپس ایسے تخص کے ساتھ قول کلامی کا استعال جائز ہے تا کہ اس شبہ اور اس مرض ہے نجات یا و بے کیکن ساتھ ہی اسکے رہمی واجب ہے کہ وہ تندرست کہ جس کواپیا مرض نہیں اس کے کانوں ہے ایسے قول کونگاہ رکھا جاوے کہ احتمال ہے کہ اس قول کے سننے ہے اس تندرست کے دل میں کسی شبہ کی حرکت ہواور وہ اس ہے مریض ہوجاو ہے اور اعتقاد سیجیج اور قطعی ہے

تزلزل کرجاوے اور دوسرا وہ مخض ہے کہ جس کی عقل کامل اور دین میں راسخ القدم اور انوار یفین سے ثابت الا بمان ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ اس صنعت کلامی کو حاصل کرے تا کہ وہ مریضوں کے لئے کہ جب ان کوکوئی شبہ واقع ہودوا کرے اور جبکہ کوئی اہل بدعت ظاہر ہوتو اس کولا جواب کرے اور جب کوئی اہل بدعت سیجے العقیدہ کے گمراہ کرنے کا قصد کرے تو وہ اس کو اس مرابی سے بچا ہے پس علم کلام کا اس غرض سے حاصل کرنا فرض کفاریہ ہے ہے اور اس علم کا اس مقدار پر حاصل کرنا کہ جس سے شک وشیہ دور ہو جاوے شک اور شبہ والے محص کے لئے فرض عین ہے کیکن اس صورت میں کہاس کے طعی اعتقاد کا اعادہ کسی دوسر <u>ے طریق ہے م</u>مکن نہ ہواور حق صرت کی ہے کہ جو محص قطعی طور پراعقادر کھتا ہے کہ جو پچھے کہ رسول اکرم علل الائے ہیں اورجو کھے کہ قرآن کریم میں ہے برحق ہے تو و و خص مومن ہے گود و مخص ان امور کی دلیلوں سے آگاہ ندہو بلکہوہ ایمان کہ جو دلیل کلامی ہے حاصل ہوتا ہے نہایت ضعیف اور ہرا یک شبہ سے تزلزل کے کنارے پر ہوتا ہے بلکہ ایمان محکم وہ ہے کہ جوعوا م الناس کو زمانہ طفولیت میں تو اتر ساع یا بعداز بلوغ ایسے قرائن ہے حاصل ہوتا ہے کہ جن کی تعبیر مکن نہیں اور ایمان کا پورا پورا محکم ہونا عبادت اور ذکر الہیٰ کی ملازمت ہے ہوتا ہے اس لئے کہ جس شخص کوعباوت فلا ہری حقیقت تقوی تک پہنچادی ہے اوراس کے باطن کو کدورت دنیا ہے یاک کردیتی ہے تو اللہ تعالی کے مدام ذکر کی ملازمت ہے اس کے لئے معرفت کے انوار جلوہ گر ہوجاتے اور وہ امور كه جواس نے بطور تقلید کے اختیار کئے ہیں اس کے مز دیک مثل معائنداور مشاہرہ کے ہوجاتے ہیں اور بیہ وہی حقیقت معرفت کی ہے کہ جس کا حصول بغیر عقدہ اعتقاد کے حل ہونے اور اللہ كنور سے انشراح صدر كے مونے تك ممكن نہيں ہے ہى جس تخص كے لئے اللہ تعالى مدايت جا ہتا ہے تو اس کے سینہ کواسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے پر ہوجا تا ہے جیسا ككسى في رسول اكرم الله المن حصد ريم معنى كاسوال كياتو الخضرت الله في فرمايا كدوه ایک نور ہے جواللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے سائل نے یو چھا کہ وہ علامت کیا ہے تو آتخضرت ﷺ نے فر مایا کہ دارغر در ہے کنار وکش ہونا اور دارخلو د کی طرف مائل ہونا پس اس ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل کلام کہ جودنیا کی طرف مائل اور اس پر ہلاک ہوتا ہے اس نے حقیقت معرفت کی حاصل نہیں کی اورا گراس کو حاصل کرتا تو وہ قطعاً دارغرورے کنارہ کش ہوتا۔

#### فصل

شایدتو کے گا کہ تکفیراور تکذیب کا ماخذخو دتصوص شرعیہ ہیں اور شارع نے ہی رحمت الہی کو مخلوقات پر تنگ کیا ہے نہ کہ متعکم نے اس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا اے آدم اپنی اولا دمیں سے ایک تعداد کوآگ میں روانہ کر اس پر حضرت آ دم عرض کریں گے کہ اے رب کتنوں میں ہے کتنوں کوروانہ کروں پھراللہ تعالیٰ فر ملئے گا کہ ہرایک ہزار میں ہے 999 نوسو نناوے کوروانہ کراور نیز رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ عنقریب میری امت ستریر چند فرقہ ہو جائے گی کیکن ان میں نجات یانے والا فرقہ ایک ہی ہوگا پس اس کا جواب ہیہ ہے کہ حدیث پہلی بے شک سیجھے ہے لیکن اس سے بیامر مراز نہیں کہوہ نوسونناوے آ دمی کفار ہونگے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مرادیہ ہے کہ ان میں ہے بعض کوآ گ میں داخل کیا جاویگا اور بعض کوآ گ کے سامنے کیا جا ویگا اور بعض کو گناہوں کے مطابق آگ میں چھوڑا جا ویگا اور گناہوں سے بالكل معصوم اورياك ہزار ميں سے ايك ہى ہے اور اى وجہ سے اللہ تعالى فر ماتا ہے كه وان منكم الاواردها يعنيم ميں ہے كوئي ايانہيں كہ جوآ گ كى طرف فرودنة كر نے پھرآ گ کی طرف روانہ ہونے ہے وہ محض مراد ہے کہ جواپنے گنا ہوں کے عوض میں آ گ کامستحق ہے اور جائز ہے کہ شفاعت کے ساتھ دوزخ کے راستہ سے لوٹا یا جاوے جبیبا کہ وسعت رحمت کی نست اکثر احادیث وار دہیں اور ان کی تعداد شار سے زیادہ ہے چنانچہ ایک ان میں سے وہ حدیث ہے کہ جوحضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا ہے کہ میں نے ایک رات رسول الله الله الله اور میں نے جنتو کی اور دیکھاکلیک آب نوشی کے مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں اوران کے سرمبارک پرتین انوار ہیں پس جبکہ آنخضرت ﷺ نماز کوادا کر چکے تو فر مانے لگے کہ تیرا کیا نام اور بیکون ہے میں نے عرض کی کہ میں عائشہ ہوں یارسول اللہ تو پھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تونے ان تینوں انوار کودیکھا ہے میں نے عرض کی کہ ہاں یارسول الله تو پھرآ مخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میرے رب کی طرف سے آنے والا میرے یاس آیا اوراس نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالی میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر یگا۔ پھروہی آنے والا دوسر نے نور میں آیااوراس نے بشارت دی کہستر ہزار کے ہرواحد کے بجائے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

پھروہی آنے والا تیسر ہے نور میں آیا اور بشارت دی کہ بجائے ہر واحدستر ہزار نصف کے ستر ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر ریگا پس میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ تیری امت کی مقدار اور تعدا داس درجه تک نه ہوگی پھر آنخضرت ﷺ نے فر مایا که اس کا تکمله ان اعراب ہے کیا جا ویگا کہ جوروز ہ اورنما ز کوادانہیں کرتے پس بیاورمثل اس کی جواخبار کہ وسعت رحمت پر دلالت کرتی ہیں بکثرت ہیں اور پیاخاص کر حضرت محمد ﷺ کی امت میں ہے کٹین ایمیں کہتا ہوں کہاںٹد تعالیٰ کی رحمت واسعہ گزشتہ امتوں میں ہے بھی بہتوں کوشامل ہوگی گو ان میں ہےا کثر وں کوآ گ کے سامنے کیا جاویگا ایک لحظہ یا ایک ساعت کے لئے یا ایک مدت کے لئے تا کہان پراطلاق کیا جاویگا کہوہ آگ کی طرف روانہ کئے گئے بلکہ میں کہتا ہوں کہاس ز مانہ میں جوروم اور ترک کے نصاری ہیں ان کوبھی انشاءاللہ تعالیٰ رحمت شامل ہو گی اور مراد میری ان انصار سے وہ لوگ ہیں کہ جوروم اور ترک کی اخیر جانب میں سکونت رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اسلام کی نہیں بینچی اس لئے کہ بیلوگ تین قتم ہیں ایک قتم تو وہ ہے کہ جن کومحمہ ﷺ کا نام بھی نہیں پہنچا پس بیلوگ تو معذور ہیں اور دوسر**ی**تم وہ ہے کہ جن کومجر ﷺ کا نام مبارک اور لغت شریف تو چہنچی ہے لیکن معجزات کاظہوران پڑہیں ہوااور بیروہ لوگ ہیں کہ جو بلا داسلام کے قرب وجوار میں ہیں اور ان ہے اختلاط رکھتے ہیں اور بیلوگ کافر ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ۔اور تیسری قسم ان دونوں قسموں کے درمیان ہے کہ جن کومجر ﷺ کا اسم شریف تو بہمنچالیکن آنخضرت ﷺ کی نعت اور صفت ان کونہیں پہنچی بلکہ انھوں نے طفولیت کے زمانہ سے سناہے کہ ایک جھوٹے اور مکارشخص نے کہ جس کا نام محمہ ہے نبوت کا دعویٰ کیا جیسا کہ ہمارے لڑکے سنتے ہیں کہ ایک جھوٹے شخص نے کہ جس کا نام مقفع کہا جاتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پس بیلوگ میرے نزدیک قتم اول میں شار کیے جاتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں نے جیبا کہ محد ﷺ کا اسم شریف سنا ہے ویباہی انھوں نے آنخضرت کے اوصاف کی ضد کوسنا ہے اور اس قد رعلم سے طلب کے داعیہ میں حرکت پیدانہیں ہوتی تا کہ ان لوگوں کو معذور نہ سمجھا وے اور دوسری حدیث کوجس میں یہ بیان ہے کہ فرقہ نجات یانے والا ایک ہے اس کی روایت میں اختلاف ہے چنانجدایک روایت میں بیجھی ہے کہ بیفرقہ ہلاکت میں پڑنے والا ایک ہے لیکن زیادہ ترمشہور پہلی روایت ہے۔اورنجات یانے والے فرقہ سے مراد وہی فرقہ ہے کہ جوآ گ کے سامنے نہیں کیا جاویگا اور شفاعت کی طرف مختاج نہ ہوگا بلکہ وہ مخص کہ جس ابیامام غزالی کا قول ہے۔ کے ساتھ زبانیہ تعلق بیٹریگا تا کہ اس کوآگ کی طرف کھنچے تو وہ شخص مطلق نجات والانہیں گو شفاعت کے ذریعہ ہے ان کے پنجہ ہے نکل جاویگا اورا یک روایت میں ہے کہ کل نجات یاویں گے مگر فرقہ زندقہ اورممکن ہے کہ کل روایتیں سیجے ہوں اور ہلا کت والا ایک ہی فرقہ ہو کہ جو ہمیشہ آ گ میں رہیگا اور ہلا کت والے ہے مراد وہ مخف ہے کہ جس کی صلاحیت کی امید باتی نہ رہی مواس کئے کہ ہلاکت والے کے لئے بعداز ہلاکت سی خیراور بھلائی کی امیز نہیں کی جاتی ۔اور فرقہ بجات والابھی ایک ہو کہ جو جنت میں بغیر حساب اور شفاعت کے داخل ہوگا اس لیے کہ جس فخص كأحساب ليا جاويگا تو وه بهى مطلق نجات والانهيں \_پس بيد دو**فر قه با لك اور ناجى گويا دو** طرفیں ہیں کہ جوشر خلق اور خیر خلق ہے معبر ہیں اور جوان دونوں درجوں کے درمیان ہیں پس ان میں سے بعض تو ایسے ہوئے کہ جن کو فقظ حساب کا عذاب ہو گا اور بعض ایسے ہو گئے کہ جو آ گ کے نز دیک بیجائے جاویں گے اور شفاعت سے واپس کئے جا کیں گے اور بعض ایسے ہو کگے کہ جواپی خطاءعقیدہ اور بدعت کے انداز پر اور کثرت اور قلت معاصی کے موافق آگ میں رہیں گے پس اس است میں سے جوفرقہ ہلاکت والا کہ ہمیشہ آگ میں رہے گاوہ فقط ایک كرجس نے تكذیب كی اور رسول الله ﷺ پر بنا برمصلحت جھوٹ كا بولنا جائز ركھا ليكن باتى امتوں میں سے وہ مخص کہ جس نے متواتر آئخضرت ﷺ کے خروج اور آنخضرت کی صفات اور معجزات خارق عادت جیسے حیا ند کا دوکلز ہے ہونا اور کنگروں کانٹینچ کا پڑھنا اور آنخضر سے کی انگلیوں سے یانی کا جوش مارکر نکلنا اورا یسے قرآن مجز کوسنا کہ جس کا معارضہ اہل فعاحت نے کرنا على ہاليكن عاجز ہوگئے اور پھراس نے باوجود سننے كے اعراض اور روگر دانی كی اوراس نے ان امور میں غوراور تامل نہ کیا اور اس نے تقید ایق کی جلدی نہ کی تو ایسا شخص ہی منکر اور مکذب ہے اور یمی کا فرہے اور اس میں روم اور ترک کے وہ اکثر لوگ کہ جنگے بلا داسلام کے بلا و سے بعید ہیں داخل نہیں ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے کان تک بیامور پینچے تو ضرور ہے کہ داعیہ طلب اس کوترکت میں لا دے ناکہ حقیقت امر کی طاہر ہو اگروہ اہل وین سے ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کوآخرت پر دوست رکھااورا گراس کو بید داعیہ حرکت میں نەلا دےاس وجەسے كەوە دىنيا كى طرف مائل اورامر دىن كےخوف اورخطرە سے نڈر ہے تو بەكفر ہے ادراگراس کو داعیہ طلب حرکت میں لا و ہے کیکن طلب میں اس نے قصور کیا تو مجھی کفر ہے بلکہ ہراہل ملت میں ہے جوشخص کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ طلب میں قصور کرے پس اگراس نظراور طلب میں قصور نہ کیا اور اس میں مشغول رہااوراس میں مرگیا

قبل اس کے کہاس کی شخفیق تمام ہوتی تو وہ مخض بھی اہل مغفرت ہے اور رحمت واسعہ اس کے کئے بھی عام ہے پس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا طالب ہواور امور الہیہ کومختصر رسمی میزانوں سے وزن نہ کر۔اور جان لوکہ آخرت دنیا ہے قریب ہے پس تہاری پیدائش اور بعثت فقظ نفسُ واحد کی مثل ہےاور جیسے کہ اکثر اہل دنیا کے ایسی نعمت یا سلامت یا حالت میں ہوتے ہیں کہاس پر غبط ہوتا ہے اس لئے کہ اگر ان کومثلاً اس حالت اور موت کے درمیان اختیار دیا۔ جاوے تو وہ ای حالت اور نعمت اور سلامت کو اختیار کرتے ہیں لیکن جس کو دنیا میں عذاب اور تکلیف ہوتی ہے اس کا موت کی خواہش کرنانگر ہے پس اس طرح جولوگ کہ ہمیشہ دوزخ میں ر ہیں گے بہنست ان لوگوں کے جونجات والے ہیں اور آخرت میں آگ سے نکالے جاویں گے نا در ہیں اس لئے کہ ہمارے احوال کے مختلف ہونے سے صفت رحمت میں تغیر نہیں اور دنیا اورآ خرت تیرے اختلاف حال ہے معبرہے اور اگریوں نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کے اس قول کا کوئی معنیٰ نہ ہوتا جوفر ماتے ہیں کہ پہلے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اول میں لکھا ہے یہ کہ میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوائے کوئی اللہ تہیں میری رحمت کومیرے غضب پر سبقت ہے ہیں جس ستخص نے اس امر کی شہادت دی کہ اللہ کے سوائے کوئی دوسر االلہ نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہےتواس کے لئے جنت ہےاور جان تو کہ بصارت اوالوں کواسباب اور مکا شفات کے ذریعہ إ چنانچه صاحب فصوص اعنی قطب الا قطاب غوث الاحباب جناب بحرا لحقایق حضرت محی الدین ابن العربی کا مشوف ہے کہ ہرایک جہنمی کا مال کارجت البی ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء اور کفارے لئے دوزخ کاعذاب تین هبتک ثابت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہاس کے بعد کفار کے حق میں دوزخ کی آگ شھنڈی اور سلامتی بخش ہوگی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام کے حق میں نمرود کی آگ بردوسلام ہوگئی تھی۔ اور انھوں نے وعید حق تعالیٰ میں خلف جائز رکھ کرفر مایا ہے کہ کوئی اہل دل خلو دعذاب کفار کا قامل نہیں کیکن حضرت امام ربانی قیوم حقانی سینے احمد مجد دالف ٹانی اینے مکتوبات کے جلداول مکتوب ۲۹۶ میں تحریر فر ماتے ہیں كه صاحب فصوصٌ درين مسكه نيز از صواب دورا فناده است ندانسته است كه وسعت رحمت درحق مؤ منان وكافران مخصوص بدنياست، وآخر بوك ازرحت بكافرنرسد كما قال تعالى انه لايدينس من روح الله الاالقوم الكافرون وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوةوالذين هم بايتنا يؤمنون تتخاول آيت راخوا نده وآخر را كارنفرموده كريمه ولاحسين الله بقيه عاشية ئنده سخه پرملا خطفرمائين

سے بھی رحمت کی سبقت اور شمول کا انکشاف ہوا ہے بغیراس کے کہا خبار اور اٹارکو انھوں نے سنا ہے لیکن اس کا بیان کرنا طوالت چاہتا ہے لیس اگر تو نے ایمان اور عمل صالح کوجمع کیا تو اللہ تعالی کی رحمت اور نجات مطلقہ تیرے لئے بشارت ہے اور اگر تو ان دونوں سے خالی رہا تو ہلاکت مطلقہ کی بشارت ہے اور اگر تو اصل تقدیق میں یقین رکھتا ہے اور بعض تا ویلات میں خطایا شک بااعمال میں خطاتو نجات مطلقہ کی طمع نہ کراور جان لے کہ یا تو تجھے ایک مدت تک عذاب دیا جاویکا اور پھر نجات ہوگی اور یاوہ فحص تیری نجات کر یکا کہ جس کی تقد بی تو ان تمام امور میں کرتا ہے کہ جو وہ اللہ سے لایا ہے یا کوئی دوسرا شفاعت کر یکا لیس تو کوشش کر کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بچھے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بے پرداہ کر دھاس لئے کہ شفاعت کا امر بھی خطرناک ہے۔

#### فصل

بعض آ دمیوں کاظن ہے کہ تکفیر کا ماخذ عقل ہے شرع نہیں اور جو محض کہ اللہ ہے

جابل ہے کا فرہے اور جواس کا عارف ہے موس ہے پس اس کو کہا جا و بھا کہ اباحت وم اور خلود فی النار کا علم جوشری ہے بل ورو دشرع کے اس کا کوئی معنیٰ نہیں اور اگر اس سے بیرمراد ہے کہ شارع کے قول سے مفہوم ہے کہ جوشخص کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی تو کا فرہے تو بید حمرممکن شہیں اس لئے کہ جوشخص رسول اور آخرت سے جابل ہے وہ بھی تو کا فرہے پھراگر وات الہی سے جابل ہونے کی تصییص کی جاوے اور اس جہالت سے اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا انکار مراد رکھا جاوے تو باقی صفات کو جامع نہ ہوگا۔ اور اگر صفات میں خطا کرنے بقید حاشیہ گرشتہ فی سسست خلف وعدہ وہ ان قصاد عد بقید حاشیہ گرشتہ فی سست میں خطا کرنے خلف بوعدہ اینجابوا سط آن بود کہ مراواز وعدہ انجا تعرف رسل است وغلبرہ اسمح طلف وعد تقال وہ کو مشمر خلف وعدہ وہ عیدست مرکفار را پس کو یا در میں کر بہم خلف وعد شنمی شدوج خلف وعد حالا الیہ محاف وعد شنمی شدوج خلف وعد حالا الیہ محاف وعد شنمی شدوج خلف وعد حالا الیہ محاف وعد شنمی شدوج خلف وعد محاف وعد شنمی شدوج خلف وعد محاف وعد شنمی شدوج خلف وعد الک برای صفح خلف علم خود گفتہ کہ عذاب محاف الرسلین اجماع اہل دل برعدم خلو وعذاب کفار کھیے ہے است دبال فرا العزۃ عمایہ صفون وسلام علی الرسلین اجماع اہل دل برعدم خلو وعذاب کفار کھیے ہے است دبال فراست فلا اعتداد ہے کو نرخالفال جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتداد ہے کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتداد ہے کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتماد ہے کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتماد ہم کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتماد ہم کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہی محترجہ درکشف بسیاراست قلااعتماد ہم کو نرخالفالا جہاع للم سلین۔ انہا کو اسلیم کو نرخالفالا کو نرخالفالوں کے اسلیم کو نو خلالفالوں کیا کو نرخالفالوں کیا کو نرخالفالوں کیا کو نرخالفالوں کو نرخالفالوں کیا کہ کو نرخالفالوں کیا کو کو نرخالفالوں کیا کو نرخالفالوں کو کو نرخالفالوں کیا کو نرخالفالوں کیا کو نرخالفالوں کیا کو

والے کوبھی جاہل یا کافر کھہرا یا جاوے تو اس شخص کی تکفیر لا زم ہو گی کہ جس نے صفت بقا اور صفت قدم کی تفی کی ہے اور جس نے کلام کوعلم پروصف زائد ہونے کا انکار کیا ہے اور نیز جس نے سمع اور بصر گوعلم پر وصف زائد نہیں بتایا اور نیز جس نے جواز رؤیت کی نفی کی اور نیز جس نے جہت کو ثابت کیا اور اس نے ایک ایسے ارادہ حادثہ کو ثابت کیا کہ جونہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں حادث ہے اور نہ کسی دوسرے کل میں اور یا اس میں خلاف کرنے والوں کی تکفیر لازم ہو گی خلاصہ بیکہ ہراس مسئلہ میں تکفیرلازم آئیگی کہ جوصفات اللہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے اور بیا یک ایبا تحکم ہے کہ جس کے لئے کوئی سندنہیں اور اگر اس حکم کوبعض صفات کے ساتھ خاص کیا جآ تواس کے لئے کوئی امرفیصل نہیں ہوگا پس بغیر ضابطہ تکذیب کے کوئی دوسری وجہ پائی نہیں جاتی کیونکہ تکذیب کا ضابطہ مکذب رسول اور منکر میعادد ونوں کوشامل ہے اور تاویل کرنے والااس میں سے خارج ہوجا تا ہے پھر میں بیامر بعید نہیں جانتا کہ تاویل یا تکذیب کے جملہ مسائل میں سے بعض میں کوئی شک اور تر ددوا قع ہوجتیٰ کہ تاویل بعید ہواور ظن اور اجتہاد کے ساتھاس میں حکم دیا جاوےاس لئے کہ تو جان چکا ہے کہ بیمسئلہ اجتہا دی ہے۔

بعض إ آ دمی یوں کہتے ہیں کہ میں خاص کراں شخص کی تکفیر کروں گا کہ جوان فرقوں میں سے میری تکفیر کریگااور جو محض میری تکفیرند کریگا تو میں بھی اس کی تکفیرند کروں گا حالانکہ اس كاكوئى ماخذ نہيں اس لئے كہ جب كہ قائل كايہ قول كه (حضرت على امامت كے لئے اوليت رکھتا ہے) کفرنہیں تو قائل اگر خطا کر کے مخالف کو کا فرظن کرے تو قائل اس ظن ہے کا فرنہیں ہو سكتااس لئے كه بيايك اليي خطاہے كه جومسئله شرعيه ميں واقع ہے۔اور ابى طرح جبكه عنبلي كو جہت کے ثابت کرنے سے کا فرنہیں کہا جاتا تو وہ اگر غلطی سے ظن کرے کہ جو محض جہت کی نفی برتاہے مکذب ہے ماول نہیں تو اس ظن ہے بھی حنبلی کو کا فرنہیں کہا جائے گالیکن یہ جورسول كفر كفيركرنے والے كى طرف رجوع كرتا ہے اس حديث كاليم عنى ہے كہ تلفيركرنے والا باوجود دوسرے مسلمان بھائی کی حالت جانے کے اس کی تکفیر کرے۔ پس اگر کوئی محض کسی آ دمی کی

إبيقول استاذ ابواسخق كاب چنانچيشرح مقاصة ميس مذكور ب\_مترجم

نبت جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا تقد این کرتا ہے تو باوجوداس جاننے کے پھراس کی تکفیر کرتا ہے تو تحکفیر کرنا ہے تو تحکفیر کرنا ہے تو تحکفیر کی کہ وہ رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے تو بیاس مخص کی غلطی ہے۔ پس ہم نے ان تر دیدات سے تیرے علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے تو بیاس قاعدہ اور قانون پر کہ جس میں انباع لائق ہے فورعظیم کے اس امر پر تنبیہ کروی ہے کہ اس قاعدہ اور قانون پر کہ جس میں انباع لائق ہے فورعظیم کرے پس آسی پر قناعت کراور سلامت رہو۔

فغط